



Presented by: https://jafrilibrary.ocm/

Presented by: https://liafrilibrary.com/

## انوارالباری (جدس-۴)

| شعبان المعظم ١٣٢٧ه        | تاریخ اشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اداره تاليفات اشرفيهمانان | The second secon |
| سلامت اقبال بريس ملتان    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

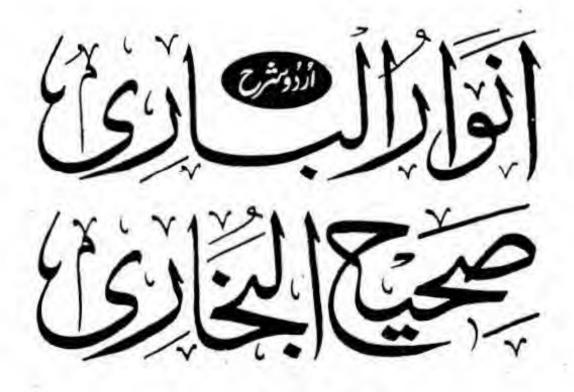

جلدات می دود المرابع المرابع

مؤلفهٔ خَضِرٌهُ مُوكُ ما سِيْلِ الْمُحَالِفِ الْمِنْ الْمُحَالِفِ الْمِنْ الْمُحَالِقِ اللَّهِ الْمُحَالِقِ الْمُعِلِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُعِلَ

> (د (روما ليفائي المشترفية بوك نواره نمت ان پاکت ان \$2061-540513-519240

### فهرست مضامین

| مقدمه                                            | 10          | عهد نبوت کا ایک زرین باب              | ۲۵   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| كتاب الوحي                                       | 19          | حروب روم وفارس                        | ۵۷   |
| وحی اوراس کی عظمت                                | r+          | فارس کی فتح اور روم کی شکست کے اثر ات | ۵۷   |
| تھنٹی کی آ واز کی طرح                            | 11          | غلبهرٌوم وشكست فارس                   | ۵۷   |
| انبیاعلیم السلام کاسب سے براوصف امتیازی وجی ہے   | ro          | فتوحات اسلاميه وسلح حديببي            | ۵۸   |
| بر کات وانوار نبوت ومزول وحی                     | ۳۲          | صلح حدیبیہ کے نوائد ونتائج            | ۵۸   |
| ابتداء نبوت ونز ول قر آن مجید                    | <b>P</b> Y. | فنتح مبين                             | ۵۹   |
| نبی کے ول میں فرشتے کا القاء بھی وجی ہے          | III/a       | فتح مكم عظمه كے حالات                 | ۵۹   |
| أتخضرت صلى الله عليه وسلم برنز ول دحى كاايك منظر | <b>r</b> ∠  | سای تداری کے فوائد                    | ۵۹   |
| وحی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا تھانا         | 72          | ابوسفیان برمکارم اخلاق کااثر          | ۵۹   |
| شدة وحى كى كيفيت                                 | 72          | اسلامي حكومت رحمت عالم هي             | 4+   |
| وحي البي كأنقل عظمت                              | 74          | حدیث ہرقل                             | 4+   |
| سب سے برام جز وقر آن مجیداور علمی تر قیات کا دور | **          | ا بمان ہرقل                           | 41   |
| قرآن مجيد كاادب واحترام                          | 74          | مكاتيب رسالت                          | 90   |
| شرح حدیث                                         | Pr.         | زوال كسرى وعروج حكومت اسلام           | .11. |
| عالم مثال                                        | rr          | كتاب الأيمان                          | 71   |
| عالم خواب                                        | rr          | حقيقت ايمان                           | 40   |
| انتخاب حراء                                      | ۳۲          | ایمان واسلام کافرق                    | 41"  |
| عطاء نبوت ونزول وحي                              | ٣٣          | ايمان واعمال كارابطه                  | 44   |
| د بانے کا فائدہ                                  | 44          | ایمان کا درجه                         | 40   |

| 9.    | امام صاحب کی دفت نظر         | 71"    | حضرت نانوتو ی کی تحقیق               |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 91    | حافظ عینی کے ارشادات         | 70     | حضرت مجد دصاحب كالمحقيق              |
| 90"   | داغ عبديت وتاج خلافت         | 10 -   | شیخ د باغ کے ارشادات                 |
| 90    | عبادات كي تقييم              | 77     | بخارى كاترجمة الباب                  |
| 90    | روزه ونج كاارتباط            | 77     | امام بخاریؓ کی شدت                   |
| 92    | ایمان کی کتنی شاخیس ہیں      | M      | الل حن كال ختلاف                     |
| 1.7   | يك اجم علمي فائده            | AF     | حضرت شاه صاحب كاارشاد                |
| 1.14  | اختلاف جوابات كى وجوه        | 49     | امام بخاری کاامام صاحب کومرجی بتلانا |
| 1.0   | حسد وغبطه كافرق              | 4.     | طعن ارجاء کے جوابات                  |
| 1+1   | جہاد کی تشریح سے اجتناب      | 4.     | الم صاحب كى تائيددوسرك اكابرے الم    |
| 0.    | طاعات وعبادات كى ضرورت       | .45aft | علامه شعرانی ہے تشریح ایمان          |
| ur    | للهب حلاوة الايمان           | 27     | ואטקים                               |
| ur    | ''حلاوت میان کے بیان میں''   | . 41   | امامغزالي                            |
| ne.   | شخ ابوالعباس اسكندران كارشاد | 21     | قاضى عياض                            |
| ne.   | حضرت ابرابيم ادبهم كاارشاد   | 24     | نواب صاحب                            |
| IIO.  | حضرت جنيدر حمه الله كاارشاد  | 4      | امام بخاری اور دوسرے محدثین          |
| III"  | شيخ اسكندراني كابقيدارشاد    | 4      | اسا تذه امام بخاری                   |
| 110   | علمى فائده                   | 20     | امام بخاریؓ کے چھاعتراض              |
| 110   | اشكال وجواب                  | ۷۸     | ایمان کے ساتھ استثناء کی بحث         |
| III   | حضرت شاہ صاحب کی رائے        | Ar     | ایک اہم غلط نبی کا زالہ              |
| 114   | حضرت شاه صاحبٌ کی نکته ری    | Ar     | امام بخاری ٔ اوران کا قیاس           |
| 112   | انصارمد يند كحالات           | ۸۳     | امام بخاریؓ کے دلائل پر نظر          |
| IIA . | ایک انصاری جنتی کا واقعه     | ۸۸     | مراتب ایمان داعمال پر دوسری نظر      |
| Ir.   | حدود كفاره بين يانهين؟       | 9.     | حضرت شاه صاحب كاجواب                 |
|       |                              |        |                                      |

|                                                |      |                                                            | _    |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|
| بیعت اوران کی اقسام                            | ITT  | وزناعمال                                                   | 179  |
| امام اعظم مے تعصب                              | 177  | امام غزالي كااشنباط                                        | 10+  |
| عصمت انبياء يبهم السلام                        | 114  | حكم تارك صلوة                                              | 100  |
| انبیاء کی سیرت ٔ صفات ٔ ملکات                  | 119  | خلفاءراشدين كامنصب                                         | 104  |
| عصمت انبياء كمتعلق مختلف نظريات اور حقيقت عصمت | 111  | تحكم تارك صوم                                              | 102  |
| وجوه واسباب عصمت                               | ırr  | ایک خارشه کا جواب                                          | ۱۵۸  |
| صحابة معيار حق بين                             | 122  | چند سوال وجواب                                             | 101  |
| ایک شبه اوراس کا از اله                        | 122  | تبلیغ دین کی ضرورت اوراس کا کامیاب عملی پروگرام            | 109  |
| شرک فی التسمیه والی لغزش بے بنیاد کھی          | 126  | قال و جهاد                                                 | 109  |
| شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے             | 10   | مج پر جهاد کا تقدم                                         | 14+  |
| عصمت انبیاء کے متعلق حضرت نا نوتو ی کی شخفیق   | 1/PA | فرض کفایه کی اہمیت                                         | 14.  |
| بقيه فوائد متعلقه حديث باب                     | 1179 | اسلام جهاد كامقصد                                          | 14+  |
| اشكال وجواب                                    | 100  | فضائل جهادوشهادي                                           | 171  |
| دوسرااشكال وجواب                               | 100  | جہادوشہادت کے اقسام ۲۰ <mark>۵۶</mark>                     | 141  |
| حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد            | 100  | مئلة قال تاركين واجبات اسلام                               | 141  |
| عتاب نبوی کا سبب                               | 100  | وارالاسلام ودارالحرب كے متعلق علامہ تشمیری كی تحقیق        | יארו |
| حضرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات                   | ۱۳۳  | پېلامکتو ب                                                 | 177  |
| شیخ اکبرگی رائے                                | المد | دوسرا مکتوب گرامی                                          | 142  |
| امام بخاریؓ کے استدلال پرایک نظر               | 166  | مكتوب گرامي حضرت شيخ الحديث مولانا العلام محمه             | 142  |
| نكته بدلعيه                                    | ira  | زكر ياسهار نپورى رحمه الله                                 |      |
| ا بیان و کفرامم سابقه میں                      | IMA  | كتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا المفتى                | 142  |
| حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے كمالات وخدمات  | IMA  | سيدمحدمهدي حسن شاه جهانپوري رحمه الله                      |      |
| ترجمان القرآن كاذكر                            | IM   | كمتوب كرامى حضرت المحدث العلام مولانا المفتى محمر شفيع ديو | MA   |
| مولانا آزاد کی سیاسی خدمات                     | 109  | بندى رحمه اللذكرم فرماءمحترم مولانا احدرضاصا حب دام فضلهٔ  |      |

| 191  | حافظابن تيميد كي خقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179  | مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولا ناابوالوفاا فغاني               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 199  | امام بخاريٌ وحافظ ابن تيميّه كے نقاطِ نظر كااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0  | زبرة الخلان واخلص الاخوان سيادت مآب مولانا                          |
| 199  | امام بخاري كابلنديا بيلمي مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | سيداحم رضاصاحب دام مجده                                             |
| r    | ایک اشکال اوراس کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.  | تبرة كراى مولانا عبدالماجدصاحب دريابادي رحمة اللهعليه               |
| r    | حضرت گنگوی کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.  | مكتوب كرامي جناب مولانا سعيد احمد صاحب اكبر                         |
| 1-1  | امام بخاري كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | آبادی (صدرشعبه دبینیات مسلم یو نیورش علی گڑھ)                       |
| r-1  | ایک اہم مغالطہ اوراس کا ازالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121  | مكتوب كرامي محترم مولاناعز يزاحمه صاحب ببارى دامت يوضهم             |
| r. r | جنگ جمل و جنگ صفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121  | مكتوب كرامى محترم مولاناا متيازعلى صاحب                             |
| Y+2  | معاصی ہے مراد کیائر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141  | مكتوب كرامى محترم مولانا محدالوب صاحب قادرى رحمة الله               |
| r.4  | ایک اشکال اور جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121  | مكتوب گرامی شیخ النفیرمولانا ذا كرحسن صاحب الم <del>دن ا</del> زنهم |
| r+A  | اصل مقصد ترجمه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148  | مكتوب كرامي مولانا حكيم محمد يوسف صاحب قاسمي بنارى واست فيضهم       |
| r.A  | المعالية الم | 149  | جلد چھارم                                                           |
| r.A  | شرك وكفرين في قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAY  | جهاد في سبيل الله                                                   |
| r.9  | ایک اہم اشکال اور جوافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAA  | خوف قبل کی وجہ سے اسلام لا نا                                       |
| r.9  | ایک اہم علمی و دینی فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAA  | استسلام کی صورت                                                     |
| rı.  | مشاجرات صحابه رصني الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAA  | أرى اورأري كا فرق                                                   |
| 11.  | حضرت عليًّا ورخلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IAA  | اومسلما كامطلب                                                      |
| 11+  | يحميل بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149  | جعیل بن سراقه کی مدح                                                |
| rii  | ظلم قِبْل كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/19 | ایک اشکال وجواب                                                     |
| rim  | مقصد سوال معرورا درعريون كاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149  | حدیث سے ترجمہ کی مطابقت                                             |
| rir  | زماندرسالت کے چندحالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190  | شوہر کے حقوق                                                        |
| ria  | فيض رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190  | بقية تشريح حديث الباب                                               |
| ria  | حضرت ابوذرتكامقام رفيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194  | كل تعدادا حاديث بخارى شريف                                          |
| MA   | سب صحابه کا مشکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191  | حافظا بن حجر کی رائے پر تنقید                                       |

| .: -                                       |          |                                              | 7   |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----|
| تحكم روافض                                 | ria      | باب الجهاد من الايمان                        | rrr |
| حضرت ابوذ رغفاري كامسلك                    | riy      | (جہادایمان کاایک شعبہ ہے)                    | rrr |
| حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائ               | riy      | شب قدروجهادمين مناسبت                        | ٢٣٥ |
| كنز سے كيام راد ہے                         | 114      | حضرت شاه صاحب کی رائے                        | ۲۳۹ |
| تتحقيق صاحب روح المعانى                    | riz      | درجه نبوت اورتمنائے شہادت                    | rry |
| حضرت ابوذر گی رائے دوسرے صحابہ گی نظر میں  | TIA      | مراتب جهاد                                   | rry |
| واقعداني ذراورشيعي تحريف                   | MA       | <i>چرت</i> و جهاد                            | rr2 |
| سلام کامعاشی نظام                          | ria      | باب تطوع قيام رمضان من الايمان               | rra |
| معاشی مساوات                               | 11.      | (تطوع قیام رمضان بھی ایمان کا شعبہ ہے)       | rra |
| سوال وجواب به الماري                       | rrr      | جماعت نوافل ادرا كابر ديوبند                 | 171 |
| عتراض وجواب                                | "LALLING | بعض کبارائمه حدیث تراویج کوبھی مساجد میں غیر | ۲۳۵ |
| قِیق علمی فائدہ                            |          | فضل کہتے ہیں                                 |     |
| اب علامة المنافق                           | rro      | حديث الباح كااولى مصداق                      | 444 |
| سنافق کی علامتوں کا بیان                   | rro      | افادات انور ۲۰۰۰ ۱۱۹۵                        | ۲۵۵ |
| تضرت شاه صاحب كي تحقيق                     | rra      | حافظا بن تیمیدگی غلطی                        | raa |
| تحقیق بیضاوی پر تنقید                      | 779      | حدیث الباب کی اہمیت                          | 102 |
| عافظابن تيميه كأمسلك                       | 779      | ایک غلط منبی کا از اله                       | 104 |
| يک شبهاور جواب                             | rra      | قبله كے متعلق اہم محقیق                      | r4+ |
| ملامه نو وی و قرطبی کی تحقیق               | 14.      | حافظا بن قیم کی رائے                         | 141 |
| مبنى وحا فظ كى تحقيق                       | rr.      | قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاد                 | 141 |
| اب قيام ليلة القدر من الايمان              | 174      | دونوں قبلے اصالة برابر تھے                   | ryr |
| ئب قدر کا قیام ایمان ہے ہے                 | 14.      | ا ہم علمی نکات                               | 747 |
| یمان واحتساب کی شرط<br>میان واحتساب کی شرط | rrr      | تاویل قبله والی پہلی نماز                    | ryr |
| نضرت شاه صاحب كي شحقيق                     | rrr      | حا فظ وعلامه سيوطي ۗ                         | 242 |

| ت اعلام الم بحث المحال بحث المحال ا  |            |                              |       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------------------------------|
| تحویل تبلہ _ قبل کے متنو لین اسلام الدی ہے۔ اسلام  | 21         | علامة تسطلانی کی رائے        | ryr   | مدينه بين استقبال بيت المقدس كي مدت   |
| ت اعلی اور گراشت است بر آن مجید ۱۲۷۸ برا بند کا طعند است بر آن مجید ۱۲۷۸ برا بند کا طعند ۱۲۷۸ برا بند کا طعند ۱۲۷۸ برا بند کا طعند ۱۲۷۸ است بر آن مجید ۱۲۷۸ است بر آن بر آن مجید ۱۲۷۸ است بر آن بر آن کی را بر آن کی را بر آن کی است است بر آن بر آن کی را بر آن کی کی را بر آن کی کی را بر آن کی را بر آن کی کی را بر آن کی را بر آن کی کی را بر آن کی را بر آن  | 2 <b>r</b> | نواب صاحب كي تنقيد           | rym   | يهود وابل كتاب كى مسرت و ناراضكى      |
| دیل جواز ن شنت بقر آن مجید الله جواز ن شخاط الله و الله جواز ن خاط الله و الله جواز ن خاط الله و الله جواز ن خاط الله و  | ۷۳         | تنقيح وتبمره                 | ryr : | تحویلِ قبلہ ہے قبل کے مقتولین         |
| علی افاده باب حسن اسلام المعوء ۲۲۷ او آب ساحب کی دوسری غلطی ۲۲۷ ایا آب ساحب کی دوسری غلطی ۲۲۷ ایا آب سام داری حدیث پر بحث ۲۲۷ ایا آب بخاری گی رائے ۲۲۸ علامہ ذطاق بن جمیح کی اساب و دوجوہ ۲۲۸ علامہ ذطاق بن جمیح کی اساب و دوجوہ ۲۲۸ علام خطاق این جمیح کی اساب کی ایجھائی پارائی کے اثرات ۲۲۹ انتقاف کی اصل بغیاد ۲۲۸ علام کی ایجھائی پارائی کے اثرات ۲۲۹ تا بال تعلق کی اصل بغیاد ۲۲۸ علام کی ایجھائی پر ان کے اثرات ۲۲۹ تا بال تعلق کی اساب کی ایجھائی دیرائی کا مطلب ۲۲۹ تا بال تعلق کی ادارات کی دیرائی کا مطلب ۲۲۸ علام کی ایجھائی دیرائی کا مطلب ۲۲۸ علام کی از دیرائی کی رائے ۲۲۸ علام کی ایجھائی دیرائی کی رائے ۲۲۸ علام کی دیرائی کی رائے ۲۲۸ کی دیرائی کیرائی کی دیرائی کی دیرائی کیرائی کیرائی دیرائی کی دیرائی کیرائی دیرائی کیرائی دیرائی کیرائی دیرائی کیرائی دیرائی کیرائی دیرائی کیرائی کیرائی دیرائی کیرائی کیرا | ۷۳         | حافظ کی فروگزاشت             | 440   | نشخ احکام کی بحث                      |
| باب حسن اسلام المعرء المعرء المعاره المعرء المعاره العرب على المعارة  | 20         | برا بننے کا طعنہ             | 744   | دليل جواذ نشخ سنت بهقر آن مجيد        |
| انسان کے اسلام کی خوبی ۲۲۸ امام بخاری گی رائے ۲۲۸ میل منطق کی استان کے اسلام کی خوبی ۲۲۸ میل معلق کی استان کے اسلام کی انتخار کی غیر معمولی فضلیت ۲۲۸ میل منطق کی اصل بغیاد ۲۲۵ میل منطق کی اصل بغیاد ۲۲۵ میل منطق کی اصل بغیاد ۲۲۵ میل منطق کی احترات ۲۲۵ میل منطق کی احترات کا فرق ۲۲۹ میل منطق کی احترات کا فرق ۲۲۵ میل منطق کی احترات کا فرق ۲۲۹ میل منطق کی اصلام کی ایجا کی امام احترات کو آخریت ۲۲۵ میل منطق کی اصلام کی ایجا کی ادراکی احترات کو کردا کی منطق کی ادراک کی منطق کی ادا کی کردا کے کا کی منطق کی کردا کے کا کو کردی کردا کی کردا کے کا کو کردی کردا کی کردا کے کہ کردا کی کردا کے کہ کردا کردی کردا کی کردا کے کردا کردی کردا کردی کی کردا کی کردا کے کردا کردی کردی کردا کردی کردا کردی کردا کردی کردی کردا کردی کردی کردا کردی کردا کردی کردی کردا کردی کردا کردی کردی کردی کردی کردی کردی کردی کردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25         | نواب صاحب کی دوسری غلطی      | 777   | علمى افاده                            |
| اجر عظیم کے اسباب دو جوہ میں المجاب کے اسباب دو جوہ میں المجاب کی المباب کی | 20         | اساقةً اسلام والى حديث يربحث | 144   | باب حسن اسلام المرء                   |
| صدقہ وامداد کا ایر عظیم معلی و نصفیت استان کی اصل بنیاد استان کی اقراب استان کی اقراب استان کی اقراب استان کی اقراب کی اقواب کی اقراب کر افزار کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20         | امام بخاری کی رائے           | 144   | انسان کے اسلام کی خوبی                |
| نماز کی غیر معمولی فضلیت استام کی اجباری کی اصل بنیاد استام کی اجباری گیار افی کے اشرات احتاج اسلام کی اجباری گیار افی کے اشرات احتاج اسلام کی اجباری گیار افی کے اشرات کی اشرات کی افراق احتاج اسلام کی اجباری گیار افی کا اسلام کی اجباری کی استام کی اجباری کی اسلام کی استام کی کی استام کی کی استام کی کی استام کی کرائے کی کی استام کی کی استام کی کرائے کر کرائے کی کرئے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے ک | 20         | علامه خطابي كاارشاد          | 771   | اجرعظیم کے اسباب دوجوہ                |
| اسلام کی اچھائی یا برائی کے اثرات ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20         | حافظا بن حجر كي تنقيح        | PYA   | صدقه وامداد كااجرعظيم                 |
| حضرت شاہ صاحب کی رائے 1749 تا ہم اور آخری اور کا ادائے ہوا ہو تا ہوں کہ اور سے کا دائے ہوا ہو تا ہوں کہ اور سے کا دائے ہوا ہو تا ہوں کہ اور سے کا دائے ہوا ہو تا ہوں کہ کا دائے ہوا ہو تا ہوں کہ کا دائے ہوا ہو تا ہوں کہ کہ اور سے کہ اور کہ کی رائے کہ اور سے کہ دور کہ سے تا ہوں کہ کہ اور سے کہ دور کہ سے تا ہوں کہ کہ دور سے کہ دور کہ سے تا ہوں کہ کہ دور کہ سے تا ہوں کہ کہ دور کہ دور کہ تا ہوں کہ کہ دور کہ تا ہوں کہ کہ دور کہ تا ہوں کہ کہ کہ دور کہ تا ہوں کہ کہ دور کہ تا ہوں کہ کہ کہ دور کہ تا ہوں کہ کہ کہ دور کہ تا ہوں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20         | اختلاف كي اصل بنياد          | 749 A | نماز کی غیر معمولی فضلیت              |
| طاعات وعبادات كافرق ۲۲۹ امام احد كے جوابات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20         | جمہور کی طرف سے جواب         | OS'19 | اسلام کی اچھائی یا برائی کے اثرات     |
| عذاب ہائے گفار کا باہم فرق ۲۷۰ امام اعظم کا تمل بالحدیث ۲۷۰ اسلام کی اچھائی و برائی کا مطلب ۲۷۰ حضرت عمر و کاسفر آخرت ۲۷۰ مطلب ۲۷۰ حضرت عمر و کاسفر آخرت ۲۷۰ مطلب ۲۷۰ جش زیادة و نقص ایمان ۲۷۰ حضرت شاہ صاحب کی رائے ۲۷۰ تا علامہ نو و کی کی کا فاللہ ۲۷۰ کا اللہ تو و کی کی کا فاللہ ۲۷۰ کا مطلمہ قبر و کا اختلاف ۲۷۰ کا مطلمہ قبر و کا اختلاف ۲۷۰ کا میں مسئلہ کی رائے ۲۷۰ کا موسنین کا موسنین کا موسنین کا مواملہ ۲۷۰ کا راسلام اور شیر کی تصویر! ۲۷۰ نومسلموں کے لیے اصول ۲۷۰ کا راسلام اور شیر کی تصویر! ۲۷۰ نومسلموں کے لیے اصول ۲۷۰ کا راسلام اور شیر کی تصویر! ۲۷۰ نومسلموں کے لیے اصول ۲۷۰ کا راسلام اور شیر کی تصویر! ۲۷۰ نومسلموں کے لیے اصول ۲۷۰ کا راسلام اور شیر کی تصویر!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20         | उंट्ये प्रें प               | 149   | حضرت شاہ صاحب کی رائے                 |
| اسلام کی اچھائی و برائی کا مطلب ۲۷۰ جفرت عمرو کاسٹر آخرت المام کی اچھائی و برائی کا مطلب ۲۷۰ جفرت عمرو کاسٹر آخرت کا مام نوو گئی کی رائے ۲۷۰ جفرت شاہ صاحب کی رائے ۲۷۰ علامہ نوو گئی علامی کا از الہ ۲۷۰ علامہ قصاطلانی کی رائے ۲۷۰ تا تعقیج مسئلہ ۲۷۰ کفار کی دنیوی راختیں ۲۷۰ کفار کا موشنین کا معاملہ ۲۷۰ کفار اسلام اور شیر کی تصویر اور ۲۷۰ کو مسئلہ وی سامہ کو کیا صول ۲۷۰ کفار اسلام اور شیر کی تصویر اور تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20         | المام احد کے جوابا کھی م     | 749   | طاعات وعبادات كافرق                   |
| امام نورگی کی رائے 124 بحث زیادہ وقص ایمان 124 بحث زیادہ وقص ایمان 124 بحث زیادہ وقتص ایمان 124 بحث زیادہ وقتص ایمان 124 بحض کی رائے 124 بحث نیاز اور پردہ کی اجتماع کی رائے 124 بحث نیاز اور پردہ کی اجمیت 124 بحث نیاز اور پردہ کی اجمیت 124 بوسلام اور شیر کی تصویر! 124 بوسلام این 124 بوسلام اور شیر کی تصویر! 124 بوسلام این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124        | امام اعظم كاعمل بالحديث      | 12.   | عذاب ہائے گفار کا باہم فرق            |
| حضرت شاہ صاحب کی رائے ۲۲۰ علامہ نووی کی غلطی کا از الہ ۲۲۰ علامہ نووی کی غلطی کا از الہ ۲۲۰ علامہ قسطلانی کی رائے ۲۲۰ قاضی عیاض وغیرہ کا اختلاف ۲۲۰ ضروری تنجرہ تنفیح مسئلہ ۲۲۰ تنفیح مسئلہ ۲۲۰ کفار کی دنیوی راختیں ۲۲۰ کمونین کا مونین کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>r</b> ∠ | حضرت عمرو كاسفر آخرت         | 12.   | اسلام کی اچھائی و برائی کا مطلب       |
| علامة قسطلانی کارائے ۲۲۰ قاضی عیاض وغیرہ کا اختلاف ۲۲۰ قاضی عیاض وغیرہ کا اختلاف ۲۲۰ قضروری تبصرہ ۲۲۰ تشقیح مسئلہ تفروری تبصرہ تدیم الاسلام مسلمانوں کے لیالو قبل ۲۲۰ کفار کی دنیوی راحتیں ۲۲۰ کفار کی دنیوی راحتیں ۲۲۰ نمونیین کا معاملہ ۲۲۰ مونیین کا معاملہ ۲۲۰ تومسلموں کے لیے اصول ۲۲۰ نومسلموں کے لیا ۲۲۰ نومسلموں کے لیے اصول ۲۲۰ نومسلموں کے لیے  | <b>t</b> ∠ | بحث زيادة ونقص ايمان         | 12.   | امام نووی کی رائے                     |
| ضروری تبھرہ تنوی مسئلہ تعربی الاسلام مسلمانوں کے لیے لیے قکر کے الاسلام مسلمانوں کے لیے لیے قکر کے الاسلام مسلمانوں کے لیے لیے قکر الاسلام مسلمانوں کے لیے لیے قکر الاسلام اور ثیر کی تصویر! 121 موسئین کا معاملہ 122 کے اللہ تو مسلموں کے لیے اصول 122 کی الاسلام اور شیر کی تصویر! 121 نومسلموں کے لیے اصول 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12         | علامەنووڭ كى غلطى كاازالە    | 14.   | حضرت شاہ صاحب کی رائے                 |
| قدیم الاسلام مسلمانوں کے لیے لو قکر الاسلام مسلمانوں کے لیے لو قکر الاسلام مسلمانوں کے لیے لو قکر الاسلام اور پردہ کی اہمیت الا الام اور شیر کی نضویر! الام الام اور شیر کی نضویر! الام الام الام اور شیر کی نضویر! الام الام الام الام الام الام الام الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/2        |                              | 12.   | علامة تسطلانی کی رائے                 |
| نماز اور پردہ کی اہمیت اے اے مونین کا معاملہ اے اے اس کے لیے اصول اے کے اصول اے کے اصول ایک اسلام اور شیر کی تصویر! اے اس ایکا نومسلموں کے لیے اصول ایکا انومسلموں کے ایکا انومسلموں کے لیے اصول ایکا ایکا انومسلموں کے لیے اصول ایکا ایکا ایکا انومسلموں کے لیے اصول ایکا انومسلموں کے لیے اصول ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا ایکا ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2        | تنقيح مئله                   | 121   | ضروری تنصره                           |
| ہماراسلام اورشیر کی تصویر! اے اورشیر کی تصویر! اے اورشیر کی تصویر!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r2         | کفارکی و نیوی راحتیں         | 121   | قدیم الاسلام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2        | مومنين كامعامله              | 121   | نماز اور پرده کی اہمیت                |
| حافظاور عینی کامقابله ۲۷۲ شوافع واحناف کااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rz         |                              |       | بهاراسلام اورشیر کی تصویر!            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ra         | شوافع واحناف كااختلاف        | rzr.  | حافظ اورعيني كامقابليه                |

حافظ عینی کی رائے امام الحرمين M M حافظا بن حجر کی رائے امامرازى M TA حفرت شاه صاحب کی رائے شارح حاجبيه TA 19 ايمان ميں قوت دضعف انتمام وقضاءنوافل M 19 شوافع كااستدلال شیخ اکبرکی رائے M 19 حافظ کا تسام اور مینی کی گرفت علامة شعراني كافيصله M 19 حضرت شاه صاحب کی رائے حنفیہ کے دلائل TA 19 ايمان يين اجمال وتفصيل مالكيه حنفيه كيهاته M 19 سب سے عمدہ دلیل حنفیہ حافظ عيني كي محققانه بحث any.com/ TA 19 حافظابن تيمييكي رائے حفرت شاه صاحب كافيصله TA 19 SKAIT حافظابن تيمية كامقصد 49 عد اللهة وقص علامه عثاني كاارشاد M 19 حضرت شاوصاً في رائ امام اعظم كى كرانفذرر بنمائي 11 19 علامه سيوطي کے قول پر تنفيد 🕒 🗸 طعن ارجاء درست نہیں TA 49 يحميل بحث ابل حديث كاغلطات دلال M 19 حافظا بن تيميةً كے قول پر نظر درجه وجوب كاثبوت M 19 مراعات واشثناء نواب صاحب كامغالطه 19 M اجمال وتفصيل كافرق حلف غيرالله كي بحث 19 M حضرت شاه صاحب اورعلامه شوكاني بدع الالفاظ كى بات M 19 علامه شوكاني يرتنقيد افادهانور M 19 مسلمانون كاعيدكياب فشم لغوى وشرعي 19 TA شعراء کے کلام میں شم لغوی افادات انور M 19 نواب صاحب كي تحقيق نواب صاحب اورعدم تقليد M 19 حفرت عنام كاسال حاضري قاضي بيضاوي كاجواب M 19

| ز جنازہ کہاں افضل ہے            | 19      | بحث ونظر ترجمه حديث كي مطابقت حافظ عين كي نظر مين | ۳.   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------|
| للك شوا فع"                     | r9      | حافظا بن حجر پر تنقید                             | ۳.   |
| مصاحب پرتعریض                   | ۳.      | دوتر جے اور دوحدیث                                | ۳.   |
| يُ حنفيه كے عقائد               | ۳.      | قاضى عياض كي تحقيق اورسوال وجواب                  | ۳.   |
| يث ايوب كي حق كو كي             | r.      | افادات انوررحمه الله                              | ۳.   |
| نظابن تيميةً ورعقا كدحنفيةً     | ۳.      | حافظا بن حجر کی تصریحات                           | ۲۱   |
| ئ تيمية منهاج السندمين          | ۳.      | حافظ کے نز دیک ماحصل کلام بخاریؓ                  | rı   |
| م بخاری کی جزءالقراءة           | r.      | حافظ كافيصله                                      | ۳1   |
| مصاحب اورامام احمرُّ من المسلم  | r.      | فیصله حافظ کے نتائج                               | 41   |
| مه طوفی حنبلی کا دفاع عن الامام | P. (1)  | حدیث جریل کی اہمیت                                | ri   |
| لا ناعبيدالله مباركيوري كاتعصب  | s.Hijal | حفزت شاه صاحب کی مزید خقیق                        | ۳1   |
| مه زبیدی کاارشاد                | p.      | امام بخاری کاجواب محل نظرہ                        | rı   |
| ز لهاورامام صاحب                | ۳.      | دونول مديث في في جواب كي وجه                      | ۳ı   |
| وبن عبيدا ورامام صاحب           | ۳.      | واعظ ومعلم كي مثال                                | ۳1   |
| بخاری کی کتاب الایمان           | ۳.      | ایمان کاتعلق مغیبات ہے                            | ۳1   |
| بخارى اورامام اعظم              | r.      | لقاء الله كامطلب                                  | rı . |
| بخاري اورحافظ ابن تنبية         | ۳.      | حضرت شاه صاحب كي تحقيق                            | ۳۱.  |
| بخاری رحمه الله                 | r.      | فلسفه يونان اورعقول                               | 71   |
| اعظمر حمدالله                   |         | و بيتا واوتار                                     | rı   |
| ن کے بارے میں مزید محقیق        | **      | اسلام میں لقاءاللہ کاعقیدہ                        | m    |
| تب ایمان کا تفاوت               | r•      | مسافنة درميان دنياوآ خرت                          | ۳۱   |
| بقرباقى م                       | r.      | احسان کی حقیقت                                    | rı   |
| یث کاربط ترجمہ ہے               | ۳.      | وومطلوب حالتين اوران كيثمرات                      | m    |
| رت شاه صاحب کی شخفیق            | ۳.      | علامه نو وي کی شرح                                | ۳۱   |

| 3                                                                 |         |                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|
| کون می شرح ران جے                                                 | 71      | خرم کا جواز وعدم جواز                      | 2        |
| علامه عثانی کے ارشادات                                            | rı      | علمى مخقيق                                 | **       |
| استغراق ومحويت كرشم                                               | rı      | حضرت شاه صاحب کے تشریکی ارشادات            | rr       |
| افادات اتور                                                       | 14      | حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر         | rr       |
| شريعت ٔ طريقت وحقيقت                                              | rı      | ٔ حدیث الباب اورعلامه نو وی ّ              | ++       |
| امام غزالی کاارشاد                                                | ۳۱ .    | مشتهسات اور خطابي                          | rr       |
| ايمان واسلام كاباجمي تعلق                                         | rr      | علامة شطلانی کی رائے                       | rr       |
| قرب قيامت اورا نقلاب احوال                                        | rr      | نواب صاحب کی رائے                          | rr.      |
| فی خمس اور علم غیب                                                | ٣٢      | بحث ونظر تحقيق مشتبهات                     | <b>P</b> |
| علم غیب سے مراد                                                   | rr      | حضرت شاہ صاحب کی رائے                      | rr       |
| کون ساعلم خدا کی صفت ہے                                           | liketri | د وسرااشكال وجواب                          | rr       |
| پانچ کاعدوکس کیے                                                  | **      | فلنب کے خصائص و کمالات                     | rr       |
| مام بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر<br>' زبر دست شہادت''پر نفتہ ونظر | **      | تحقیق لطائف esente مقاربی این اطائف esente | rr       |
| ' زېردست شهادت' پړنفترونظر                                        | rr      | عقل کامل کیا ہے                            | rr       |



Presented by: https://jafrilibrary.ocm/



Presented by: https://jafrilibrary.ocm/

Presented by: https://liafrilibrary.com/

## بدالله الخاني

## مُعْتَكُمُّتُ

لحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقدمہانوارالباری کی دوجلدوں کے بعدا تو ملاہاری (شرح بخاری شریف) کی تالیف حق تعالیٰ جل ذکرہ کے بھروسہ پرشروع کردی گئی اور محض اس کی توفیق وتیسیر سے اس کی پہلی جلد پیش ہے گئی جدیث کی شرح یا اس پر بحث ونظر کے سلسلہ میں جو بچے موادل سکا 'اس کو یکجا کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔امید ہے کہ ناظرین پسند کریں گئے اور استفادہ کے ساتھ اپنی خصوصی دعوات وتو جہات نیز ضروری اصلاحات سے نوازیں گے۔تمام مخلصین خصوصاً اہل علم کے مشور بے قدرومنزل کے ساتھ قبول کئے جائیں گے۔

انوارالباری کی تشریحات اور بحث ونظر سے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ علماء کرام ومحد شہری عظام نے علوم نبوت کی خدمت گذاری میں کسی کچھکاوشیں کی ہیں اوراس آخری دور میں ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے اپنے وسی علم ومطالعہ سے جوگراں قدر خدمات انجام دیں۔ وہ کس قدر بلندیا ہے ہیں مولا ناعطا اللہ شاہ صاحب بخاریؒ نے جو حضرت شاہ صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ''صحابہ کا قافلہ جارہا تھا' یہ پیچھے رہ گئے تھے' (یقیناً یہ مخضر جملہ حضرت شاہ صاحب کے علمی وعملی کمالات کا صحیح تعارف ہے اور انوارالباری کے انوری افادات امید ہے کہ ای ایمال کی امکانی تفصیل ہوں گئے انشاء اللہ تعالی۔

 خداداد بہترین اوصاف و کمات او چھل ہوئے اور ساتھ ہی امام بخاری کی بشری خامیاں اور نقائض بھی پردے میں ندر ہے۔ انوارالباری میں جگہ جگہ امام بخاری کے تراجم ابواب ان کے فقیمی نظریات انکمہ اربعہ کی موافقات و مخالفات پر بے لاگ تبصرے آئیں گے جو علم و حقیق کی جان بیں امام بخاری بدء و تی کے بعد سب سے بڑا موضوع کتاب الایمان کا لائے ہیں جس کے تحت بہت سے ابواب اور بہ کشرت احادیث و اقوال جمع کے علامہ قسطلانی شافعی شارح بخاری شریف نے لکھا کہ امام بخاری کی غرض ان تمام ابواب سے یہی ثابت کرنا ہے کہ اعمال اجزاء ایمان ہیں اور یہ بھی علامہ موصوف نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب باب من قال ان الایمان ہوا ممل ''کے تحت لکھا کہ امام بخاری کا مقصداس قسم کے ابواب سے ان حضرات کارد کرنا ہے جو علی کو واضل ماہیت ایمان نہیں کہتے' لیمن امام بخاری گئے جو اپنے دعویٰ پردلیل پیش کی مقصداس قسم کے ابواب سے ان حضرات کارد کرنا ہے جو علی کو واضل ماہیت ایمان نہیں کہتے' لیمن امام بخاری گئے جو اپنے دعویٰ پردلیل پیش کی سے اس سے بیٹ تابت نہیں ہوتا کھل کا تعلق ایمان سے جزئیت کا ہے' البتہ صرف ایمان پرعمل کے اطلاق کا جواز نگل سکتا ہے' جس سے کسی کو اختیان نہیں ہوئے کی حیثیت سے ایک عمل قلب ہے' (اس لیے اعمال میں اس کا بھی شار ہوسکتا ہے' حالانکہ فراع جو کچھ ہے وہ اعمال جوارح میں ہے' عقائد یااعمال قلب میں نہیں ہے )

غرض امام بخاری نے ایک ایک ممل جوارح کو لے کرباب کاعنوان با ندھا کہ یہ بھی ایمان کا جز و ہے وہ بھی ایمان کا جز واور یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی ایسے فض سے اپنی سیح میں روایت نہیں کی جوایمان کوتول ومل کا مجموعہ مرکب نہ ما نتا ہو نیز فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ علاء سے ملا بحوسب ہی ایمان کوتول ومل کہ جسے نظا ہر ہے کہ بیسب تعریضات مرجہ اہل بدعت سے متعلق نہیں ہوسکتیں بلکہ ان کے چھینے انکہ حنف پر بھی ضرور پڑتے ہیں اس لیے امام بخاری میں قدر شدیدرویہ کے مقابلہ میں معمولی مدری جوابات سے کام نہیں چل سکتا اب ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقد ہ نے کہ طرح جواب وہی فرمائی اور اس سے ناظرین اندازہ کرلیں گے کہ درس بخاری کا حق محضرت شاہ صاحب ایسے مقتل واسع الاطلاع بحرمواج ہی کا تھا کہ جرہوسنا کے نداند جام وسنداں باختن

آپ نے ارشاد فرمایا(۱) امام بخاری نے فرمایا کہ سلف کا قول ایمان کے بار کھی قول وکمل بزید و یعقص تھا انہوں نے سلف کے قول کو اختصار کل کے ساتھ پیش کیا 'سلف کا پورا قول بی تھا الا یعمان یؤید بالطاعة و ینقص بالکتھ ہے۔ یہ امام بخاری نے طاعت و معصیت کے الفاظ کم کردیے۔ چنا نچہ علامہ بیٹی نے صفحہ ۲۱ میں حافظ ابوالقاسم لا کائی کی کتاب شرح اصول اعتقادا کی النے والجماعة سے بھی بہی الفاظ کی کردیے۔ چنا نچہ علامہ بیٹی نے صفحہ ۲۷ اورصفحہ ۲۷ اورصفحہ ۱۲ اور الباری میں پیش کی ہاد رحلام قسطل نی نے شرح بخاری میں کتاب الا یمان کی کہا جس کی تفصیل ہم نے صفحہ ۲۷ اورصفحہ ۱۲ اورصفحہ تو اور علام قسطل نی نے شرح بخاری میں کتاب الا یمان کی کہا حدیث کے جس کی تفصیل ہم نے صلاحہ کہ اورصفحہ کے اور علام قسط کی نے شرح بخاری میں کتاب الا یمان کی نیز فرمایا (۲) امام بخاری کا بیز فرمایا کہ ایک بڑار ہے زیادتی و کو کو ابوقیم اس نظر مید کی کمزوری ظاہر کرتا ہے کو تکہ ضروریات نیز فرمایا (۲) امام بخاری کا بیز فرمایا کہ ایک بڑار سے بیاں نظر مید کی کمزوری ظاہر کرتا ہے کو تکہ صروریات کو معلوم ہوا کرتے ہیں اس نظر مید کی کمزوری ظاہر کرتا ہے کو تواس سب بی کو معلوم ہوا کرتے ہیں اس الم کوری علی ہزار اور چالیس وقت کی بڑار اور چالیس وقت کی بڑار اور چالیس بڑار تالا کہ وہے کہ بڑار کی اقل تھیں بڑار اور چالیس بڑار تالی ہورہ وہ بی کہی ہزار کی اقل تھیل اقلیت کی کیا ہیت ہے گھر بقول حضرت شاہ محدث کے درس میں تمین تمیں ہی سرف القال کے ایک بڑار کے اور کی اس کے علاوہ ہم نے متعدد جگہ انوار الباری میں تک میں حدود ہیں کی نے بیٹیس کہا کہ ہم نے بیٹول صاحات خیال کے لوگ یا ایک تک میں حدود ہیں کی نے بیٹیس کہا کہ ہم نے بیٹول صاحات خیال کے لوگ یا ایک کہا کہتے کہا کہ تے بیٹیس کہا کہا کہتے ہیں اس سے عاصل کیا ہے نہیں کہا کہ نے میٹیس کہا کہ ہم نے بیٹول صاحات و ایس کیا ہیت کہیں ہو کا سب تالی دور اور می کہا کہتے ہیں اس سے عاصل کیا ہے نہو ایس کے علاوہ ہم نے متعدد جگہا کو اور الباری میں اس کے علاوہ ہم نے متعدد جگہا کوال الباری میں استاذ کے سب تلانہ والی جس کے ایک کہا کہتے ہیں اس سے عاصل کیا ہے نہوں کیا گھر کیا ہیں کے علاوہ ہم نے متعدد جگہا کوال الباری میں استاد کے سب تلانہ والی کیا کہا کہ کے بھر اس کے علاوہ ہم نے متعدد جگہا کوالیا کے اس کے علاوہ ہم نے متعدد جگہا کو اس کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کے

دوسرے اکابروائمہ محدثین کے اقوال بھی چیش کئے ہیں' جوائمہ ٔ حنفیہ کی تائیدوموافقت میں ہیں۔انوارالباری کی پہلی دوجلدوں میں کتاب

الایمان بخاری کی مختلف جہات پر سیر حاصل ابحاث آگئی ہیں۔ یہ بات حضرت شاہ صاحب ؓ کے دری وغیر دری ارشادات نیز دوسرے کیر مطالعہ کی روشی میں ثابت وواضح ہو چک ہے گہ جہاں تک امام بخاری کی صحح "کاتعلق ہے وہ نہایت اہم 'متندترین 'ذخیرہ حدیث ہے اور جن احادیث کے روات میں کلام کیا گیا ہے 'وہ بھی دوسرے اعلیٰ روات ثفات کے ذریعہ تو پی ہو پی ہیں۔ اس لیے بخاری کی تمام احادیث کو صحح بخاری نے اور بنا قابل تفید کہنے میں کوئی اوئی تامل نہیں کیا جاسکتا' اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر جس قدر دھے تراجم ابواب کا ہے۔ یاامام بخاری نے دوسری حدیثی تالیفات میں یا تاریخ درجال پر تکھا ہے اس پر تنقید میں کوئی مضا کتہ نہیں ای لیے ہم نے بھی امام بخاری کے تذکرہ میں ان کی تالیفات پر مفصل کلام کیا ' صحیح بخاری کے تراجم میں امام بخاری کے نظریات کلام کیا تھے ہی بخت برابر آئے گی جس طرح کیا ب الایمان میں آئی ہے ' فقیمی مسائل میں حسب تحقیق حضرت شاہ صاحب ؓ امام بخاری نے دوسری فقیہوں کے مقابلہ میں 'فقہ حقی کی موافقت اور حفیہ کی شدید مخالفت کے سبب نظروں سے او جھل ہوگئ ہے ' جن مسائل میں امام بخاری ہے دان پر بھی خاص طور سے بخش کی ۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۔

اس کے علاوہ ایک اہم گزارش ہیہ ہے کہ انوار الباری کا مقصد وحید شرح معانی احادیث ہے میہ امر آخر ہے کہ بقول امام عبد اللہ این کا مہارک (جن کوخود مام ہجاری نے بھی اپنے زمانہ کا سب سے ہزاقر آن وحدیث کا عالم اسلیم کیا ہے ) امام عظم کے تمام فقہی مسائل ان کی ذاتی رائے تہیں ہیں بلکہ وہ سب معانی تعدیث کی شرح ہیں اس لئے جنتی تا ئید مسلک حفیہ کی آرے گی وہ بھی معانی حدیث کی اصح ترین شرح ہی کہلائے گی اور جہاں کہیں حدیث وقر آن اُبھائی بھی ہی شرع کی وہ سے کی خی مسلم میں کر وری ہوگی وہ ضرور تسلیم کی جائے گی کہوئکہ حضرت شاہ صاحب کے درس میں بھی طریقہ استعمال ہوتا تھا فقید نے کی جس برتری کی طرف امام حدیث عبد اللہ بن مبارک نے اشارہ فرمایا اس کی نیک نامی کو معاند خالفین نے اس کی بلندی اس کی نیک نامی کہ مسلم پرو پیگنٹ ہے ہے گر پہر بھی بہت سے خالفین نے اس کی بلندی مرتب کا اقراد کی نیک وقت اور قابلیت فقہ فی کی کا لفت اور فقہ شافعی کی موافقت میں صرف کی ہے ) بہت سے خفی علماء نے فرمایا کر ۔ تھے کہ میرا دل چاہتا ہے تسلم کی ہیاں ہوتا تھا کہ کی کہوں ہوگی ہو تسلم کی ہوئی ہو ہو کہ کہوں ہوگی کی خالفت اور فقہ شافعی کی موافقت میں بڑی تھی کی موافقت میں بڑی تھی کہوں ہوگی ہو ہو ہو کہوا کے موافقت میں بڑی تھی کہوں کے بہت ہے خفی علماء نے فرمایا کہ ہو کہوں کے اپنی کو بیاں یہ بات بھی بڑی جرت واستی ہو ہو کہا کیا گردن کی کہا اب تو خیر ہیں کہا ہو تھی کی مورث اس کے مطابق میں بڑی مورث اس کی مطاب نے بیاں ہو جو ماکی گردن کی طرف میلان کے سب کے بیاں بو جو میں کافی نقد و جرح کی گئی ہے انکہ حفیہ کی طرف میلان کے سب کے بیاں واقعہ میں بڑی عبرت ہے خصوصاً اس کے مورث کی ہو ہو ہوں گئی فقد و جرح کی گئی ہے انکہ حفیہ کے جامع و محکم اصول فقہ یہ وحدیثیہ اور مطابقت فروع و مسائل پر ہم کہوں ورص میں مورٹ کی ہو کی ہو کہوں گئی ہے انکہ حفیہ کے جامع و محکم اصول فقہ یہ وحدیثیہ اور مطابقت فروع و مسائل پر ہم کی ورس کی فروع وسط کی بین ہر سائل کی مورس کی مورس کی کی ہے انکہ حفیہ کی ہو مورک فروع و مسائل پر ہم کی ورس کی فروع و مسائل پر می کی ورس کی فروع و مسائل پر می کی دورس کی مورس کی مورس ک

"انوارالباری" کے مطالعہ سے ناظرین اس امر کا اندازہ بھی بخوبی لگا سیس کے کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے درس حدیث کا معیار کس قدر بلند کردیا اور آپ کے مطالعہ سے ناظرین اس امر کا اندازہ بھی بخوبی پڑر ہے بھے جس سے دارالعلوم کی مرکزیت کو بھے معنی میں چار چا ندلگ گئے بھے مگر نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ بیس سالہ ٹھوس علمی خدمات کے بعد ۲ میں جب شاہ صاحبؓ نے انتظامی چار چا ندلگ گئے تھے مگر نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ بیس سالہ ٹھوس علمے جن (مدرسہ وقف ہے ارث نہیں)" ارشاد فرما کر دارالعلوم کی اصلاح چابی تو وہ درخور داعتناء نہ ہو سکی ۔ آپ نے مجبور ہوکرایک کلمہ جن (مدرسہ وقف ہے ارث نہیں)" ارشاد فرما کر دارالعلوم کی صدر مدری سے استعفی ہوگئے اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے صدر مدری سے استعفی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکابر وافاضل بھی احتجاجاً مستعفی ہوگئے اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے

بڑے بڑے آفاب و ماہتاب اور نجوم رشد و ہدایت توٹ کرجدا ہوگئے اور مادی اقتدار کے مقابلہ میں روحانی اقتدار کوشکست ہوئی ہمس کے غیر معمولی نقصانات کی تلافی آج تک نہ ہو تکی اور اس جیسے تابناک دورعلم وا تقاء کے پھرآنے کی بحالات موجودہ کوئی توقع ہے الا ماشاء اللہ حضرت شاہ صاحب اور آپ کے رفقاء نے جن نقائص کی اصلاح سے مایوس ہوکر وہ اقدام کیا تھا 'اس کے سے سال کی طویل مدت میں وہ کتنے بڑھے اور علمی انحطاط کہاں تک پہنچا 'اہل علم ونظر سے مخفی نہیں 'کاش! اصلاح حال کے لیے کوئی مور شعی مل میں آئے۔
جس سے مادر علمی دار العلوم کاعلمی و عالمی و قار بھی مجروح نہ ہو۔ و اللہ الموفق و المیسر لکل عسیر۔

ضروری نوٹ: esentee

یہ جلد کئی بارطبع ہوئی ہے اور سوء اتفاق سے ہرطبع میں اغلاط کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس بارزیادہ وفت صرف کر کے عمدہ تھیج کردی گئی ہے اس لیے سابقہ طباعت والے ننج بھی تھے کر لیے جائیں۔ (مولف)

#### بِسَتُ عُرَاللَّهُ الرَّحْيِنُ الرَّحِيمَ

# الحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبى بعده المحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبى بعده

باب: . كيف كان بدء الوحيى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول الله عزوجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده"

ترجمہ:۔ نبی الانبیاء والامم' سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الٰہی کی ابتدا کس طرح ہوئی ؟ اور حق تعالی جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ'' ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح نوح اوران کے بعد والےا نبیاء ریجیجی تھی۔

اس آیت مبارکہ کے بعد صواطاً مستقیما تک غورے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وی کی عظمت وشان کس کس طرح ہے بیان کی گئی ہے شاید کسی دوسرے موقع پراتنی تا کیدات نہلیں۔اس ہام بخاریؒ کے قہم وتبع کی شان معلوم ہوتی ہے اس کے بعد چندروایات و آیات ذکر کیس جن سے ظاہر ہوا کہ خدا کے نبی کی نبیت اعلیٰ اور خالص نبیت نہایت ہی عالیٰ اور اخلاق واعمال کامل ہوتے ہیں وہ فقص عہد مجموت اور دوسری اخلاقی کمزور یوں وہرائیوں سے مہرا ہوتے ہیں حتیٰ کہ مخالفین بھی ان کے صدق دیات عمدگی اخلاق وافعال کو شاہیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں خدا کے نبی میں اعلیٰ ملکات علم و ممل وہ بعت ہوتے ہیں کھران باطنی کمالات کو مجاہدات کریا ضات خلوت و کثر ت عبادات سے جلادی جاتی ہوتی ہیں تاکہ اس کے بیرو بھی ظاہر وباطن کو اس طرح مزین کریں۔

#### وحى اوراس كى عظمت

ہم یہاں حضرت استاذ الاساتذہ شیخ الہندگی شخفیق درج کرتے ہیں۔

وی افت عرب میں اشارہ کتابت کو بیام کا نام ہے جو حضرت رب العزت کی طرف سے انبیاء میں السلام پر نازل ہوا واسطہ بلاسطہ کے تفاوت اور وسائط کے اختلاف سے اس کے اقسام متعدد ہیں مگر کلام الہی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلاواسط سنویا بواسطہ ہیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہرحال میں اس کو کلام زید کہنا درست ہوگا۔ اصل کلام مضمون و معنی ہیں الفاظ وحروف اس کے لیے عنوان ہیں لہذ اقر آن مجیدا حادیث قد سیدودیگرا حادیث واقوال نبویہ سب کلام الہی اور وجی من اللہ ہیں عوارض خاصہ اور بعض احکام میں تو ان کا باہم امتیاز ہوا اور ضرور ہونا چاہیئے مگر کلام الہی ہونے میں کوئی خفانہیں چنانچہ جملہ اکابر کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ احادیث رسول علیہ السلام حتیٰ کہان کا خواب بھی وجی سمجھا جاتا ہے۔

حضرت رب العزت جل ذکرہ ہے ہم تک اس کا کلام پہنچنے میں دوواسطے ہیں ایک وجی لانے والافرشۃ دوسرے جس پر وجی لے کرآیا یعن بی درسول اور دونوں کی صدافت وعصمت با تفاق اہل عقل نقل ثابت ہے کوئنہیں جانتا کہ ملائلۃ الرجمان اور انہیاء کرام مقربین بارگاہ الہی ہیں؟
وجی الٰہی چونکہ نہایت عظیم المرتب بین ہے اور اس کے نزول کی بھی خاص شان ہوتی ہے اس لیے جو وجی حضرت رسول اکرم نبی الانہیاء والام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ چونکہ آپ کے خصوصی فضل وا متیاز اور علومرتبت وقرب اللہی کے باعث سب سے اعلیٰ درجہ کی وجی ہے امام بخاری نے اس کے خاص حالات و کیفیات کو بیان الانکھ کے لیے سب سے پہلے اس کا باب قائم کیا جس سے اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ جملہ اصول وفر وعتیٰ کہ ایمان فذوجی ہو۔ اور اس کے جام مورد وقی ہو۔ اور اس کتاب میں بھی جو کچھ مذکور ہوگا'اصول ہوں یا فروع' عبادات ہوں یا معاملات و تھیں جس کا ما خذوجی ہوگی۔

نیز حسب ارشاد و لن تبجمتع امنی علی الضلالة (میری امت گرائی پر ہرگز جمع نه ہوگی)علوم نبوت کی حفاظت کا وعدہ ہو چکاحق تعالے کے اس عظیم فضل وانعام پرامت محمد بیہ جتنا شکر و سپاس بھی بجالائے کم ہے۔ یہ جماعت جس کے ہمیشہ بی پر ہے گی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہی ہے جس نے وحی الہی کواپنا ہادی و یاسراور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواپنا مقتدا و پیشوابنایا' بہی جماعت اہل جن واہل سنت کہلانے کی مستحق اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ماانا علیہ و اصبحابی (جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ) کا مصداق ہے۔

اس کے برخلاف جن لوگوں نے بوجہ نقصان فہم یا بوجہ غرض وہوایا بسبب کج فطرتی وکٹ ججتی اپنی رائے وتو ہمات کوامام بنایا 'اپنی ہوا وہوں کی بیروی کی یا خالص فدہبی ودینی مسائل میں سلف کی آ راء کوہم کیا 'ائٹہ دین کو ہدف لعن کیا 'وہ سب طریق حق ہے دورہو گئے اوراختلاف ندموم کے مرتکب ہوئے 'جماعت اہل حق کا فرض ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے صراط متنقیم اور حضرات صحابہ وتا بعین 'ائٹہ مجتهدین وعلائے رائٹین اور جملہ صلحائے امت وصدیقین کے طریق تو یم سے سرموانح اف کو جائز نہ سمجھے۔ و اللہ الموفق و المعیسسر لمعایہ حب و بر صبی۔

نوٹ: نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم (فداہ الی وائی) کے ارشاد ماانا علیہ و اصحابی میں مسلک حق کی جونشا ندہی کی گئی ہے اس کی مسلم علی علی اللہ علی وسلم علی اللہ علی وسلم علی اللہ علی وسلم علی المحتراف مسلم علی وسلم اللہ علی اللہ علی وسلم اللہ علی میں کا اعتراف ابن ندیم نے اس طرح کیا علوم نبوت کا شرق و غرب اور ہرو بحر میں پھیلا وَ امام اعظم رحمہ اللہ کی تدوین شریعت کے ذریعہ ہوا۔ اور علامہ محقق شعرانی شافعی میزان میں یوں گلفشال ہوئے۔

'' پہلے گزر چکا کہ جب حق تعالی نے جھے پر احسان فر ما کرشر بعت اسلامیہ کے سرچشمہ سے واقف کیا تو میں نے دیکھا کہ تمام ندا ہب فقہیہ اس شریعت حقہ سے مرتبط ہیں' پھر یہ بھی دیکھا کہ تھا ہو ہیں ندا ہب کی نہریں جاری ہیں اور باقی ندا ہب جومٹ گئے ہیں۔ وہ پھریاں بن گئی ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ سب سے لمبی نہرامام اعظم البر ہنیفہ رحمہ اللہ کے ذہب کی ہے اس کے بعدامام ما لک رحمہ اللہ کی اس کے بعدامام شافعی کی اس کے بعدامام احمدی اور ان سب سے چھوٹی امام واؤ دیل ہو کہ یانچویں قرن میں ختم ہوگئی اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ نہروں کی بڑائی چھوٹائی سے ان ندا ہب کے رواج کی مدت مراد ہے'اور چونکہ امام اعظم البرجنیفہ گاند ہب سب سے پہلے مدون ہوکر رائج ہوا' تو وہی سب سے پہلے مدون ہوکر رائج ہوا' تو وہی سب سے آخر ہیں قتم ہوگا'اور بہی اہل کشف کی بھی رائے ہے۔'

1 - حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحى بن سعيد الا نصارى قال اخبر نى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الا عمال بالنيات وانما لا مرى ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجراليه.

تر جمہ: حضرت عمر رضی اللہ عند ئے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ فر ماتے تھے کہ بلا شبہ تمام اعمال کا تعلق دل کے ارادوں سے ہے اور ہر کسی کواس کی نیت کے مطابق ہی ثمرہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہوگی تواس کی ہجرت اسی غرض کے لیے شار ہوگی۔

تشریخ: اعمال ظاہری کی اچھائی برائی کا مدار دل کے اچھے برے ارادوں پرہے 'حتیٰ کہ بجرت جیسے بڑی سعادت وعبادت بھی بری نیت کے سبب اکارت ہوجاتی ہے امام بخاریؓ نے اپنی کتاب کواس حدیث ہے شروع کیا تا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہوجائے کہ ہڑمل خیر

ال علامه محدث جمیدی کا مفصل تذکره مقدمها نوارالباری صفحه ۱۲۲۵/ایس بوچکا بست بیمدث جلیل سفیان بن حید تلمیذامام عظم رحمه الله تعالی \_(دیکھومقدمه صفحه ۱/۱۱) سله بهت بزے محدث وفقیه تابعی بین آپ کیر الحدیث ثقهٔ جحت وثبت تنظام العظم ابوحنیفهٔ امام مالک امام اوزای وغیره کمبارمحدثین نے آپ سے روایت کی ب (جامع المسانیدو تبذیب) سمی مشہور جلیل القدر تابعی بین آپ سے بھی امام عظم رحمة الله علیہ کے شیوخ نے حدیث کی روایت کی ب(جامع المسانید صفحه ۲/۳۵) ے پہلے دل کے ارادے کو سیحے کرنے کا اہتمام کیا جائے 'نیت سیحے ہوا دراچھی ہوا در ہر بھلائی و نیکی صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہواگر ایمان اسلام 'مخصیل علم'تمام اعمال صالحہ' طاعات عبادات' جہاد' صرف مال' زکوۃ وصد قات جج بیت اللہ و ہجرت وغیرہ بھی اخلاص اللہ بیت اوراچھی نیت سے نہ ہوں بلکہ کی غرض د نیوی یا ریا و نمود کے لیے ہوں تو ان کی کوئی قدرو قیمت خدا کے یہاں نہیں اور للہ بیت و اخلاص کے ساتھ ہر چھوٹی و بڑی نیکی حتی کہ ذبان سے کوئی کلمہ خیر کہد و بنااور راستوں سے کوئی معمولی تکلیف کی چیز ہٹاد بنا بھی موجب اجروثو اب ہے۔
جوٹ و نظر: امام بخاری نے سب سے پہلی عدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی'جواعا دیث صحاح مجردہ کی جج و تدوین کا سب سے پہلا اقدام تھا ( کیونکہ اس سے پہلے جوا کے سو سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے مدون ہوئے تھے۔ ان میں احادیث کے ساتھ آ خارصی ابدوقیا و کی تا ہو ہے۔

اس سے بیاشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمع وروایت احادیث کے خلاف ہرگز نہ تھے اپنے دور خلافت میں آپ نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ بھی کیا تھا ، جس میں تمام صحابہ کی رائے با قاعدہ کتابت و جمع احادیث کی تھی گراس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو صرف اس احتیاط کے بیش نظر ملتو ی کر دیا تھا کہ قر آن مجید کے ساتھ احادیث کا اختلاط نہ ہو جائے ۔ باقی زبانی روایت احادیث کا اسلما دستور آپ کے عہد میں تھی جاری رہا مگر اس میں آپ عایت احتیاط کو پہند کرتے تھے ای لیے خود بہت کم روایت کی ہوا و دوسروں پر بھی تختی کرتے تھے حق کے بعض مواقع پر جم پراطمینان کے لیے روایت کرنے والوں سے گواہ بھی طلب کر لیتے تھے۔ دوسروں پر بھی تختی کرتے تھے دوسروں پر بھی تختی کرتے تھے ۔ اس حدیث کو اس کھی ورج فرمایا کہ ہر عمل خیر کے لیے تھے و تحسین نیت کے لیے تر غیب ہوا ہی طرح سب سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو اس کھی ورج فرمایا کہ ہر عمل خیر کے لیے تھے و تحسین نیت کے لیے تر غیب ہوا ہی طرح کر سے کا برمحدثین ومؤلفین نے بھی اس حدیث کو اس کھی ورج نے نہ فرمایا ہے ۔ محدث عبدالرحمان کمین مہدی نے فرمایا کہ اگر میں کوئی

ا بدائم ما لک شعبہ سفیان بن عیدینہ سفیان توری وغیرہ کے تمیذ صدیث اورامام احمد اسحاق اورامام احمد سحاح سند کے شیوخ میں ہیں امام اعظم کے مداحین میں سے بین امام صاحب کوقاضی قضاۃ العلماء کالقب دیا تھا بلکہ بعض واسطول سے ان کے تلانہ وہیں بھی واضی قیرا کے میان بعض ندا بب المحدیث اور رائے اہل مدین کی طرف تھا 'جبکہ آپ کے معاصر محدث بمیر سیدالحفاظ رئیس تاقدین رجال بحی بن سعیدالقطان کا میلان رائے اللہ کوفی کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ۱۹ کی بن سعیدالقطان کا میلان رائے اللہ کوفی کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ۱۹ کی معاصر محدث بمیر سیدالحفاظ کرتے ہو بہت سے مسائل میں فقد ضی کی شدت سے مخالفت کی ہے وہ شیخ عبدالرحمٰن ابن مہدی نصر بن شمیل اور احمد ہو تھا ان کولا جو اب کر دیا کرتے ہے اور مامول جو نود برا محدث وفقیہ تھا ان کولا جو اب کر دیا کرتا ہو تھا تھا جس برخلیفہ مامون نے ان سب کو ملا کر تنبید کی تھی ( ملاحظہ ہو تھا جس برخل کو تھا تھا جس برخل کی تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تھا جس برخلیفہ مامون نے ان سب کوملا کر تنبید کی تھی اور الدار تھا جس برخل کے تعدی التحد میں اس کی وفات ہوئی رحمہ اللہ رہے واحد کیا عث بیں والد اللہ علی شخ عبدالرحل بن مہدی اپنے زیانے کے جلیل القدر محدث وفقیہ تھے ( 19 میں ان کی وفات ہوئی رحمہ اللہ رہے واحد )

کتاب ابواب میں تصنیف کرتا تو اس کے ہر باب کو انسا الا عمال بالنیات سے شروع کرتا 'اور جو شخص تصنیف کا ارادہ کرے اس کو ای حدیث سے شروع کرنا جا ہے۔

بعض ائمہ حدیث نے اس حدیث کواسلام کا ایک تہائی قرار دیا ہے اور بعض نے چوتھائی اور سب نے ہی اس کی عظمت وقد رکا بیان کیا ہے بید حدیث مندامام اعظم میں بھی بدلفظ "الاعتمال بالنیات" امام صاحب سے روایت کی گئی ہے اس حدیث کا شان ورو وطبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیمنقول ہے کہ ایک شخص نے ام قیس کو پیغام نکاح بھیجا اس نے انکار کر دیا اور بھرت کی شرط لگائی تو اس شخص نے بھرت کی اور نکاح کرلیا ای لئے ہم نے اس کا نام مہا جرام قیس رکھ دیا تھا۔

جارے شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس طرح آیات قرآنی کے شان نزول بیان کرنے کا اہتمام کیا گیاہے'احادیث کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)عبدالرحمٰن بن مہدی؟ فرمایا یکیٰ القطان جیسا کوئی نہیں دیکھا گیا' امام احمد کا قول میبھی ہے کہ بصر ہیں یکیٰ القطان پرتثبت کی انتہاتھی' خودعبد الرحمان بن مہدی کاقول ہے کہ یکیٰ القطان سے بہتر حدیث کی طلب وحلاش کرنے والا اور حدیث کواخذ دصبط کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔

ظیل سے بہاں تک سب اقوال ہم نے تہذیب نے تش کئے ہیں اور مقصد ہے کہ اتنا بڑا تھی جو جائع کمالات اور امام فن حدیث ورجال تھا اور جوالم الھر علی بن المدین آخی بن آخی بن المدین آخی بن المدین آخی بن المدین آخی بن المدین آخی بن آخی بن المدین آخی بن المدین آخی بن آخی بن آخی بن المدین آخی بن آخی بن المدین آخی بن آخی بن

۔ صرورت ہے کہ حضرت مولا ناظفر احمرصاحب تھانوی شخ الحدیث دارانعوم منذوآ لہ یار سرت مولا نامحدادر لیں صاحب کا ندھلوی شخ الحدیث جامعداشر فیہ لا ہور' حضرت مولا ناسید فخر الدین صاحب شخ الحدیث دارالعلوم دیو بند' حضرت مولا نامحد شفیع داحب شخ الحدیث دارالعلوم کراچی اور حضرت مولا نامحد یوسف صاحب بنوری شخ الحدیث دارالعلوم جامع مسجد نیوٹا وکن کراچی ایسے حضرات کو بھی مدینہ یونیورٹی کے مشیران میں شامل کیا جائے۔تا کہ دہاں کی علمی مرکزیت کے

شایان شان علوم نبوت کے سیج خدمت ہو سکے۔

کچھاں قتم کے تاثرات دوسرے لوگوں کے بھی ہیں خدا کرےا ہے اس عظیم تر روحانی دوینی مرکز کے بارے میں اس قتم کے تاثرات بہتر تو قعات وخوشتر نتائج ہے بدل جا کمیں اور وہاں کے ارباب حل وعقداس عالمی اسلامی ادارے کوتمام سیاسی مصالح اور ہرتم کے تعضبات سے بلندتر رکھنے کا تہیرکرلیں۔ و معا ذلک علی اللہ بعزیز۔ شان ورود کا بھی اگراہتمام ہوتا تو نہایت مفید ہوتا اور کوئی مستقل کتاب اس موضوع پرلکھدی جائے تو بڑا نفع ہوٴ علامہ ابن دقیق العید کا قول ہے کہ سواءابوحفص عکبری کے کسی نے اس طرف توجہ ہیں گی۔

امام بخاری صدیث مذکور "الاعمال بالنیات" کواپنی صحیح میں سات جگدلائے ہیں کہلی تو یہی ہے دوسری صفحہ امیں "باب ماجاء ان الاعمال بالنیة والحسیة ولکل اموی مانوی "کے الفاظ سے لائے ہیں کچرفرمایا کداس میں ایمان وضو نماز زکوۃ 'جے' روزو وغیرہ سب داخل ہوگئے مطلب بیک اعمال خیر کا اجروثواب جب ہی حاصل ہوگا کدارادہ طلب ثواب کا ہؤاگر نیت فاسد ہے یا طلب ثواب کا ارادہ نہیں تو وہ ممل ثواب سے خالی ہوگا۔

تیسری کتاب احق میں لائے چوتھی باب البحر میں پانچویں نکاح میں' چھٹی تذور کے بیان میں' ساتویں کتاب الحیل میں' کسی جگہ ان کا مقصد صحت اعمال کامدار نیت پر بتلانا ہے اور کہیں ثواب اعمال کونیت پر موقوف بتلانا ہے جس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ کے نز دیک حدیث کامفہوم عام ہے جودونوں صورتوں کوشامل ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ حدیث مذکور سے صرف صحت اٹلال کی شخصیص جیسا کہ شوافع کرتے ہیں درست نہیں جس طرح ثواب اٹلال کی شخصیص مناسب نہیں جوبعض فقہاا حناف نے کی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے ان ہر دوشخصیات ہے پیدا ہونے والی خرابیوں کامفصل تذکر ہ فرما کر بتلایا کہ فقہا حنفیہ کوسب سے زیاد ہ وضو کے بارے میں مطعون کیا گیاہے حالا تکدان کی فقہی پوڑچشن کی سئلہ میں بھی بہت قوی ہے جس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا - حدیث مذکورعبادات میں وارد ہوئی ہے نہ کہ قربات وطاعات میں اوراس امرکو حنفیہ نے بھی تشکیم کیا ہے کہ وضوبغیر نیت کے عبادات کے درجہ میں نہیں آئے گی نہاس پر ثواب عبادت کا ملے گالیکن میں کہ وہ مفالی شکلی نہ بن سکے گی اس سے حدیث مذکور بالکل ساکت ہے (چنانچے امام بخاریؓ نے بھی جہال مفصل ادکام وضونماز وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں حدیث سے مراد ثواب اعمال ہی لیا ہے صحت اعمال نہیں۔

ی شخ ذکریا انصاریؓ نے تفصیل سے بتلاً یا ہے کہ عبادت میں نیت کے ساتھ اس ذات کی محرفت حاصل ہونا بھی ضروری ہے جس کا تقرب اس عبادت سے مقصود ہے قربت میں نیت ضروری نہیں صرف معرفت مذکور ضروری ہے جیسے تلاو کے قرآن مجیدا طاعت میں کوئی شرط نہیں (صرف اس کاعمل خیر ہونا کافی ہے) جیسے ان امور کاغور وفکرا ورمطالعہ جن سے اسلام قبول کرنے کی رہنمائی حاصل ہو۔

۲- تمام مسائل دین پرایک اجمالی نظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی ترکیب پانچ چیزوں سے ہے عبادات عقوبات معاملات اعتقادات اخلاق فقتهی کتابوں میں صرف پہلی تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے عبادات مقصودہ میں بالاتفاق سب کے نزدیک نیت شرط صحت ہے معاملات کا اطلاق پانچ چیزوں پر ہوتا ہے مناکات معاوضات مالیہ خصومات ترکات امانات ان سب میں کسی کی یہاں بھی نیت شرط نہیں ہے عقوبات کی بھی پانچ اقسام ہیں حدودة و حدقذ ف حدزنا حدمرقد اورقصاص ان میں بھی کسی نے نیت کوشرط قرار نہیں دیا۔ (حد شرب خمرکا ذکراس لئے نہیں کیا جاتا کہ اس کا جراذ میوں پر نہیں ہوتا )۔

پس اگر وسائل کے بارے میں حنفیہ پرطعن کیا جاتا ہے کہ حدیث مذکور کے خلاف کرتے ہیں تو معاملات وعقوبات میں تو دوسرے بھی نخالفت حدیث کے مرتکب کٹھریں گئے اس کاان کے یاس کیا جواب ہے؟

۳- بہت سے وسائل میں حنفیہ کے یہاں بھی نیت شرط صحت ہے جیسے تیم ' نبیذ سے وضؤ وغیرہ حالانکہ مشہور ومعروف محدث فقید شام حضرت امام اوزاعیؓ (امام اوزاعی کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری حصہ اول کے صفحہ پر ہوچکاہے ) اورحا فظ حدیث حن بن صالح بن حمی تیم میں بھی نیت کوشرط صحت نہیں مانتے تھے (عینی)اس طرح پر دونوں ائمہ حدیث ہمارے امام اعظمٌ ہے بھی نیت کوشر طصحت نہ ماننے میں آ گے بڑھے ہوئے ہیں' پھرصرف فقہاءاحناف کومطعون کرنا کیا انصاف ہے؟ وضواور تیمتم میں وجہ فرق ہمارے یہاں ہیہے کہ پانی میں بالطبع وبالذات پاک کرنے کا وصف موجود ہے کیونکہ قر آن مجید میں تصریح ہے والزلنا من السماء ماء طهورا بم نے یانی کو پاک کرنے والاا تارائے للندانیت کی ضرورت نہیں لیکن مٹی اورز مین میں بیوصف ذاتی نہیں ہے جن تعالیٰ نے امت محدید کے خصوصی اکرام اور دفع حرج کے لئے پانی نہ ملنے کے وقت اس کو پاک کرنے کا وصف عطا فرماویا ہے اس لئے اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور بیابیا ہی ہے جیسے شوافع نے جمع بین الصلو تین میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی نیت کوضروری قرار دیا ہے۔ وضو بالنبیذ میں نیت حنفیہ کے نزدیک اس لئے ضروری ہے کہ وہ ماء مطلق ومقید کے بین بین ایک صورت ہے اگر چہ طاہر وطہور ہے جس طرح حقیقت قاصرہ کوحقیقت مطلقہ ومجاز کے درمیان ایک درجہ دیا گیا ہے اور اس کومجازے اوپراور حقیقت مطلقہ سے بنچے مانا گیا ہے حاصل یہ کہ ہمارے یہاں وسائل میں بھی فی الجملہ نیت کی شرط موجود ہے لہذا جن لوگوں نے منی اختلاف وسائل ومقاصد کو سمجھا ہے انہوں نے قتل مذاہب میں غلطی کی ہے۔ ٣- اگرزیاده دفت نظرے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ماء مطلق ہے وضویس بھی حنفیہ کے یہاں نیٹ کالحاظ موجود ہے کیونکہ نیت ہے مرادا گرز بان سے نیت کرنا ہے تو وہ کسی کے یہاں بھی لازمی وضروری نہیں ہے چنانچہ علامدابن تیمیہ اور بہت سے علاء نے تصریح کی ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا مبوٹ نے درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور نہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی ہے ٔاوراگراس سے مرادوہ ول کا ارادہ ہے جو بغیل اختیاری ہے پہلے ہوا ہی کرتا ہے تو اس میں ہم اور دوسرے مخالفت کرنے والے برابر ہیں یعنی ہم بھی اس سے متکرنہیں ہیں ظاہر ہے کہ نماز کھے پہلے نیت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دل میں اس امر کا شعور ہو کہ میں کون ی نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا کوئی حنی المسلک ایسا ہو گا جہ کو وضو کرتے وفت اس امر کا شعور نہ ہو کہ میں نماز کے لئے فرض طہارت اداکرر ہا ہوں غرض نیت صرف ایک امرفلبی ہے جوتمام اختیاری افعال میں ہو کرتی ہے۔

اے مشہور حافظ حدیث فقیہ عابد زاہد ہے۔ حافظ ابوزر عد عوافظ ابو حاتم امام نسائی وغیرہ نے تقد کہا جی الظان نے فرمایا کہ سفیان تو رک ان کے بارے میں انجھی دائے نہیں رکھتے تھے ای طرح دوسرے کچھ حضرات نے بھی ان پر نفذ کیا ہے مثلاً کہا کہ وہ امت کی تلوار چلانے کو پہند کرتے تھے۔ (بیا بعید وہی اعتراض ہے جوامام بخاریؒ نے اپنے رسالہ قرائۃ خلف الامام میں امام عظم پر کیا ہے۔ (دیکھو صفحہ ۱۹) حافظ این جرؒ نے یہاں اس اعتراض کو دفع کیا اور کہا کہ بیشک حافظ حسن بن تی ائمہ جور کے خلاف خروج بالسیف کو جائز بیسے تھے اور یہی سلف کا قدیم مسلک بھی تھا۔ لیکن جب سیاس حالات کی ٹڑاکت حدے بڑھ ٹی تو اس مافظ حسن بن تی ائمہ جور کے خلاف خروج بالسیف کو جائز بیسے تھے اور یہی سلف کا قدیم مسلک بھی تھا۔ لیکن جب سیاس حالات کی ٹڑاکت حدے بڑھ ٹی تو اس رائے کو ترک کرنا پڑا لبندا اس جسی رائے کی وجہ ہے کی ایسے مختل ہوا ہوں وہ حفظ انقان اور ورع تام میں مشہور ہو چکا ہوا وہ دورا پی اس دورہ جھد کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہو گئی ہوا دروہ حفظ انقان اور ورع تام میں مشہور ہو چکا ہوا جودا پی اس دائے بھی حسن بن تی نے کو حسن بن تی اس کے بعد حافظ نے کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر پیش ہوسکتا ہے اورا گرصوا ہو اس کی حض بہر حال وہ امام مجتبد تھے۔ " ( تہذیب صفح اس کے بعد حافظ نے کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر پیش ہوسکتا ہے اورا گرصوا ہو اس کے خلاف بھی ہوتو بہر حال وہ امام مجتبد تھے۔ " ( تہذیب صفح اس کے بعد حافظ نے کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر پیش ہوسکتا ہے اورا گرصوا ہو اس کے خلاف بھی ہوتو بہر حال وہ امام مجتبد تھے۔ " ( تہذیب صفح اللہ کر کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر پیش ہوسکتا ہے۔ " کہ خور کے کہ کھوں کے خلاف بھی ہوتو بہر حال وہ امام مجتبد تھے۔ " ( تہذیب صفح کی اس کے معرف سے بیعذر پیش کی کھوں کے دور کی مسلم کے خلاف کو میں میں کو میں کی کھوں کے دور کی کھوں کو کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی خوان کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو ک

آپ نے دیکھا کہ حافظ نے حسن بن حی کی طرف ہے خروج بالسیف اور ترک نماز جمعہ کے اعتراض کو کس خوبی ہے دفع کیا۔ گریجی اعتراض دی السیف علی اللہ اللہ کا امام بخاریؓ نے امام اعظم پر کیا تو حافظ نے ان کی طرف سے اس کا دفاع نہیں کیا' حالانکہ امام صاحب کی پوزیشن حسن بن حی سے زیادہ صاف تھی کیکن حسن موصوف امام صاحب کے پوزیشن حسن بن حی سے زیادہ صاف تھی کیکن موصوف امام صاحب اور انتمہ احناف کی طرف سے دل صاف نہیں تھا اس کے وہاں زبان قلم میں بھی رکاوٹ ہوجاتی ہے۔واللہ المستعمان۔

حافظ کی ندگورہ بالاعمارت میں کئی ہاتیں بڑے کام کی ہیں امیدہے کہ ناظرین ان کو یادر کھیں گے ایک ضروری امریبے بھی قابل ذکرہے کہ حسن بن حی موصوف کو اکا برمحدثین نے منتشیع بھی کہا ہے جس کی کوئی مدافعت حافظ نے نہیں کی اور آخر میں حافظ نے ذکریا بن یجی الساجی کے حوالے سے محدث کبیر بیخ عبداللہ بن داود الخربی (حنفی) کے بارے میں بھی خلاف شان بات نقل کر دی حالا نکہ ساجی روایت میں غیر معتمدا ورشنے المتحصیین سنے۔(ملاحظہ ہوتا نیب الخطیب صفحہ ۱۸) حسن بن حی کی ولا دے وہ احدیں اور وفات ۲۹ اھیں ہوئی (رحمتہ اللہ رحمة واسعة)

اگرنیت میں اس سے زیادہ کسی چیز کو مانا جائے تو اس کا حدیث میں کوئی شوت نہیں ہے اس کے بعداختلافی صورت صرف ایک فرضی شکل بطور فرض منطقیین رہ جاتی ہے کہ ایک شخص اتفاقی طور پر بارش میں بھیگ جائے ، جس سے اعضاء وضوبھی دھل جا کیں اس صورت میں بظاہراس کے دل کا ارادہ بھی وضوکا نہیں ہے آیا ایس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں 'تو بہتر یہ ہے کہ ایسی اتفاقی نا درصورت کو حدیث کے عام ووسیع اور واضح و بدیمی مطلب کے تحت داخل نہ کیا جائے بلکہ ایک نظری واجتہادی مسئلہ سمجھا جائے اور اس کے بارے میں اسکہ مجتمدین کے فیصلے کو 'مخالفت حدامی شکے سام عون نہ کیا جائے۔

لے یہاں ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ایک نہایت اہم کھتہ کی طرف اشارہ فر مایا ہے یہ سب کوتسلیم ہے کہ قرآن وحدیث کی مراد بجھنے کے لئے اعلی درجہ کی فقی واجتہادی صلاحیت کی ضرورت تھی جو خدا کے فضل و کرم ہے ہمارے امام عظم اور دوسرے آپ کے تلاند و وستنفیدین میں بدرجہ اتم موجود تھی ان کا زبانہ بھی خیر القرون کا تھاان کے زبانے میں اکثر احادیث تائیات تھیں کہ صرف ایک صحافی اور ایک تابعی کے واسطے ہے رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم ہے مروی تھیں اس لئے جھوٹ وغیرہ کا امکان تقریباً نمارد تھااس مبارک دور میں امام الائمہ امام عظم رحمت الله تعالیٰ کی سرپری میں سینئز ول کبار محدثین و فقہا کی موجود گی اور چالیس جلیل القدر انکہ محدثین و فقہا کی تقریباً تمیں سال کی شاہند روز بحث و تحقیق کے بعد ساڑھے بارولا کھفتی مسائل کی تدوین عمل میں آئی 'جوملی طور ہے بھی تمام اسلامی ممالک میں رائع ہوئے اور سلطنت عباسیہ کے طول وعرض میں حکومتی سطح پر بھی نافذ کئے گئے خلیفہ مامون نے جواس دور کے بلند پایہ عد ثین امام مالک وغیرہ کا شاگر دفعاً) ایک موقع پر جب اس کے سامنے اسحاق بین را بھویڈ احمد بن زبیر نظر بین خیرہ کی فاحد دیث کے ظاف بتلایا تھا تو اس کے طرف ہے پوری مدافحت کی اور جب اس کے سامنے اسحاق بین را بھویڈ احد بی کے دور اس اور جب کے دورتی اس کو اپنے قلم و میں نافذ نہ کرتے۔ اصادیٹ روایت کر کے ان وحد بیٹ ہوا تھا اور دیک ہوں تھی تو تو تو خوان ہور جب کو دوری اس کو احد ہورتی ہی کی دوئی میں فقہ مرتب ہوئی ہے اورجیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فر مایا ہے کہ بچھ

احکام تواہد ہوتے ہیں جوقر آن وصدیث کی عبارت والت اشارت واقتصافی ہدیں طور پرنگل آتے ہیں ان کا تعلق براہ راست علوم نبوت ہے وہ رہے درجہ پروہ احکام ہیں جن کا تعلق ائمہ جبتدین کے وظیفہ اجتہادہ ہے ہے جائی ان کی صحت و بطلاق جواز وکراہت کا فیصلہ اجتہادے وابستہ ہے اور جہاں تک نبوت ورسالت کے فیصلوں کی صدودہ سے ہیں وہاں تک جبتدین کو اچن رائے واجتہاد کووفل ویے کا اصلاً کوئی جن تبیل اور نبان جعٹرات نے اسی غلطی کا ارتکاب کیا البتہ تدارک اجتہاد ہجتہدین کو فیصلوں کی صدودہ سے ہیں وہاں تک جبتدین کو ایک البتہ تدارک اجتہاد ہجتہدین کو فیصلوں کی صدودہ سے ہیں وہاں تک جبتدین کو ایک معالی المسلم جاری ہے۔

این حدیث ہیں اور بھی نے اور جباں کے خلاف اس میں کہا تھا 'پھراما م بخاری نے بھی سے جناری اوردوسر کی لیفیفات میں اسی غلطی ہی ہی ہی اسلمہ جاری ہے۔

این حزم آئے 'وہ تو اور بھی نے یادہ صدے بڑھ گئے پھرطبتہ اہل صدیث وغیر مقلدین نے بھی سے جناری اوردوسر کی لیفیفات میں اسی غلطی ہی کہا محدیث ہوئی گئر اسلم سے معالی کے پھر مقالہ ہی ہی ہی کہا مشکو ہوئی جس کے مارک نے اس کے جوابات جن وجوہ سے دیسے میں اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ سے دیسے میں اور اسلم کی ہوئی ہوں وہ سے دیسے میں اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ سے دیسے میں دوروں کو اس کے جوابات جن وجوہ سے بیسے میں اور اسلم ہیں گئر ہی ہوئی کہا ہا میں میں اوروں کا شدت تعصب اور تقاید غیر معصوم میں غلوظا ہر ہے بلکہ ان کوسنت سے بغض وعناد میں اس سے ان لوگوں کا شدت تعصب اور تقاید غیر معصوم میں غلوظا ہر ہے بلکہ ان کوسنت سے بغض وعناد میں اسے میاں سے میں خوام ہوئی کی گئر ہیں '۔

یہ بہام تر تبرااورخصوصیت ہے محدثین وفقہاا حناف پرسنت ہے بغض رکھنے کا گراں ترین التزام وافتراء آپ نے ایک ایسے عالم محقق کی زبان قلم سے سناجن کے علم وفضل متانت وسنجیدگی ہے راقم الحروف کو بڑی اچھی تو قعات تھیں ای لئے مقدمہ حصد دوم کے آخر میں ان کا تعاون بھی اجھے ہی الفاظ ہے کرایا تھا جس پر بعض اہل علم نے جوان سے زیاد وقریب ہیں۔ مجھے اس مدح سرائی پرشکوہ بھی ککھا تھا۔'' لو استقبلت من امری مااستد ہوت''

کین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مؤلف موصوف نے شرح ندکور بڑی محنت ہے تر تیب دی ہے جو ہرطرح قابل قدر ہے اور بیشتر جگہا حناف کا تذکرہ بھی وقیع الفاظ میں کیا ہے جس کے ہم شکر گزار ہیں' جس طرح ان کی ہے جا عصبیت وتیز لسانی کا شکوہ بھی ضرور ہے۔

محتر م مؤلف کے تیماندگور پرتفصیلی بحث تو ہم اپنے موقع پر کریں گے میہاں مختفر طور پراتن گزارش ہے کہ نماز کی ہر دور کعت پر بیٹھناا ورالتجات پڑھنااول تو یہ صرف حنیہ کا مسلک نہیں ہے بلکہ حنابلہ بھی ان دونوں کو واجب کہتے ہیں ملاحظہ ہو (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعظی مصر اِصفحہ ۱۲۹) بلکہ تشہد اول حنیہ کے بہاں ایک روایت میں سنت بھی نقل ہواہے (فتح الملہم صفحہ ۱۰۰) شوافع قعدہ اولی وتشہد اول کوسنت اورا خیرین کونرش کہتے ہیں۔

غرض اول توجو کھے تیرامو لف نے صفیہ پر کیا ہے وہ حنابلہ پر بھی عائدہ وجاتا ہے دوسرے بدکہ حنفیہ قعد ہ اولی وتشہداول کواس کیے واجب کا (بقیہ حاشیہ اسلامی عائدہ وجاتا ہے دوسرے بدکہ حنفیہ قعد ہ اولی وتشہداول کواس کیے واجب کا (بقیہ حاشیہ اسلامی عائدہ وجاتا ہے دوسرے بدکہ حنفیہ قعد ہ کا دوسرے بدکہ حنفیہ تعدد کا دوسرے بدکہ تعدد کا دوسرے بدکھ تعدد کا دوسرے بدکھ تعدد کا دوسرے بدکہ تعدد کا دوسرے بدکھ تعدد کے دوسرے بدکھ تعدد کا دوسرے بدکھ تعدد کے دوسرے بدکھ تعدد کے دوسرے بدکھ تعدد کا دوسرے بدکھ تعدد کا دوسرے بدکھ تعدد کے دوسرے

۵۔ اگر حدیث کو صرف عبادات کے ساتھ فاص سمجھا جائے 'جیسا کہ طرفین کے کلام ونزاع سے معلوم ہوتا ہے اور اس کو صرف ثواب سے متعلق کریں 'جیسا کہ ہمارے فقہاء حنفیہ نے کہا تو اس کو ہم مانتے ہیں کہ وضوء بغیر نیت کے عبادت کے درجہ میں نہآئے گا مگراس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ ایسا وضو بھی صحت نماز کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کا پاک کرنے کا وصف ظاہری وحسی طور سے موجود و نا قابل انکار ہے اور ایسے

(بقیہ حاشیہ صفیہ بابقہ) درجہ دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صنی اللہ عنہ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابت ہے کہ جبتم ہر دورکھت پر پیٹھوتو التحیات پڑھو (پیروایت نسائی میں اور مسندا حمد میں بھی ہے ، جس کے تمام رجال سند ثقہ ہیں (دیکھوٹیل الا دطاوشو کانی صفیہ ۱۱۵ اعلاء اسنن صفیہ ۱۲۸) نیز تھے مسلم باب صفہ الصلوق میں حضرت ما کہ مصل حدیث حروی ہے جس میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک کی پوری تفصیل بیان کی ہے اس میں یہ تلایا ہے کہ حضور فر بایا کرتے تھے کہ ہر دورکھت پرتھیہ ہے (بعنی تشہد) ایک حدیث حضرت ابن مسعود صنی اللہ عنہ ہے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ ہر دورکھت پرتھی ہے (بحتی اللہ عنہ ہے دہاں یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے حدیث مروی ہے کہ جب تم میں ہے کوئی تشہدا خیرے فارغ ہوتو عذا ہے جہنم ہے پناہ مانگے الخ (نصب الرابی صفح ہخاری باب سند صفح ۱۱۲ میں ابی حمید ساعدی ہے تی کریم صلی اللہ علیہ ساملہ کے اور تھی سے کہ کہ اس میں دورکھت کا بیشے کے کہ کہ صورت کے تعاری باب سند صفح ۱۱۲ میں ابی حمید ساعدی ہے تی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے اور تھی سے کہ دوایوں نے روایت کیا ہے۔

عض حننیہ کے سامنے بیمیوں احادیث حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صلوٰ ق کی موجود تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اور حمّا بلہ نے بھی فیصلہ کیا کہ ہر رکعت پرجلوس وتشہد ہونا چاہئے وہی حدیث حضرت عائشہ منی اللہ عنہا جومسلم میں مروی ہے اور مُلطی سے حافظ ابن جرِّوصا حب مشکوٰ ق نے اس کو بخاری کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے حالا تکہ انہوں نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ امام بخاری چونکہ فصل کے قائل ہیں ۔اس لیے اس کوروایت نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی عادت ہے جس جانب کواختیار کرتے ہیں ہے اس کے موافق احادیث کی روایت کرتے ہیں ۔

دوسرے بیکدال حدیث مسلم کوعلامدابن عبدالبرنے معلوق قرار دیاہے جس کی تفصیل زرقانی نے شرح المواہب میں ذکر کی ہے اس میں بیجی ہے کہ احادیث فصل اخبت اورا کثر طرق ہے مروی ہیں (فتح الملہم صفحہ ۴/۲۹) میرون ہیں اللہ عنہا ہے رات کی نماز کے بارے میں بیجی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چورکعت پڑھتے تھے اور ہر دورکعت پرسلام پھیرتے تھے پھر بیٹے کرتھے تھے اس کے بعد پھر دورکعت پڑھتے تھے ( کنز العمال صفحہ ۱۳/۱۰۸) اس کے بطابر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جوآخری پانچ رکھات کا ایٹار کا ذکر کیا ہے اور فیل میں صرف آخر میں بیٹھتے تھے وہاں یہی مرادہ وگا کہ تہدے نوافل دودوکر کے درمیان میں جس طرح بیٹھ کرتے تھے وہسورت ونز وں کی نماز میں نہدہ تھی (فتح الملہم صفحہ ۱۳/۲۹)

آپ نے دیکھا کہ حنفیہ کے جس مسلک پرموًلف مرعاۃ استے بگڑے وہ پوری طرح احادیث رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم سے مؤید ہے اورانہوں نے خلاف سنت کوئی و دسراطریقہ ہرگز اختیار نہیں کیا ہے ہر دورکعت پر بیٹھنا اورتشہد پڑھنا بہت ی احادیث قطعیہ سے ٹابت اورائمدار بعد کے یہاں معمول بہاہے شافعیہ کے یہاں چونکہ وجوب کا درجہ نہیں ہے اور صرف فرض وسنت دوہی درجات ہیں اس لیے انہوں نے ان دونوں کو درجہ سنت دیامالکید کے یہاں بھی تقریباً بہی صورت ہے ' حنابلہ کا ند ہب حنفیہ کے مطابق ہے اور حنابلہ کا تمل بالحدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی مسلم ہے'

عالبًا محدث مبار کوری کے مطالعہ میں امام احمہ یا حنا بلہ وجہور محدثین کا مسلک پوری طرح نہیں آیا اور صرف حنفیہ سامنے آگئے جن پر تیمرا کا تواب حاصل کرنے میں جلت ہے کام لینا پڑا ورنہ جہور محدثین یا حنا بلہ ہے صرف نظر کی جرات وہ بھی نہ کر سکتے تھے غرض ایسے مسلم میں خفیہ پر نہ صرف اعتراض کرنا بلکہ ایک عالم کی شان سے اتر کر سخت ترین الفاظ استعال کرنا 'پھر جس صدیث مسلم کی تو جبہات پر انہوں نے حنفیہ کوتار کین سنت اور سنت رسول سے بخض رکھنے والے بھی کہد دیا 'اس کو امام بخاریؒ نے معلول مجھ کریا اور کسی وجہ سے روایت نہ کیا علامہ ابن عبد البرنے اس کومعلول قرار دیا 'وہری بہت کی احادیث سے جو تو یہ کی وجہ سے اس کی تو جبہ من محل و شوار 'کیونکہ حضرت صور بن مخر مدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند فرمات کے وقت فن کیا 'حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک و تربیس پڑھے وہ وہ تر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہم نے ان کے چھے صف باندھ کی اور کی تین رکھات پڑھا میں اور صرف آخری رکھت پر سمام پھیرا اس کی سندھجے ہے (معانی آلا فار صفح ہم نے ان کے چھے صف باندھ کی آنہوں نے وہرکی تین رکھات پڑھا میں اور صرف آخری رکھت پر سمام پھیرا اس کی سندھجے ہے (معانی آلا فار صفح ہم کے ان کے چھے صف باندھ کی انہوں نے وہرکی تین رکھات پڑھا میں اور صرف آخری رکھت پر سمام پھیرا اس کی سندھجے ہے (معانی آلا فار صفح ہم کے ان کے چھے صف باندھ کی انہوں نے وہرکی تین رکھات پڑھا میں اور صرف آخری رکھت پر سمام پھیرا اس کی سندھجے ہے (معانی آلا فار صفح ہم کے ان کے چھے صف

. حضرت ابوالزناد نے تقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فقہاء کے فیصلہ سے مدینة طیب میں نماز وترکی تمین رکعات مقرر کردی تھیں جن کے صرف آخر میں سلام پھیرا جاتا تھا۔ (معانی الا ثار صفحہ 20) (بقیہ حاشیہ اسلام کی صفحہ یر) وضوء پراجروثواب بھی ملے گا جیسا کہ پہلے شیخ الاسلام زکر یاانصاری کی تحقیق گذر چکی کہ طاعات وقربات میں نیت ضرّوری نہیں حالانکہ اجرو ثواب ان پربھی حاصل ہوتا ہے بلکہ ثواب کے اعتبار سے وہ بھی عبادات کہلانے کی مستحق ہیں اس کے بعدا گریہ دعوٰ ی کیا جائے کہ صحت نماز کے لیے وضوکا بدرجۂ عبادت ہونا ضروری ہے تواس کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

(بقیہ حاثیہ صفحہ سابقہ)متدرک میں بیتھی ہے کہ بید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ورّ ہے جس کو اہل مدینہ نے معمول بنایا ُ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے ورّ کی تین رکعات دوسلام ہے مروی ہیں اس پر حصرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان کے باپ حصرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ اعلم تھے (اس سے زیادہ تحقیق العرف الشذی صفح ۲۱۴ میں ہے )

آپ نے دیکھا کہ ور تین رکعات ایک سلام ہے جو حنفیہ کا مسلک و معمول ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کامعمول تھا 'ای کو حضرت عمر بن عبد العزیر نے مدینہ طیبہ میں دائع کیا 'اوروہی حضرت ابن مسعوذا بی بن کعب ابن عباس الن 'ابواما مداور فقہاء سبعہ 'نیز حضرت سفیان توری اور دوسرے ابل کو فہ کا بھی نہ جب ہے حدث جلیل ابن ابی شیبہ نے تو حضرت حسن ہے یہ بھی فقل کیا کہ تمام مسلمانوں نے اس پراجماع کیا ہے کہ ور تین رکعات ایک سلام ہے ہیں (او جز المسالک صفی میں اپنے کہ پائچ رکعت والی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہا کے ترک بیاست ہے بغض رکھنے کا الزام کس کس کو دیا جائے گا؟ اور ان سب اکا برامت نے کس غیر معصوم کی تقلید میں ایسا غلار استدافتیا رکیا تھا؟ اپنا تو یہ حال ہے کہ عمولی مسلمان کے متعلق بھی ایسے خت الفاظ کہنے ہے دل ڈرتا ہے مگر علماء اہل حدیث کی جرائت و ہمت کی وادد ہے کہ کہ دو اکا برائمہ محدثین و فقہاء کے متعلق بھی ہے جبجب ذبان لعن وطعن در از کر دیے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن در از کر دیے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن در از کر دیے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن در از کر دیے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بن یہ وغیرہ پر لعن وطعن در از کر دیے ہیں جنوبی خواجہ بیت نے بھی ترقی کے مدارج ملے کئے ہیں۔

مؤلف مرعاة شرح مشکوة کی گراں قدرحدیثی خدم ہے کی ہم دل ہے قدر کرتے ہیں اس لیے ہماری دلی تمناہے کے مطبوعہ دو تضیم جلدوں میں جواس قتم کی غیر ذ مہدارانہ یا خلاف شان اہل علم و تحقیق باتیں درج ہوگئی ہیں ان کے بلکہ بیس وہ معذرت کردیں اور آئندہ جلدوں میں وہ احتیاط کریں۔

والله المعوفق۔ یہاں بھیل فائدہ کے لیے اتنا اور لکھنا مناسب سے کہ کہا ، اہل حدیث جواس قدر بڑھ پڑھ کرائمہ متبوعین اوران کی نقہ پر بے جانفذ کی جسارت کرتے ہیں بیان کے لیے کسی طرح مفیز نہیں بلکہ مضر ہوگی اس وقت اگر وہ حکومت معود پینجد سے غرہ میں اور دوسرے اسباب ووسائل سے غلط فائدہ اٹھا کر صدود سے تجاوز کریں گے تواس کے نتائج بہتر نہیں ہو سکتے ۔

جود صفرات ان سے پہلے محض تعصب سے جتنا لکھ کے ہیں اس کی بھی اہل علم میں کوئی وقعت نہیں ہے ان اوگوں کا تو علم وضل حافظ الدنیا ابن جرعسقلانی کے مقابلے ہیں پکچے بھی نہیں ہے انہوں نے بھی جہاں محض تعصب سے کام لیا' وہ درجہ حقیق سے گرگیا' یا وآیا کہ ہمار کے حصرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف ہیں بحث و تر میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کا ذکر فرمایا' جس کو مسلم میں روایت کیا ہے اور اس میں تھرتے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کے بعد و تر کی حضرت شاہ صاحب نے درس میں اور ان میں کلام کیا گیا ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیصین بخاری کے بحل روایت کیا ہا۔ اس حدیث کی استاد میں حصین بن عبدالرحمان ہیں اور ان میں کلام کیا گیا ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیصی بین بخاری کے بعل روا والے حصین کے سواء اور بہت سے ہیں خطرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسالہ و تر ان پر پچھ کلام نہیں گیا' دومر سے بید کہاس حدیث کوروایت کرنے والے حصین کے سواء اور بہت سے ہیں خطرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسالہ و تر کے چھرمتابع ذکر کئے ہیں اس کیے جافظ ابن جرکا اس حدیث مسلم کوراوی نہ کور کے باعث میں بھر تھر و ہیں' مرجور قرار دینا درست نہیں۔

میں اس کے بعد بطور مزاح کے بیجی فرمایا کہ اگر صافظ ابن جرکا اس حدیث مسلم کوراوی نہ کور کے باعث میں جورت قراد مینا دور است نہیں تو اس کے بعد بطور مزاح کے بیجی فرمایا کہ اگر صافظ ابن جرکا فرما خطری کی بات تو حافظ جسے جلیل القدر محدث کی بھی نہیں چل سکی مبارک پوری صاحب اور ان کے ہم مسلک علاء کی کیا چل سکی بی بہاں اس سے برائے چندے دیا کی مرخور کی بات تو حافظ جسے جلیل القدر محدث کی بھی نہیں جا خرت و دولت کے مقابلے میں یہ کاہ کی کیا چل سکتی ہے بہاں اس سے برائے چندے دیا کی مرخور کور کی بات تو حافظ جسے جلیل القدر محدث کی بھی نہیں چل سکتی مراد کے مقابلے میں یہ کاہ کی کیا چل سکتی ہیں جو آخرت کی ابدی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کاہ کی میں میں کورت و دولت کے مقابلے میں یہ کاہ کے کہا کی میں کی دولت کے مقابلے میں یہ کیا جس کی عزت و دولت کے مقابلے میں یہ کی دوروں سکتی ہیں جو تر خرت کی بات تو حافظ کیا کہاں کورٹ کی جانو کی کورٹ کی بات تو حافظ کی جس کی دوروں سکتی ہیں ہو ترکی ہو کی بات کورٹ کی میں کی دوروں سکتی ہو تو خرت کی دوروں کی بات کورٹ کی میں کی دوروں کی کورٹ کی بات کورٹ کی میں کی دوروں کی میں کورٹ کی کو

برابر بھی نہیں ہیں' دوسرے بیہ ہاتیں منصب خدمت علم حدیث کے بھی سراسر منافی ہیں اللہم اد نا المحق حقا واد ذقنا اتباعه یہاں پیمام تفصیل صرف اس لیے ذکر کی گئی کے علاءالل حدیث کے طرز تحقیق اور تحدیثی نظیاء حنفیہ گئے۔ ساتھان کے متحصاند غیرہ منصفانہ برتاؤے ناظرین کرام مطلع رہیں۔ غرض فقہ خفی کو ابتداء میں پچھلوگوں نے مدارک اجتہادا مام اعظم وغیرہ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے خلاف سنت سمجھا' پچھے حضرات نے سیمجھ لیا کہ سنت پرقیاس کو ترجیح دی گئی ہے' پچھلوگ حسدور شک کاشکار ہوکر مخالفت کر گئے اس کے بعد پچھلوگوں پر تھن تعصب کارنگ غالب آگیا جن کی باقیات صالحات آج بھی موجود ہیں۔ عون المعبود' تحفۃ الاحوذی اور مرعاۃ میں بہت تی جگہ ہے جاتشد د'تلمیس' مغالط آمیزی اور ناانصافی سے کام لیا گیا ہے جن کی نشاند ہی وجوا بدہی' انوار الباری

میں اپنے مواقع میں ہوتی رہے گی۔

۲-اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ حصول تو اب کے لیے نیت مرتبطم میں ہمارے نز دیک کافی ہے 'جس میں ذہول وعدم شعور وقتی حارج نہیں اور عرفی نیت بھی ای قدر ہے 'باتی منطقیوں کاعلم انعلم کا درجہ' جس میں شعور واستخصار نیت بھی ہروفت ضروری ہے حصول تو اب کے واسطے غیر ضروری ہے' دوسرے لوگ غالبًا نیت کومر تبہ علم انعلم میں ضروری سجھتے ہیں۔

ندکورہ بالاوجوہ کا ذکریہاں اس لیے کردیا گیا ہے کہ انکہ حنفیہ کے مدارک اجتہاد وفہم معانی حدیث کا پچھٹمونہ سامنے آ جائے اور پیجمی معلوم ہوجائے کہ اس فتم کے اجتہادی مسائل میں مختارات حنفیہ برطعن کرنا موزوں نہیں۔

پی حدیث مذکورتمام اقسام وانواع اعمال کوشامل ہے اس میں نیت وعدم نیت ہے تعرض نہیں ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اعمال حسنہ کرنے والوں کی مدح اور بری نیت والوں کو تنبیہ مقصود ہے تا کہ وہ اپنے تمام نیک اعمال خالص لوجہ اللہ کریں۔اوران کو غلط وفا سداراووں سے محفوظ رکھیں۔
(بقیہ حاشیہ صفحہ ابقہ ) یعنی بہت سے لوگ سیحے بات میں عیب نکالنے والے ملیں گے حالانکہ ساراعیب خودان کی کی عقل ونہم کا ہے

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس زریں اصول کی طرف اشارہ فرمایا کہ وظیفہ نبوت کلیات واصول مجمد اور عمومی ہدایات میں جزیات وفروق مسائل کا استباط واستخراج وظیفہ مجتمد ہے اس لیے سی کامل الا جتہادیوی جہتہ مطلق کے متعلق الی کچی بات کہنا کہ اس نے سنت بھی خااجت یا اس کے سی جانشینوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا بڑی ہے کل بات ہے جوالی علم واصحاب انصاف کی شان ہے بہت بعید ہے در حقیقت تمام مجتمد میں علوم نبوت کے جع خادم سنت رسول صلی اللہ علیہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے شاہ در وزر ان مطاحہ کے در مقدم کا درجہ تو تمام مجتمد میں ملی کے شاند ہوئی وقت ہر ہرفقہ پر فائق ہے 'جہارے حضرت شاہ صاحب نے تیمیں سال کے شاند روز درس و مطاحہ کو در مقدم کا درجہ تو تمام مجتمد میں اس کے شاند روز درس و مطاحہ کو در وغیر وغیر وغیر و کے بعد فیصلہ فرایا تھا کہ بچھر کی دوستان کی فقتہ ہم ہوئی کو قر آن و حدیث ہے مؤید بایا ہے امید ہے کہ انوار الباری کی اشاعت سے بیجت تمام ہوجائے گی و ما ذلک علی العزیز کے ان محدود منصر بیا کے فقت کی اور خاوس ولگیت کے چیش نظر ہرگزیدا مرباور میں ہوسکتا کے ایج میں موجائے گی و ما ذلک علی العزیز کر ان مورد در ان کی کا فقد مرکھا ہو جن حضرات نے بھی اس قسم کا سوغ من انکہ جہتد میں کے بارے بیس کی ایک مقت کو ان کو کھی طور کے اقوال و آراء کی آڑ میں ٹی ٹی فقتہ سامانیوں کے لیے مواد ملتار ہتا ہے۔ و اللّٰہ المستعان ۔

امام وکیٹی (تلمیذامام اعظم ویٹیخ اسحاب سحاح ست) ہے کئی نے کہاتھا کہ امام صاحب کے بھائی کو آپ نے برجت اس کو جواب دیاتھا کہ امام ابو صنیفہ کیسے خطا کر سکتے ہیں؟ حالا تکہ ان کے ساتھ امام ابو پوسف وزفر جیسے علم قیاس واستنباط کے ماہر و فاصل تھی ابن افجی خائدہ حفص بن غیاث مبان و متدل جیسے حفاظ حدیث قاسم بن معن جیسے لغت وعربیت کے حاذق اور داؤ وطائی' فضیل بن عیاض جیسے زید ورغ کے امام ہیں' کیونکہ امام صاحب اگر کہیں خطابھی کرتے تو بیلوگ ان کو صواب کی طرف لوٹادیے (انتقا' علامہ ابن عبدالبروتاریخ خطیب بغدادی)

۔ بیجی امام وکیج نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے مخالطہ آمیز بال کر کے جمیں امام ابوصنیفہ سے چیڑا نا چاہا تھا حتی کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے 'ابتم ای طرح جمیں امام زفر سے چیڑانے کی سعی کرتے ہوتا کہ ہم ابن اسیدا دران کے اصحاب کے تاج ہوجا ئیں (صفحہ ۱۳۱۳/ امقد مدا نوارالباری)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جمت اللہ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب قوانین کلید سے جزئیات کا تھم دریافت کرنے کاغیر معمولی ملکہ رکھتے بیخے فن تخ تئ 'مسائل کی باریکیوں پراپنی دقیقہ ری سے پوری طرح حاوی ہوجاتے بیخے فروع کی تخ تئے پرکامل طور پرتوجہ فرماتے بیخ حصرت ابراہیم نحفی اورامام صاحب کے اقوال ومسائل کواگر مصنف ابن الی شیبۂ مصنف عبدالرزاق اور کتاب الا ٹارامام محمد کی مرویات سے موازنہ کر کے دیکھو گے تو چند مسائل کے سواسب میں اتفاق واتحادیا وگے۔ (حجتہ اللہ صنحہ امام) امام اعظم رحمہ اللہ تعالیے کی حالات میں جم نے رہیمی نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے زمانہ کے بڑے بڑے بوے محد ثین وفقہاء نے اعتراف کیا تھا کہ امام صاحب

ناسخ ومنسوخ احادیث وآثار کے بہت بڑے عالم تھے۔

پر بھی خودام عظم رحمتہ اللہ علیہ کی غایت احتیاداتھی کہ یہ بھی فرما گئے جب بھی کوئی حدیث بھی میرے قول و فیصلہ کے خلاف مل جائے تو وہی میرا فدہ ہے۔

ذکور وہالا احوال وظروف میں حنفیہ کے لیے سیکس طرح ممکن ہے کہ وہ کی بھی حدیث غیر منسوخ پڑمل نہ کریں یا اس پڑمل نہ کرنے کے لیے حیلے حوالے تلاش کریں البتہ جو

زریں اصول حدیث انبساط احکام کے سلیلے میں ائمہ حنفیہ کے اپنے بیش نظر رکھے ہیں ان سے پوری واقفیت ہوئی ضروری ہے ورنہ ہرالزام والہام کی گنجائش نکالی جاسکتی

ہان میں ۱۲ انہم اصول علامہ کوڑی نے تا نیب کے صفح ۱۵ ایس فی ۱۵ میں ذکر کردیے ہیں ان سے واقفیت علماء حنفیہ خصوصاً اساتذہ حدیث کو خرورہ وٹی چاہیے تا کہ وہ

عالفوں کی مغالط آئمیز ہوں کا جواب و سے عیس جس طرح ان کے لیے کتب علم رجال کا پورا مطالعہ اوراس فن کے تمام نشیب وفراز پر متیقظا نے نظر رکھنا ضروری ہے اوراس

ملسلہ میں تا نیب الخطیب 'جواہر مصنیہ فوا کہ جہیہ نقلامہ نصب الرائیڈ یول تذکر والحقاظ ومع تعلیقات الکوڑی ) کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ و اللّٰہ المعوفق و المعیسو

حدیث کا دوسراجملہ و لکل امری مانوی ہے اس سے مراد غایت و ثمر و گل ہے یابعینہ وہی عمل مضرت شاہ صاحب کی رائے دوسری شق کی طرف ہے کیونکہ برخص آخرت میں اپنے عمل کو بعینہ موجود پائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وو جدو اما عملو احاضو آ (کر سبالوگ آخرت میں اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر وموجود پائیں گے ) گوجزاء میں عمل ہوگی ایس آگے حدیث کے جملے میں شرط و جز اُکے متحد ہوئے کا اعتراض میں اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر وموجود پائیں گے ) گوجزاء میں عمل ہوگی ایس آگے حدیث کے جملے میں شرط و جز اُکے متحد ہوئے کا اعتراض بھی ختم ہوجا تا ہے اور تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ یہی دنیا کے نیک اعمال آخرت میں نعتوں وراحتوں کی صورت اختیار کرلیں گئی جس طرح برے اعمال تکالیف وعذا ب کی شکل میں ہوجا کیں گئی سے زیادہ تفصیل مسئلہ قدر میں آئے گی۔انشاء اللہ تعالی۔

ثواب اعمال کے سلسلہ میں میام بھی لائق ذکر ویاداشت ہے کہ امام غزائی نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر کسی کام میں غرض دینوی کی نیت عالب ہے تو اس میں کوئی ثواب میں کوئی ثواب ہیں تب بھی اجزئیں عالب ہے تو اس میں کوئی ثواب میں کوئی ثواب ہیں تب بھی اجزئیں طلح کا اگر کسی عبادت کی ابتداء میں نیت عالص تھی 'پھر نیت میں اخلاص کے خلاف کوئی چیز آگئی تو ایوجعفر بن جریر طبری نے جمہور سلف نیق کیا کہ اعتبار ابتداء کا ہے اور بعد کو جو فساد نیت طاری ہوا' غدا کے فضل واحسان سے امید ہے کہ اس کو بخش دے اور اس کا عمل خیرا کارت نہ ہو کہذا ہر نیک عمل کرنے والے کو جا ہیں گو میان پر استقامت کی الہذا ہر نیک عمل کرنے والے کو جا ہیں گو خشوع وخضوع لوجاللہ کے ساتھ ابتداء میں بھی نیت کی تھی کا پوراا ہتمام کرے' پھر اس پر استقامت کی بھی پوری سعی کرے اور خدا کی تو فیق و نصرت کی ضرورت سے ہرگز غافل نہ ہوانسان نہایت ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بات لائق صد ہزار شکر ہے کہ کسی نیک عمل کی تو فیق حسن نیت واخلاص تام کے ساتھ اس کو حاصل ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس عالم میں اجہام ظاہر ہیں اور دلوں کے ارادے مستور ہیں محشر میں صورت برعکس ہوجائے گی اور تمام لوگ نیتوں کواجساد کی طرح بر ملاد کیمیس گے ہیں محشر کل طہور ہیات ہوگا 'اسی لیے اگر کسی ایک عالم میں ایک ہزار نیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن وہ عمل ایک ہزاراعمال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ و اللّٰہ علیٰ محل شکی ہقدیر۔

٢- حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبر نا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المو منين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! كيف ياتيك الوحيى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \_احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيقصم عنى وقد وعيت عنه ماقال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحيى في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وان حبينه ليتفصد عرقا\_

ترجمہ:۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کے پاس وتی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی تو وہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے جو جھ پرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے'اس کے آثار ختم ہونے تک میں وجی الہی کو پوری طرح محفوظ کر لیتا ہوں اور بھی فرشته انسانی شکل میں میرے سامنے ہوتا ہے' پھر جو کلمات میں اس سے سنتا ہوں ان کو محفوظ کر لیتا ہوں اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وتی بازل ہونے کے وقت دیکھا کہ ختم وجی پر بھی آپ کی اطراف پیشانی مبارک سے پسینداس طرح بہتا تھا جیسے فصد لگا کر گیں کھول دی گئی ہوں۔

تھ تھی جہ میں علی میں اس جے برن الم میں سامات میں سے بیٹ میں سے جو جس میں برن فیصل کر بھی تھی جس میں برن فیصل کر بھی تھی جس میں برن فیصل کے بیٹ کر کیس کے بیٹ ک

تشرتے: انبیاعلیہم السلام پروی کانزول بہت سے طریقوں پر ہوتا ہان کے خواب بھی وجی ہیں الہامات بھی وجی ہیں خدا کافرشتہ جو پکھے نبی کے ول میں ڈالتا ہے وہ بھی وجی ہیں بھی فرشتہ بی الہامات بھی وجی ہیں بھی حق تعالیٰ اللہ میں تعالیٰ اللہ میں میں پیٹی میں بیٹی بیٹ ہیں آتا ہے اور خدا کی طرف سے کلام کرتا ہے، وہ بھی وجی ہے بہتھی حق تعالیٰ اللہ عالیہ کے افزا حدیث جو اللہ میں میں میں میں میں اور شخ عیسیٰ بن یونس کوئی (تلاندہ حدیث امام اعظم اور میں دفات ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ (تہذیب و تذکرۃ الحفاظ)

جل ذکرہ،بلاواسطبھی نبی سے بات کرتے ہیں وہ بھی وتی ہے، جیسے حصرت موٹی علیہ السلام ہے کوہ طور پر،اور حضورا کرم مرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمایا وغیرہ،اس لیے یہاں جوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوطریقے نزول وتی کے بیان فرمائے اس سے چونکہ مقصود حصر نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس جوخدا کی وتی پینکٹروں مرتبہ آئی ہے،ان میں سے بکٹر ت نزول وتی کے یہی دوطریقے تھے،ان کوہی بیان فرمایا۔

#### کھنٹی کی آواز کی طرح

مقصدیہ ہے کہ جس طرح تھنٹی کی آ واز مسلسل بلا انقطاع سنی جاتی ہے اور ہمارے کلام کی طرح اس میں الفاظ وکلمات کے جوڑ توڑ ابتداوا نتہانہیں ہوتے اس طرح اس فتم کی وحی بھی اتر تی ہے خواہ اس کوفرشتہ کی آ واز وحی کہیں یااس کے پروں کی آ واز (اس کو حافظ ابن حجرنے اختیار کیا ہے، یاحق تعالیے جل شانہ، کی صورت بلاتشبیہ۔(اس آخری صورت کو ہمارے حضرت شاہ صاحب ترجیح دیتے تھے)

اگراس صورت وجی کوفرشته کی آواز وجی قرار دیں گے تو حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کونقر ات ٹیکیگرام سے تشبید دی ہے، یعنی جس طرح ٹیلی گرام کی کٹ کٹ کٹ کٹ کسٹسل آواز سے اس کا جاننے والا مطلب سمجھ لیتا ہے، اس طرح فرشتہ جو پیغام خدا کی طرف سے اس کے نبی کو پہنچار ہاہے وہ اس کو سمجھ کر محفوظ کر لیتا ہے اور فرشتہ ایسی صورت میں اس نبی کونظر نہیں آتا ور نہ وہ صورت متعارف کلام کی ہوجائے گی۔ (مشکلات القرآن صفحہ ۲۳۳)

بحث ونظر: ہمارے حضرت شاہ ساحب قدس سرہ نے اس موقعہ پر جو پھے تحقیق فر مائی ہے وہ چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے ہم مختلف یاداشتوں ہے جمع کرے یہاں ذکر کرتے ہیل کہ آپت قرآئی و ما کان لبسران یکلمه الله الا و حیااو من و راء حجاب او یر سل رسو لا فیوحی باذنه ما یشاء' انه علی حکیم شوری ) کی تغییر میں فر مایا کہ وہی وکلام خداوندی کی تین صورتیں ہیں اول یہ کہ بی وموجی الیہ کے باطن کو مخر کر کے عالم قدس کی جانب متوجہ کر دیا جائے ہی ہمراس میں خدا کا کلام و وجی ڈالی جائے اس صورت میں نبی کے جو اس طاہری کواس کلام کے سننے میں کچھ دخل نہیں ہوتا' اور نہ اس میں فرشتہ کا تو حواجہ تا ہے' اس کولفظ وجی سے تعبیر فر مایا۔ جس کے معنی خفی اشارہ کے ہیں' اس صورت میں انہیا علیم السلام کے البامات و منامات و غیرہ داخل ہیں۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کسی بندے ہے ہیں پر دہ کلام فر مائیں' جیسا کہ حضرت مومی کلیکالسلام ہے کوہ طور پراورسرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے شب معراج میں کلام فر مآیا ۔

ا رہی ہے بحث کہ شب معراج میں کلام کے ساتھ دیدار خدادندی ہے بھی مشرف ہوئے یانہیں؟ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ ہے کہ آیت میں کلام کی رہتی ہے۔ کہ تابہ میں پردہ کی قید ہے تو بہی مفہوم ہوتا ہے کہ کلام کے وقت دیدار بوجہ تجاب نہیں ہوسکتا، گر حدیث سی کے روثنی میں کہ دیدار خداوندی حجاب نورہی کے ساتھ ہوسکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کے کلام و دیدار کا ااجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ امام احمد نے بھی فرمایا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے ہے۔ امام احمد نے بھی فرمایا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے ہے در کھنا ایسا تھا کہ جیسے ایک محب اپنے عظیم القدر محبوب کو اور غلام اپنے جلیل المرتبت آقا کو دیکھتا ہے کہ رعب جمال وجلال کے باعث نہ پوری طرح نظر بھر کر اس کی طرف دیکھی سکتا ہے اور نہ ایسے قبیتی کھات میں اس کے جمال جہاں آراکی طرف سے صرف نظر ہی کر سکتا ہے ۔

چوری بکوئے ولبر بیسا جان مضطر کہ مباوا بار دیگر نہ ری بدیں تمنا

دوسری طرف بیعال ہے۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظر اليه ورده اشجانه

(محبوب کا جمال جہاں آراءسامنے آیا تو بے ساختہ اس طرف نظر آٹھی گر عاش کے جمراں نصیب عمر زدہ دل میں اتن طاقت نتھی کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھ سکتا'ای لیے وہ کسی کو پچھنیں بتا سکتا کہ محبوب کو کیسے اور کس حالت میں دیکھا ہے

اطرقت من اجلاله

اشتاقة فاذابدا

عاشق كبتائ كمين محبوب كي ديداركا بعد مشتاق ربتا مول مركيا كرون جب وه سائة تاج تواس كرعب جلال وجمال (بقيه عاشيه الطل صفحه ير)

تیسری صورت ہے ہے کہ کلام خداوندی یا وحی بتوسط ملک آئے 'پھراس کی دوصورتیں ہیں' ایک بیکہ خدا کا فرشتہ باطن نبی کو منخر کرے' دوسرے بیکہ وہ فرشتہ صورت بشر میں ظاہر ہوکر کلام کرے۔

اس تفییر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حدیث مذکور میں دراء تجاب والی صورت اور وی خفی کے علاوہ توسط ملک والی دوکیر الوقوع صورتوں کا ذکر ہے اور چونکہ تی تعالے کے لیے صوت ثابت ہے جیسا کہ اما م بخاری نے بھی ای کواختیار کیا ہے (ملاحظہ ہو بخاری کا باب خلق افعال العباد) اور میں بھی ای کوتی سمجھتا ہوں قید ہے کہ صوت باری ۔ اصوات مخلوق سے مشابہ نہیں ہے دوسری بات میر بنزدیک ہیہے کہ صلطلۃ الجرس جیسی صوت وہ صوت باری تعالیٰ ہی ہے کہ کیونکہ اس کا جبوت تین جگہ ملتا ہے (۱) حضرت ربوبیت سے صدور کے وقت العربی صوت اور (۳) جس وقت اس کو نبی تک پہنچا تا ہے پس اس وی کا مبداء عرش الہی کے او پر سے ہے اور منتہی نبی کریم تک ہے ۔ اس لیے طبر انی کی حدیث میں ہے کہ جب وی اثرتی ہے تو اس سے تمام آسانوں کے رہنے والوں پرخوف وخشیت الہی سے کہی طاری ہوجاتی ہے اور وہ سب مجدہ میں گرجاتے ہیں پھر سب سے پہلے حضرت جبرئیل علیہ السلام مجدہ سے سرا تھاتے ہیں اور حق تعالے اس سے کلام فرماتے ہیں اس صدیث کی تخریخ حافظ ابن حجرنے بھی باب قول اللہ عزوجل ''ولا تنفع المشفاعة 'میں کی ہے۔

پھر یہ بات کہ بیصورت ہاری تعالے جس طرح اہل سلموات کو پہنچتی ہے'ائ طرح بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے یا درمیان میں فرشتہ اس کو لے کرمحفوظ کر لیتا ہے اور نبی تک پہنچا تا ہے' جس طرح آج کل آ واز وں کوفو نوغراف میں محفوظ کر لیا جا تا ہے چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں گی ہے کہ سکتا' تا ہم ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں گی ہے کہ سکتا' تا ہم یہ اس کے طرف تعرض نہیں کیا 'اس لیے میں بھی کچھ نہیں کہ سکتا' تا ہم یہ اس میں جونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے'اور میا سے جل کریم اس کی طرف تعرض میں چونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے'اور

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر درس بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ شایدااییا ہوا ہو کہ سرور کا نئات علیہ الف الف تسلیمات وتحیات ابتداء میں'' وجی نبوت'' ہے مشرف ہوتے رہےاورآ خرمیں''عیانی روایت' ہے بہرا ندوز ہوئے' جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام پہلے کلام کلام ہے مشرف ہوئے اس کے بعدرؤیت ہے' پھریہ خدا کے تلم میں ہے کہ آپ پڑھٹی رؤیت ہے قبل طاری ہوئی یاروئیت کے بعدای لیے سورہ نجم میں سرور کا نئات کے لیے دیدارالہی کی تصریح فرما دیا کہ وہ رؤیت دل ونگاہ دونوں ہے ہوئی' اور بغیر طغیانی وزیغ ہوئی۔

اس موقعہ پرحضرت شاہ صاحبؓ کی تفسیرسورۂ مجمؓ کی کمل تفسیر قابل دیدہے جوعلوم وحقائق کا خزینہ ہے اگرطوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس کو یہال ضرور ذکر کرتے ۔ ( دیکھومشکلات القرآن صفحہ ۲۴ تاصفحہ ۲۶۳)

 نبی بغیر واسط سمع کے کلام خدا وندی تو مجھتا ہےاور زل میں محفوظ کرتا ہے اس الیے صلصلۃ الجراس والی صورت فرشتہ کے بھورت بشریا اپنی اصلی صورت میں آئر کام کرنے کی صورت ہے الگ ہوگئی۔

حافظ ابن جرعسقلا فی نے اس آیت کے تحت صفحہ ۲۰۰۱ موضفہ ۱۳۰۸ میں چندا حادیث نقل کی ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ والنجم تلاوت فرمائی اور افو أیتم اللات والعزی و مناہ الثالثة الاحرم پر پینچ تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک ہے تلک الغوانیق العلی وان شفا عتھن لتر تدجی کی اواکراوی (نعوذباللہ جس پر مشرکین بھی سجدہ میں گر گئے اورخوش ہوئے کہ اداکرا وی زائد انداؤں کا ذکر آپ نے بھلائی ہے کہا تھی اواکرا ہے ہیں بیآ بیت بالا نازل ہوئی۔

پھر حافظ کے لکھا کہ بیاحادیث روایت نقط نظرے اگر چرضیف یا منقطع ہیں گر کئز ت طرق اس امر کا ثبوت ہے کہ اس قصہ کی کوئی اصلیت ضرور ہے پھر بھی قصہ طبری کی روایت کر دہ دو مرسل احادیث ہے بھی ثابت ہے جن کے دجال سیحیین کی شرط پر ہیں پھر حافظ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن العربی نے اپنی حسب عادت بڑی جرائت ہے کام لے کر کہد دیا کہ طبری نے جوروایات اس سلسلہ ہیں روایت کی ہیں وہ بالکل ہے اصل ادر باطل ہیں پھر کا سالعربی بال مرح منہ بھرا'ادھا قابل روہے اس طرح عیاض کا پیول بھی ہے کہ اس قصہ کی حدیث کی کسی اہل صحت محدث نے تخ تی نہیں کی اور نہ کی افتراوی نے اس کو بے داغ سند تصل سے روایت کیا ہے پھر اس کے ناقلین بھی ضعیف کی کسی اہل صحت محدث نے تخ تی نہیں کی اور نہ کی افتر کے عیاض کا بیقول کہ تا بعین و مفسرین میں سے جن حضرات سے یہ قصائق کیا گیا ہے خود روایات بھی مضطرب اور اسناد بھی منقطع میں موار کی کھر کی ان سے اس بارے میں ضعیف اور واہی ہیں ) پھرعیاض نے بطرق روایت بھی اس کوسند کے ساتھ مرفوع نہیں گیا گھری کے شرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور واہی ہیں ) پھرعیاض نے بطرق روایت بھی مقتصل کیا گھری ہو جاتے نے الانکہ ایسانہیں ہوا۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا ہے کہ میتمام ہا تیں قواعد واصول کے خلاف پی کیونکہ جب طرق روایت کشر ہوں اوران کے تخارج متباین ہوں تو یہ اس اس کا شہوت ضروری کہ اس واقعہ کی اصل ہا ورہیں بتلاچکا ہوں کہ ان روایات میں کے تخاری میں ہو ججت ہیں۔

پھر حافظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس واقعہ کی صحت متعین ہو چکی تو چونکہ ایسا ہونا عصمت انہیاء کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کی تاویل بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ پنج برکی زبان سے قرآں مجید کے کلمات پرایک جرف کی زیاد گی بھی عمداً یا سہواً نامکن ہے 'پھر حافظ نے اس کی تاویل بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ پنج بیرکی زبان سے قرآں مجید کے کلمات پرایک جرف کی زیاد گی بھی عمداً یا سہواً نامکن ہے 'پھر حافظ نے ایک تو جیہ کو اس کی تاویل ہوں کہ منقول ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی جدی کو جھوائی سے منقول ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی منظور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ادافر مائے ہیں حالا تکہ ایسا واقع میں نہیں ہوا۔

اللہ علیہ وسلم ہی نے ادافر مائے ہیں حالا تکہ ایسا واقع میں نہیں ہوا۔

ہارے حضرت شاہ صاحب ؒ نے درس بخاری میں حافظ کی ذکر کردہ اس تو جیہ کا ذکر فر ما کر فر مایا تھا کہ ہمارے نز دیک ہے جم ممکن نہیں کہ
نبی کے لہجہ دا دازگ نقل شیطان کر سکے ورنداس ہے بھی ' عصمت وتی' پر حرف آتا ہے' ہاں یمکن ہے کہ حاضرین مجلس میں چونکہ مشرکین مکہ
بھی تھے'ان میں سے کسی نے اپنی جگہ پر یہ کلمات ادا کئے ہوں جس سے وتی النبی اور نبی کی قر اُت پر کوئی اثر نہیں پڑتا مشرکیین مکہ کی زبان پر تو
یہ کیات خوب چڑھے ہوئے تھے'وہ ان کا ورد کرتے تھے اور طواف میں بھی بھی کلمات کہا کرتے تھے (دیکھ پڑم البلدان الیا قوت)

(بقیدحاشیہ سفیسابقہ) سوت خداوندی اصوات مخلوقین ہے الگ اورممتاز (لیس کھٹلہ شیء ) گھروہ جس شان واہتمام سے عرش البی ہے قلب نبی تک آتی ہے وو دنیا کے حفاظتی نظام کے مقابلہ میں غایت دوجہ محنوظ جبرئیل علیہ السلام تک تو کسی کی درا نداز کی ممکن می نبیس اور دہاں ہے نبی ومرسل خداوندی تک بھی فرشتوں کا زبر دست حفاظتی ہبرہ اس لیے وقی البی کا کوئی ترف باہر چاسکے نہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندرآ سکے۔ غرض حافظا بن ججرگا حدیث مذکورکوکٹرت طرق دغیرہ ہے استدال کر کے قابل وثوق قرار دینا سیجے نہیں نہ بیاصول روایت کے مطابق ہے نہاصول محدثین پڑکیوککہ مراسل کو جمت ماننے والے بھی صرف شبوت احکام میں ان کو جمت ماننے ہیں نہ کہ عقا کدوایمانیات میں ) کیونکہ عقا کدوایمانیات میں کیونکہ عقا کدوایمانیات میں کہ وجود ضروری ہے اخبارا حادظلی ہیں جن سے کسی عقیدہ قطعیہ کا شبوت نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ ان سے کسی عقیدہ قابتہ کا ابطال ہوا ورظا ہرہے کہ عصمت رسول اور عصمت وحی اللی کا عقیدہ تو مدار اسلام واسلامیات ہے اس کو اخبارا حادہ مین کرنا کھرتا ویلات کی تلاش کرنا کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ جواخبار یوں اور مفسروں نے سورہ بچم کی تلاوت کے وقت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے معبودان مشرکین کی مدح کے کلمات جاری ہونے کے بارے میں روایت کیا ہے وہ قطع آباطل ہے اس بارے میں نقل سیحے عقل سلیم کی روسے بچھٹا بت نہیں ہے۔

علمی فائدہ: اس موقعہ پرایک دوسرابھی اہم فائدہ قابل ذکر ہے کہ سورہ تج میں ایک آیت ہے و ما رسلنا من قبلک من رسول و لا نبی الا اذا تعنی القی الشیطان فی امنیتہ ہارے حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کی تغییر وہ پندفر مائی ہے جو حضرت شخ عبدالعزیرہ باغ ' سے 'ابریز'' میں منقول ہے کہ ''حق تعالی نے جو نبی ورسول بھی کی امت کی طرف بھیجا ہے دہ اپنی امت کے ایمان لے آنے کی اُمید و تمنا کیا کرتا تھا گرشیطان ان لوگوں کے آب میں وساوس اور شبہات ڈال کرزینے بیدا کرتا تھا' پس جن کے دلوں میں وہ خطرات جم گئے وہ ان کے لئے موجب تفاہر ہوگئے اور جن پر خدانے فضل نر مایا ان میں موجب کے اور جن پر خدانے فضل نر مایا ان میں موجب کے اور اپنی قو حید ورسالت کی نشانیاں ان کے قلوب میں مشخکم کردیں۔

تھر ہو کے اور بن پرخدا کے سس نر مایاان کے مطاب مناد کے اورا پی تو حید ورسالت کی نشانیاں ان کے قلوب میں محکم کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ دساوس و خطرات تو دونوں فریک کے دل میں ڈالے جاتے ہیں گرفرق اتنا ہے کہ جن پرخدا کافضل ہوتا ہے ان کے قلوب پر ان کا بقائیں ہوتا اور کا بنا اہلوں) پراس د فضل داحسان نہیں ہوتا ان کے قلوب سے شیطان کے القاء کئے ہوئے وساوس دشہرات دو نہیں ہوتے۔

حسن اتفاق سے اس موقعہ پر حضرت شخ عبد العزیز دباغ کا ذکر فیری گیا تو چند کلمات اور بھی لکھے جاتے ہیں ' یہ بار ہویں صدی کے قائمین شریعت و طریقت میں سے متصاور باوجودای ہونے کے ان سے نہایت بلند پار انقد رعلوم نبوت منقول ہوئے ہیں امت محمد یہ میں ایسے کا ملین کا وجود انجاء و مرسلین کے علوم و کمالات کے علم ویقین کا بڑا ذریعہ ہیں کہ ان کے علمی و عملی کمالات بھی ظاہری تعلیم و تربیت کے میں ایسے کا ملین کا وجود انجیاء و مرسلین کے علوم و کمالات کے علم ویقین کا بڑا ذریعہ ہیں کہ ان کے علمی ہوئے کے ایساروشن دل و د ماغ عطا ہوا تھا کہ دہ و خدا کے ایساروشن دل و د ماغ عطا ہوا تھا کہ دہ

عام احادیث اوراحادیث قدسیہ کے درمیان فرق کر لیتے تھا ور فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں کے انوارا لگ الگ ہیں ہی جے احادیث کوموضوع احادیث کوموضوع احادیث کے حصہ شامل احادیث سے الگ کر دیتے تھے اور فرماتے کہ موضوع میں نور نبوت نہیں ہے ' بعض مرتبہ تھے حدیث میں موضوع حدیث کا پچھ حصہ شامل کے دریافت کیا گیا تو فوراً فرمایا کہ اتن صحیح ہے اور اس قدر اس میں موضوع شامل ہے 'تمام انبیاء میں ماسلام کے حالات مفصل اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے کہ جیسے خود ان کے ساتھ زندگی گذاری ہو۔ بہ کشرت مشکلات قرآن وحدیث کو براہ راست سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم

كى روح مبارك سے رجوع فرماكر شافى جواب مرحت فرماتے تھے۔

ان کے افادات جلیلہ کا مجموعہ'' ابریز'' کی صورت میں شائع ہو چکا ہے' تفسیری حصہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے تلمیذومستفید خاص شخ احمد مرتب'' ابریز'' نے قصہ ُ غرانیق کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں حضرت عیاض وغیرہ حق پر ہیں جواس قصہ کے وقوع کا انکار کرتے ہیں ٔ یا حافظ ابن حجر جواس کو تھے قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر کی پوری بحث نقل کی (جوہم اوپر ذکر کر بچکے ہیں) تو حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا کہ'' حق وصواب ابن العربی اور حضرت عیاض اور ان کے موافقت کرنے والے محدثین کے ساتھ ہے''غرائیق والاقصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً وقوع میں نہیں آیا' اور مجھے بعض علماء کے کلام پر ہڑا تعجب ہوتا ہے جیسے یہی قول حافظ ابن حجرسے صادر ہواا گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصہ کا ذراسا حصہ بھی سیجے ہوتونہ شریعت پراعتاد قائم رہے گا اور نہ عصمت انبیاء کا تھم باتی رہے گا'اوررسول خدا کی شان ایک عامی انسان کی می رہ جائے گی کہ آپ اور آپ کے کلام پر شیطان کا تسلط ہوا اور اتنا تسلط ہوا کہ جس بات کے زبان سے نکالنے کا نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارا دہ فرما یا اور نہ وہ آپ کو پہند تھی' وہ شیطان نے آپ کی زبان سے نکلوادی۔

اتن بڑی بات اگروقوع میں آجاتی تورسالت پروژو ت کیے رہتا۔ پھرفر مایا کہ مومن پرواجب ہے کہ اس متم کی حدیثوں ہے جودین میں شبہات پیدا کریں قطعامنہ پھیرلیں اوران کو دیوار پر پھینک ماریں ( کیونکہ وہ صحت کے درجہ کوئبیں پہنچ سکتیں) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا وہ عقیدہ رکھیں جوآپ کوشامیان ہے خصوصاً آپ کا مرتبہا تنابلندہے کہ اس سے او پر کسی مخلوق کا مرتبہیں'۔ (ابر پر صفحہ ۱۳۳۳ اور صفحہ ۱۳۳۳)

ای موقعہ پرابر پزمیں ایک دوسراسوال بھی درج ہے کہ میں نے ہاروت و ماروت کے قصد کی بابت دریافت کیا کہاس میں بھی حضرت عیاض اورا بن حجر کا ایسا بھی اختلاف ہے مصرت عیاض انکار کرتے ہیں اور ابن حجر واقعہ بتلاتے ہیں' فرمایا اس میں بھی حق حضرت عیاض کے ساتھ ہے اورقصہ ہالکل غلط ہے'۔

یہاں عظمت وعصمت وقی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ احادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن جریااور کسی بڑے محدث کا فیصلہ تعلق میں ہوا کہ احادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے دوسرے اکا برمحد ثین کی تحقیق بھی دریافت کی فیصلہ تھی جو تہیں ہوئیں ہوئیں وہ زیادہ تر بعض اکا بر محدث میں ہوئیں وہ زیادہ تر بعض اکا بر جائے تاکہ بات اچھی طرح نکھر کرسا سے آجائے ایک احزاف اوران کے مسلک تو یم کے خلاف بھی جو پھے دراز دستیاں ہوئیں وہ زیادہ تر بعض اکا بر کے یک طرفہ رجانات تعصب ند ہی یاروا ہ کے بے جانفل وہ بر کی باعث ہوئیں اس لیے حدیثی تحقیقات کا معیار برتک نظری و تعصب سے بالا تر ہونا چاہیئے ورنہ وہ '' بجائے خدمت حدیث' کے اپنے اپنے رجمانات و خدمت کی خدمت حدیث تحقیقات کا معیار برتک نظری وقت

دوسری اہم بات ہیہ کہ باوجود اصول وعقا کد سلم اسلامیداور اصول جھی جھی اور اصول درایت کے خلاف ہونے کے بھی محف تعدد طرق ہے کی امرکو ثابت کردینا اصول محدثین پر بھی درست نہیں ہوسکتا 'اور اما م اعظم کا مسلک اجتہاد اور طریق اسخرائ احکام ای لیے زیادہ محکم وصف بوط رہے کہ انہوں نے عہد نہوت وصحابہ کے قریب تین دور میں ..... (اور سب ائمہ بجہد کی ہے پہلے اصول وعقا کداسلام پر نظر کی قرآن وصدیث سے اصولی احکام کا کھوج لگا کر غیر منصوص احکام کے استخراج کے لیے نہایت مستحکم اصول منضبط کئا احادیث احکام میں سے ناتخ ومنسوخ وصدیث سے اصولی احکام کا کھوج لگا کر غیر منصوص احکام کے استخراج کے لیے نہایت مستحکم اصول منضبط کئا احادیث احکام میں سے ناتخ اور اس اس کے اس کے اس کے نامید کہا گیا ہے ) پھرای کے ساتھ آپ کی نظر آثار سحابہ پر کڑی نظر ڈالی (ای لیے ان کوایٹ زمانے کا سب سے بڑا عالم احادیث منسوند و ناسخد سلیم کیا گیا ہے ) پھرای کے ساتھ آپ کی نظر آثار سحابہ نتم اور قباد نظر قباد کی تھا وہ میں منسوند و ناسخد سے بہتی اصول پر جواحکام کی تخریج ہوگی وہ بعد سے داسطے بہت کم شے اور بقول علامہ شعرائی رحمت اللہ علیہ وہ سب تقدراویوں کے سے اس لیے فقد فی کے اصول پر جواحکام کی تخریج ہوگی وہ بعد کے طرق اجتہاد واصول استنباط نیز طرق محدثین مابعد کے لئا طاحت بہت زیادہ فائن معتمداور اسلم تھی۔ و اللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

انبياء عليهم السلام كاسب سے برد اوصف امتیازی وحی ہے

واضح ہوکہ انبیاء ملیم السلام کی سب سے بردی خصوصت ووصف انتیازی وجی النی ہے جس کا نزول اجلال ہمارے پیفیم سرور کا کتا تہ فخر موجودات علیہ انسل الصلوات والتسلیمات پرسب سے زیادہ اہتمام وشان سے ہوا ہے جی کہ آپ پر نازل شدہ وجی کا ایک بردا حصہ وجی متلو قرار پایا، جوقر آن مجید کی شکل میں حرف بحرف محفوظ ہے اور قیام قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ خودرب العزت جل شانہ، نے فرمایا ہے اس کے بعدا حادیث قد سید، احدیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور پھر اخبار آحاد وغیرہ ہیں۔ بیسب وجی النی اور علوم نبوت کا گرانقدر ذخیرہ ہیں آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بعث کی مختر مدت (ہیں سال کہ تین سال فترت وجی کے نکل جاتے ہیں) میں وجی کا نزول ہزار بارہوا

بعض دفعه ایک ایک دن میں دس دس باربھی ہوا ہے جوآپ کی بہت بڑی خصوصیت بن جاتی ہے، کمی جگہ پر بیبھی نظرے گذرا ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم (ارواحنا فعداہ) پر چوہیں ہزار بارنزول وحی ہوا ہے۔ جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام پر دس بار، حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ۴۸ باراور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دس بارنزول وحی کا ذکر ملتا ہے۔

چونکہ اس دنیا کی ہدایت کے لئے آخری امت'' خیرالام'' کے آخری پنغمبر پر کامل وکمل دین آچکا''اور وقی الٰبی کا باران رحت کی طرح بہ کنڑت نزول ہوکر نعمت الٰبی کی تحمیل ہوچکی نیز خدائے برتر نے ہمیشے لیے دین اسلام کواپنا محبوب برگزیدہ و پسندیدہ دین قرار دیں دیا۔ اس لیے وہی ونبوت ہمی ہمیشہ کے ختم ہوچکی ، جس کا شاہی اعلان بھی جمت الوداع کے موقع پر ہزاروں ہزار صحابہ کے مجمع میں کردیا گیا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتبم و احکم.

### بركات وانوارنبوت ونزول وحي

حرمین تربین میں سرورا نبیاء و مرسلین سردار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے وجود مبارک کے برکات وانوار'اور وجی اللی کے شب وروز 
نزول سے حق تعالیے کی مسلسل و بے پایاں رحمتوں کا جوایک زریں دورگذرا ہے اس کی نظیر سے اس دنیا کی پوری تاریخ خالی ہے بجی وجہ ہے کہ 
صحابہ کرام کو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کا جس قدر غیر معمولی صدمہ تھا اس سے بھی زیادہ وجی اللی کا منقطع ہوجانے کا تھا۔
حضرت انس سے مسلم شریف ہیں ہوایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدایک مرتبہ حضرت صدیق اکبروضی اللہ 
عنہ نے حضرت انس سے میں اللہ عنہ سے فرما یا کہ او آئ کہ بھی نے بہاں چلیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بہاں جایا کرتے تھے جب 
ید دونوں حضرات ان کے پاس بہنچ تو وہ بے اختیار دو پر لیک انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی 
اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ عیاں اعلیٰ عیش وراخت کے سامان ہیں؟ اس کے بعدام ایمن کا جواب سنے 'کتے او نچ 
درجے کی بات کہی ہے فرمایا: میں اس پرنہیں روتی 'یہ میں بھی خوب جانی ہوں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیہاں کمال درجہ کی راحتیں 
موجود ہیں البت اس پروتی ہوں کہ آپ کے بعدا سمان سے خرول وقی کا سلسلہ بند ہوگیا گئیں۔

موجود ہیں البتاس پرروتی ہوں کہ آپ کے بعد آسان سے زول وی کا سلسلہ بند ہو گیا گئی۔

یہ بات کہہ کرام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی خوب خوب رالایا اور وہ بھی ان کے ساتھ دروتی ہوئی اس حدیث سے بچھا نداز ہوسکتا ہے

کہ صحابہ کرام اور صحابیات صالحات کی مبارک آ تکھوں نے کیا کیاد یکھا تھا اور ان کے نور انی قلوب نے کیا کچھ پایا تھا۔ یہ ام ایمن کون تھیں حضور

اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کر دہ باندی جو آپ کو اپنے والد ماجد کے ترکہ میں لی تھیں اور چونکہ انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت آ یا کی طرح

انجام دی تھی اس لیے آپ ان کا اکرام ماں کی طرح فرماتے تھے اور اُن کی ملا قات کیلئے بھی گھر پرتشریف لے جایا کرتے تھے مگر آپ نے دیکھا کہ

اس باندی صحابیہ کا ایمان کتا قو کی اور معرفت کتی اونچی تھی اس لیمان کے ایک جملے نے ایسے دو ہوئے کیاں القدر صحابہ کورو نے پر مجبور کر دیا۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ وہی ونبوت کا سلسلہ تم ہوجانے سے یہ لازم نہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام یا دو سرے فرشتوں کے

زول کا سلسلہ بھی دنیا ہے منقط ہوگیا 'چنا نچھاس امر کی وضاحت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ قاوی میں کی ہے۔

## ابتداءنبوت ونزول قرآن مجيد

حضرت شعنی ہے روایت ہے کہ جالیس سال کی عمر میں آپ کونبوت ملی ابتداء نبوت میں تین سال تک حضرت اسرافیل علیه السلام آپ

انبیا پلیم السلام کے خصائص پھراس میں سے سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے انص خصائص کا تذکرہ نہایت اہم موضوع ہاں پرستنقل تصانیف کی ضرورت ہے علامہ سیوطی وغیرہ نے اس کی طرف توجہ کی گر ہماری اردوز بان کی کتب سیرۃ مقد سہ میں اس موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے ، تاہم ہمارے مخدوم ومحتر م حضرت مواد ناسید محمد بدرعالم صاحب میرشمی مہاجرمدنی دامظلیم نے اپنی گرانفقدرتصنیف ' ترجمان السنة ' جا دسوم میں اس پرنہایت نافع اور غصل کلام کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے۔ جز اہم اللّٰہ تعالیٰ۔

کے ہمراہ رہے اور بھی کوئی کلمہ اور بھی کوئی بات آپ کو ہٹلاتے رہے اس وقت تک قرآن مجیز نہیں اتر اٹھا' تین سال گذرنے پرآپ کی نبوت کا تعلق حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قائم کر: یا گیا تھا اور بیس سال تک ان کے تو سط سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا دس سال مکہ معظمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں اس کے بعد ۱۳ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی یسلی اللہ علیہ وسلم (رواہ احمہ)

نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وی ہے

جس طرح حق تعللے کی طرف ہے ہی کے قلب پر کوئی بات القابوتی ہا اوراس کو دی البامی کہتے ہیں ' سساسی الہام کے تحت وہ صورت بھی ہے کہ فرشتہ نظر نہ آئے اور نبی کے قلب پر کسی بات کا القاء کرئے چنا نچہ حضر تا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سخابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوگوا جو بات بھی تہہیں جنت ہے قریب کرنے والی اور دوزرخ سے دورکر نے والی تھی وہ سبتہ ہیں بتا چکا ہوں اور جتنی با تیس دوزخ سے قریب اور جنت سے دورکر نے والی تھیں ان سے بھی تہہیں روک چکا ہوں اور حضرت جرائیل علیہ السلام نے میر سے قلب میں ہو بات بھی القاء فرمائی ہے کہ کسی جان کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک وہ اپنے مقدد کا رزق و نیا میں پورانہ کر لے۔ ویکھو خدا سے ڈرتے رہواور طلب رزق میں بھلائی کا راستہ اختیار کر وابیانہ ہو کہ رزق بینچنے میں دیر ہوتو خداکی نافر مانی کے راستوں سے رزق حاصل کرنے گو کو کیونکہ خدا تعالے کے قبضہ واختیار میں جو پچھ ہے اس کو صرف اس کی طلب درق میں جو پچھ ہے اس کو صرف اس کی طلب درق میں جو پچھ ہے اس کو صرف اس کی طلب درق میں جو پچھ ہے اس کو صرف اس کی طلب درق میں جو پھھ ہے اس کو صرف اس کی طافی کے راستوں سے داخل کرنا موز وں ہوسکتا ہے (رواہ البہ بھی)

أتخضرت صلى الشعليه وسلم برنزول وحي كاايك منظر

صفوان بن یعنی کابیان ہے کہ ان کے والد حضرت یعنی کے مظہرت عمرضی اللہ عنہ ہے عرض کیا کہ جب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم پر وہی کا فرول ہوتو جھے بھی اس مبارک منظر کی زیارت کراد ہے گا اس کے بعداییا الفاق وا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم جعر انہ میں سحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے آ کرسوال کیا کہ ایک شخص کے جسم پر خوب خوشبولگی ہو ۔ اور دواجر ام باندہ لیواس کے بعد کیا کرے؟ آپ پھی خاموش ، وے اور وی کا فرول شروع ہوگیا ، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے آپ کے وجود مبارک پر ایک کیٹر او ھا تک دیا اور یعلی کو قریب بلایا انہوں نے اپناسراندردا فل کیا تو دیکھا کہ حضور کا چرہ مبارک سرخ ہور ہا ہاور وی کے شدید آ ثار ہے آپ کا دم کھا جارہا ہے اس کے بعد جب وہ کیفیت جاتی ہوتا ہے کرے ۔ ( بخاری ) جاتی رہی تھا کہ حضور کا جو تا ہوگیا کہ دیا دوجہ اتاروے پھر جس طرح جج ہوتا ہے کرے ۔ ( بخاری ) مسلم شریف کی عدیث عبادہ میں مید بھی ہے کہ جب حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم پر وی کا فرزول ہوتا تو اس کی شدت ہے آپ ، کا چرہ مبارک متغیر ہوجا تا اور آپ اپناسر مبارک جھائے لیتے تھے جس کے ساتھ حضرات صحابہ بھی اپنے سروں کو جھائے لیتے تھے۔

وحی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا ٹھانا

حضرت عبداللہ بن سلام ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم جب سحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے با تیں کرتے تھے تو اکثر آسان کی طرف نظرا ٹھاا ٹھا کر دیکھا کرتے تھے(ابوداؤد)

ينظري اٹھاناوي کے انظار میں ہوتا تھا جیسا کہ تحویل قبلہ کے موقع پر بھی آپ کا آسان کی طرف نظریں اٹھانا قر آن مجید میں مذکور ہے۔

## شدة وحي كي كيفيت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اگرم سے سوال کیا کہ جب آپ پر وحی اتر تی ہے تو کیا محسوں کرتے ہیں؟ فرمایا پہلے میں گھنٹیوں کی ہی آ واز سنتا ہوں' پھراس وقت مجھ پر مکمل سکوت طاری ہوجا تا ہے اور جب بھی وحی آتی ہے تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری جان ابھی نکل جائے گی (رداہ احمہ)

## وحىالهي كأثقل عظمت

بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ جس وقت کلمہ غیو او کمی الضور نازل ہواتو میری ران حضورا کرم سلی اللہ علیہ ہوا کہ میری ران اوٹ کے چور چور چور چور ہوجائے گی جب صرف ایک کلمہ کی وجی کا دزن اس قدر قریب بیضنے والے صحابی نے محسوں کیا تو خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کواس کا وزن کتنا معلوم ہوا ہوگا اوراس سے آپ کے غیر معمولی امتیاز وعظمت کا بھی انداز ہ ہوسکتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے ہزاراں ہزار کلمات کی وجی عظیم کا بارا پ نے برداشت کیا اور ہزار ہامر چہوں تعالیٰ کی ہم کلای سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو ہریو مید کے ہزاراں ہزار کلمات کی وجی علی کہ جس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وجی اثر تی تھی تو جب تک وہ تمام نہ ہولیتی میں ہے کسی کی طاقت نتھی تو جب تک وہ تمام نہ ہولیتی ہم میں سے کسی کی طاقت نتھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جس وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پرومی اتر تی تواگر آپ اونٹنی پرسوار ہوتے تو ومی کے وزن وعظمت کے سبب وہ بھی اپنی گرون نیچے ڈال ویتی تھی اور جب تک ومی ختم نہ ہوجاتی اپنی جگہ سے بل بھی نہ سی تھی ۔ پھر حضرت عائشہ نے آیت ''انا سنلقی علیک قولا تقیلا'' تلاوت فرمائی (رواہ احمہ)

حضرت ابواردی دوی رضی الله عندگاریان ہے کہ جب آپ اپنی اونٹنی پرسوار ہوتے اور وتی آ جاتی تو میں نے دیکھا ہے کہ وحی کی عظمت و
وزن کے سبب وہ اونٹنی آ واز کرتی اور اپنے الکے پیل کے طرح ادلتی بدلتی کہ بھے بیگان ہوتا کہ اس کے بازوٹو نے جاتے ہیں بھی بیٹے جاتی اور
مجھی اپنے پیروں پر پوراز وردے کر کھڑی ہوتی اور مبحلی بال کی وجی ختم ہوجاتی 'اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بیشان تھی کہ آپ کی پیشانی
مبارک سے پیپنے کے قطرات موتیوں کی طرح میں ٹی گرتے ہوئے میں دخصائص کبری )

یہاں ہم نے دمی الہی کی عظمت کا تعارف کرانے کے لیے کسی قدرتفصیل کے کام لیا تا کہ علوم نبوت کی عظمت وسیادت کا سکہ ناظرین انوارالباری کے دلوں میں قائم ہوجائے اور وہ ومی خداوندی (قرآن وحدیث) کے انواز در کیات فوائد ومنافع سے اپنے دامنوں کو مالا مال کرنے کی طرف پوری توجہ صرف کریں۔ و فقھم اللّٰہ و ایانا لما یحب و یو ضبی ۔ آمین۔

سب سے بردام عجز ہ قرآن مجیداور علمی تر قیات کا دور

حضورا کرم سرور کا کنات سلی الله علیه وسلم کوسب سے بڑا معجزہ ''بعنی قرآن مجیدعطا ہوا ہے جس کی برکت ہے۔ ساری دنیا کے لیے علی ترقات کے درواز کے کھل گئے اور آپ کی امت نے مادی وروحانی علوم و کمالات میں وہ ترقی کی پہلی امتوں میں اس کا اونی نمونہ بھی نہیں ماتنا ' گویا دنیا کی زندگی کے تمام ادوار میں سے صرف اس دور کوعلمی ترقی کا دور کہنا درست ہوسکتا ہے واضح ہو کہ جس طرح آپ کی امت میں آپ کے تبعین موسین ہیں کہ ان کو امت وعوت کہا جاتا میں آپ کے تبعین موسین ہیں کہ ان کو امت وعوت کہا جاتا ہے ' ان لوگوں نے چونکہ آپ کا لا یا ہوا دین اسلام قبول نہیں کیا' اس لیے صرف آپ کی دعوت عامہ کے تحت آپ کی امت کہلانے کے مستق ہوئے' غرض دنیا کے لوگوں کی موجودہ تمام علمی ترقیات آپ کے علمی کمالات وعلمی مجرے کے طفیل وصد قدیمیں ہیں۔

نهایت افسوس ب کرآج بکثرت مسلمانوں میں بھی اس قدرجهالت بے کدو قرآن وحدیث اور کتب دینید کے مجمع علم واحترام سے بشعوروغافل ہیں۔

قرآن مجيد كاادب واحترام

شاہان اسلام کے حالات میں ایک واقعہ نظرے گذرا تھا کہ ایک بادشاہ سیروشکار میں تنہا رہ کرکسی قربیمیں ایک دیہاتی مسلمان کا

مہمان ہوا'شب کوجس دالان میں وہ مقیم ہوا تو دیکھا کہ اس کے ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا ہوا ہے۔

٣ -حدثنا يحلى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقبل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المومنين رضى الله عنها انها قالت اول ما بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة في النوم فكان لا يرى ارؤيا الا جاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حرآء فليتحنث

ا یکی بن عبداللہ بن بکیرالقرش (مولی ابی زکریا) میں ہے۔ امام نسائی و حافظ ابن معین نے آپ کو ضعیف قرار دیا۔ ابن عدی نے کہا کہ امام لیت بن سعد (تلمیذ حدیث امام اعظم (رحمتہ اللہ علیہ) کے پڑوں میں رہتے تھے اور ان سے روایت میں وہ سب سے زیادہ قوی ہیں اور ان کے پاس امام لیت سے وہ روایات ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں امام لیت سے وہ روایات ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں امام بخاری مسلم وابن ماجہ نے آپ سے روایت کی امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر صفحہ ۲۸۵ میں آپ کوشای لکھا والا تکہ سب تذکرہ نویسوں نے بالا تفاق آپ کومھری لکھا ہے اور امام بخاری کے سوااور کسی نے بھی شائ نہیں لکھا امام بخاری نے صرف لیت سے سائے کا ذکر کیااور کسی تنم کی کا کلام حافظ تک بن معین وغیرہ کا ذکر کیایا در کسی ابن عاتم میں اس غلطی کا دکر نہیں ہے ۔

حافظ بینی نے اس حدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے بچیٰ بن بکیر میں باپ کی طرف نبیت ترک کر کے دادا کی طرف جو نبیت کی ہے بیا صطلاح محدثین میں تدلیس کی ایک صورت ہے جس طرح امام موصوف نے لیٹ بن سعدے دوسری جگہ چندروایات اپنے استاد محد بن لیجیٰ ڈ ہلیّ کے داسطہ سے ذکر کی ہیں 'گروہاں بھی ہرچگدا ہے استاذ موصوف کے نام میں تدلیس کی صورت اختیار کی ہے۔

ہم مقدمهٔ انوارالباری حصد دوم بہسلیدهالات امام بخاری ککھ بچے ہیں کہ امام بخاری کی طرف تدلیس کی نسبت ضرور ہوئی ہے تکراس کو بسبب جلالت قدرامام موصوف و پوجے سنظن تدلیس معیوب نبیں کہدیکتے ' و اللّٰہ اعلم۔

کے امام موصوف کامختر تذکرہ مقدمہ انوار الباری صفحہ ۲۱۳/ ایش ہو چکا ہے ٔ حافظ بینی نے اس موقع پر ابن خلکان کے حوالہ ہے آپ کا قد ہب خفی لکھا ہے امام بخاری نے این تاریخ کبیر میں آپ کی منقبت پر پہنیس لکھا' حافظ نے تبذیب میں اگر چہ آپ کے اسا تذۂ حدیث میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا' تاہم چھ صفحات سے ذیادہ میں تذکرہ لکھا ورمنا قب کیٹرہ وذکر کئے ہیں جو مستقل تذکرہ کھا ظاومحد ثین حنفیہ کی زینت ہونے چاہئیں۔

فيه وهو التعبد الليآلي ذواب العدد قبل انا ينزع الى اهمه ويتزودلدلك ثم يرجع الى خديجة فيتزو د لمثلها حتى جناء ، الحق وهو في غار حراء فجآنه الماك فقال اقرا قال قلت ما انا بقاري قال فاخذني فغطني حتى باغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ٬ فقلت ما انا بقاري فا خذتي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقاري فا خذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقراباسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عالى اقرا رربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده فدخل على خديجة بنت خويلد ' فقال "زملوني زملوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و اخبرها الخبر. "لقد خشيت على نفسي "فقالت خديجة كلا والله مايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزم ابن عم خديجة و كان امر أ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له ' خديجة يا ابن عم! اسمع من أبن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي! ماذا تري؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأى فقال له ورقة" هذا النا موس الذي نول الله على موسى 'يا ليتني فيها جذعاً 'يا لينني اكون حياً اذ يخرجك قومك " فقال رسول الله صلى الله عليه رسلم او مخرجي هم ؟ قال نعم لم يات رجل قط همثل ما جنت الا عودي وان يدركني يومك الصرك نصراً مؤ ذرأ" ثم لم ينشب ورقةان توفي و فتر الوحي قال ابن شهاب واخبر ني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابربن عبدالله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الهجي فقال في حديثه: \_ بينا انا امشي اذ سمعت صومتا من السمآء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء في بحرآء جالس على كرسي بين السماء والا

رض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملو ني فانزل الله تعالى ـ المنه على و تتابع "ـ تابعه عبدالله يايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيا بك فطهر والرجز فاهجر فحمي الرجي و تتابع "ـ تابعه عبدالله

بن یوسف و ابو صالح و تا بعه هلال بن رواد عن الزهری و قال یونس و معمر بوادره. ترجمه: حضرت عائشه ضی الله عنهاروایت فرماتی بین که رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے لیے ابتداء میں ایجھے خوابوں سے دگی کا سلسله شروع ہوا آپ جو کچھ شواب میں و کیھتے تھے وہ ای طرح سپیدہ سحر کی طرح نمودار ہوجا تا تھا کھرآپ کوخلوت گزین محبوب ہوگئی غارح اکیس خلوت اختیار فرماتے بیخے

کئی گیارات ودن مسلم لی دہاں رہ کرعبادت گزاری کرتے ، جب تک کہ گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی 'وہاں کے لیے آپ تو شربھی ساتھ لے جاتے تھے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اورای طرح چندروز کا توشہ ساتھ لے جاتے تا آنکہ عار حراکیں تن ربعتی وہی الہی ) کاظہور ہو اور فرشتہ نے آکر کہاریٹ ھئے۔!حصورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ 'میں توریٹ ھاہوانہیں ہوں' ( کیونکر ریٹر ھسکمنا ہوں؟!)اس پر

فرشتے نے مجھے پکڑ کراتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھئے ا''میں نے کہا''میں تو پڑھنے والاُنہیں'' فرشتے : مجھ اسلیم سے کہ جب ایکٹر نے ایس کا جسروک کا کا ''درجہ رو''ویس ناک در میں اور تیں نبید ''دکس طرحہ میں دی

نے مجھے دوبارہ بھی دبوج کرحسب سابق خوب دبایا اور پھر چھوڑ کرکہا کہ''پڑھے!'' میں نے کہا'' میں پڑھنے والا تو ہول نہیں'( کس طرح پڑھوں؟) فرشتے نے تیسری بارمجھے پھر دبوجا دبایا اورکہا اقوأ ہاسم ربک الذی خلق' خلق الا نسان من علق'ا قوأ و دبک الا کوم (پڑھئے اپنے

فرضتے نے میسری بار بھے چھر د بوجا دبایا اور نہا افوا باسم ربک اللہی خلق بخلق الا نسان من علق'ا فوا وربک الا کرم رب کے نام سے جس نے (ہرچیزکو) پیدا کیا'انسان کوخون کی پھٹکی سے پیدا فرمایا' پڑھئے! آپ کا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم آیات مذکورہ (کی فعمت غیر مترقبہ) ہے اپنے سینے کومعمور ومنور فر ماکر دالیس گھرتشریف لائے اس وقت آپ کا دل (پہلی وتی اللّٰہی کے رعب وجلال ہے) کا نپ رہاتھا' حضرت خدیجہ ﷺ سارشا دفر مایا کہ بچھے کمبل اوڑ ھادو! انہوں نے کمبل اڑھادیا جب سکون کی کیفیت، ہوئی تو آپ نے حضرت خدیج "کوسارا حال سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہوگیا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہرگز ایسانہیں ہوگا خدا کی تتم ! وہ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ تو صلدر حی فرماتے ہیں نا تو انوں کا بوجھا تھاتے ہیں اپنی کمائی میں مفلسوں ناداروں کو شریک کرتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زوہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں کچر حضرت خدیج " آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جوان کے چھازاد بھائی تھے۔ وہ زمانۂ جا ہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے اور عبرانی زبان کے کا تب تھے چنا نچھا نجیل کو بھی حسب تو فیق خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے بہت عمر رسیدہ تھے بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا:۔ بھائی اپنے بھیجے کا حال توسینے ! درق نے پوچھا:۔ بھیجے! ہم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو دیکھا تھا بیان فرماد با ورقد آپ کے حالات من کر (بساختہ) بول اٹھے کہ'' بیتو وہی ناموں ہے جس کوئی تعالے نے موئی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش! بیس تھھا رہے بدنبوت بیس جوان ہوتا' کاش بیس اس وقت تک زندہ ہی رہتا' جدب آپ کی قوم آپ کوئکا لے گئ'۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' کیاوہ لوگ جھے نکال ویں گے؟'' درقہ نے کہا'' ہاں! جوشن بھی اس طرح کی چیز لے کرآیا جیسی آپ لائے بین لوگوں نے اس سے دشنی کی ہے' اگر جھے آپ کی نبوت کا زمانہ ل گیا تو بیس آپ کی لوری قوت سے مدوکروں گئ'۔
جیسی آپ لائے بین لوگوں نے اس سے دشنی کی ہے' اگر جھے آپ کی نبوت کا زمانہ ل گیا تو بیس آپ کی لوری قوت سے مدوکروں گئ'۔

پیر کھی بی عرصہ کے بعد درقہ کا افتال ہوگیا' اور وی کا سلسلہ بھی کچھ مدت کے لیے بند ہوگیا (رادی حدیث مذکور ) ابن شہاب کا قول کے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے جابر بن عبداللہ انتہاری سے روایت بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہی خوف ہونے کا حال یوں بیان فرمایا تھا کہ'' میں ایک بار کہیں جار ہا تھا' اچا تک بین کے آسان سے ایک آواز ٹی نظرا ٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو عنا رحرا میں میر سے پاس آباز مین و آسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے' میں اس منظرے تھی ہورہشت زدہ ہوگیا' واپس ہوکر گھروالوں سے کہا کہ جھے کپڑ ااوڑ ھا دوا ہی وقت اللہ تو اپنی وقت اللہ تو اپنی وقت اللہ تو اپنی وقت اللہ تو بیا تو بین ہوکر گھروالوں سے کہا کہ جھے کپڑ ااوڑ ھا دوا ہی وقت اللہ تو بیا تھیں نازل فرما کہیں۔

''یابھا المدثر قم فاندر وربک فکبر و ثیابک فطھر والرجز فالمجنی''(''اے لحاف میں لیٹنے والے!اٹھ کھڑا ہواور نوگوں کو(عذاب النی سے) ڈرا'اوراپ رب کی بڑائی بیان کر'اوراپ کیڑے پاک رکھاور گندگی کے دور'رہ'') بعنی وتی النی کے بوجھاور فرشتہ کی ہیبت ہے آپ کواس قدر خوفز دہ اور پریٹان نہ ہونا چاہئے' آپ کا منصب نبوت تو بہت اعلیٰ وار فع

ہے' سب راحت وسکون کو خیر باد کہہ کر خدا کے نافر مان بندوں کواس کے غصے وعذا ب'اور کفر ومعصیت کے بڑے انجام سے ڈرائے! یہاں پروردگار کی بڑائی بیان کرنے کا تھم بھی ای لیے دیا گیا کہ اس سے خدا کا خوف دل میں گھر کرتا ہے اوراس کی تعظیم و نقذیس ہی وہ فریضہ ہے' جو تمام اخلاق واعمال کی اوائیگی پر مقدم ہے' چنا نچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے دعوت الی اللہ کا فرض پوری اولوالعزی سے انجام دیا' پھر نماز وغیرہ کا تھم بھی آگیا' جس کے لیے بدن کپڑوں اور جائے نماز وغیرہ کو گندگی سے پاک رکھنے کے احکام نازل ہوئے۔
انجام دیا' پھر نماز وغیرہ کا تھم بھی آگیا' جس کے لیے بدن کپڑوں اور جائے نماز وغیرہ کو گندگی سے پاک رکھنے کے احکام نازل ہوئے۔
اس کے بعد وی تیزی کے ساتھ بے در بے آنے گئی' اس حدیث کو یکی بن بمیر کے علاوہ لیٹ بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابوصالے نے بھی روایت کیا ہے' جس کو متابعت ناقصہ کہتے ہیں' یوٹس و معمر نے فوادہ کی جگہ یوادرہ ذکر کیا ہے۔

علامہ عینی نے شرح بخاری شریف میں اس موقع پر رجال سند اصول حدیث اور معانی حدیث مذکور پر بردی اہم علمی ابحاث کصی ہیں 'جو اہل علم خصوصاً طلبہ ٔ حدیث کے لیے نہایت کارآ مد ہیں علامہ ابن ابی جمرہ نے بہجۃ النفوس میں اسی ایک حدیث سے نہایت اہم و نافع اے فوائد کھے ہیں۔طوالت کے خوف سے یہاں صرف چند چیزیں کھی جاتی ہیں:۔

شرح حديث

ا پچھاور سے خواب نبوت کا ایک جزو ہیں اس لے انبیاء کیہم السلام کو دی الہی کے ساتھ مشرف کرنے سے قبل سے خواب دکھائے جاتے ہیں 'سرور انبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل چھ ماہ کا کہا ہے ایسے خواب دکھلائے گئے اس طویل مدت میں آپ کو منامات صادقہ کے ذریعہ علوم وحقائق نبوت اور عالم بالا سے پوری مناسبت کرادی گئی 'جو بات آپ خواب میں دیکھتے' جلد ہی اس کاظہور ہے کم وکاست ہوجا تا تھا گویا عالم مثال سے آپ کا رابطہ قائم کرادیا گیا' جو عالم غیب سے رابطہ کا مقدمہ ہے کہ کو کہ جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔
گویا عالم مثال سے پہلے ان کا وجود عالم غیب میں ہوتا ہے پھر عالم مثال میں منتقل ہوتی ہیں اس کے بعد عالم شہادت یعنی دنیا میں آتی ہیں' گویا

عالم شہادت میں ظاہر ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ ٔ قبل ظہور ہی عالم مثال میں کر لیتے تھے۔

عالم مثال

عالم مثال کی چیزوں میں مادہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کی صورتیں مع طول وعرض کے ہوتی ہیں جیسے آئینہ میں ایک چیز کی صورت کا مشاہدہ لا مادہ محرطول وعرض کے ساتھ ہوتا ہے عالم مثال کوائی پر قیاس کر لیجئے ابعض حضرات نے جو سیمجھا ہے کہ ایک صورت سے دوسری میں تبدیل ہوجانا عالم مثال سے متعلق ہے اور قرآنی آئیت فتصل لھا بیشر اسویا کو استشہاد میں پیش کیا تو بی خیال غلط ہے ایسی صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے ہے کہ مثال سے متعلق ہے اور قرق آئی آئیت فتصل لھا بیشر اسویا کو استشہاد میں پیش کیا تو بی خیال غلط ہے ایسی صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے ہی مشاکہ تجسد ارواح اور تروح اجساد کا ہے اور اس میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہم پھر کسی موقع سے بیان کریں گئا انشاء اللہ تعالیٰ ۔

عالمخواب

خواب میں چونکہ ہم مادی علائق سے ایک حد تک منقطع ہوجاتے ہیں اس لیے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی لا ماہ تک اس طرح روحانی تربیت فرما کرحق تعالیٰ نے بیداری میں بھی خلوت گزین آپ کے لیے مجبوب بنادی تا کہ ظاہری آنکھوں سے بھی غیبی مشاہدات کا معائنہ میسر ہو۔

انتخاری کی ا

مکہ معظمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پرغار حراً میں آپ کی خلوت گزین غالبًا اس لیے بھی زیادہ موز وں ترتھی کہ وہاں انبیاء سابقین

اورآپ کے جدا مجدعبدالمطلب نے بھی خلوت اختیار فرمائی تھی دوسرے اس لیے بھی کداس غار کا ایک حصہ بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے جس سے بیت اللہ پرنظر پر تی ہے جوخو دبھی ایک عبادت ہے وہاں آپ نے کتنی خلوت گزین فرمائی 'بعض روایات میں دن کی بھی آتی ہیں مگر وہ زیادہ تو کی نہیں ہیں اس لیے ان سے مروجہ چلہ تھی پر استدلال بھی قوی نہیں اگر چہ اس کی افادیت فلاہر ہے اور اولیاء اللہ کے طریقے پر کسی عبادت کے اداکر نے میں برکت بھی ہے بشر طبیکہ اس کوسنیت کا درجہ نہ دیا جائے۔

دوسرے ایک فرق بی بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند چندروز کے بعد دولت کدہ پرتشریف لاتے رہے تھے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری سامان وتو شد کے کرحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچ جاتی تھیں مشکلو ہ شریف باب المناقب میں ایک حدیث ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل علیہ السلام حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عار حراکیں تشریف لائے (بیعا لبًا عہد نبوت کا واقعہ ہے) اور فرمایا کہ خدیجہ آرہی ہیں ان کورب العالمین کا سلام کہنا اور جنت میں موتیوں کے گھرکی بشارت سنادینا۔

#### عطاء نبوت ونزول وحي

سے خوابوں کے بعد عار حراء کی خلوت گرین کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نہایت عظیم دمبارک دن وہ بھی آپینچا کہ آپ حق تعالے کی طرف سے ضلعت رسالت سے سرفراز ہو سے خدا کا فرشتہ پہلی وی لے کر پہنچ گیا' جس سے دنیا کے اس آخری دور کے زریں لمحات کی ابتداء ہوگئ اب یہاں انبیاء سابقین اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وی میں فرق بر بھی نظر رکھیے' پہلے جتنی وی آتی رہی وہ سب وی غیر مملو کے درجہ کھی جیہ جارے یہاں کی احادیث صحیح' جن کے معالب تو وی خداوندی ہیں' گر الفاظ وکلمات اس طرح نہیں اور یہی شان کتب ساوید انبیاء سابقین کی بھی تھی۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وی خداوندی ہیں' گر الفاظ وکلمات اس طرح نہیں اور جو قرآن مجید کی ساوید انبیاء سابقین کی بھی تھی۔ آخر محلو ہو گئے ۔ ایک وی مملو' (جو قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ اس کے کلمات و معانی سب خدا کی طرف سے بطریق محلوظ ہم تک پنچے ہیں' دوسرے وہی غیر مملو (جواحادیث رسول کی صورت میں ہے کہ اس کے معنی خدا کی طرف سے اور کلمات رسول خدا کے ہیں۔ ای کیے قرآن مجید کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف صورت میں ہے کہ اس کے معنی خدا کی طرف سے اور کلمات رسول خدا کے ہیں۔ ای کیے قرآن مجید کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف حدیث کے کہ اس کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت ہی تعالے کی خصوصی شان رہوبیت کے تت ہوئی ہے کیونکہ آپ کو وی متلو کے سب سے زیادہ عظیم المرتبت درجہ وی سے نواز ناتھا جوآپ کے اخص خصوص درجہ نبی الانبیاء اور مرتبہ خاتم النبیین کے شایان شان تھی گراس وی عظیم کے لیے کتی بری قوت برداشت کی ضرورت تھی اس کا اندازہ حدیث کے ذکورہ بالا جملوں سے بخو بی ہوسکتا ہے اس لیے جرت استجاب اس امر پر بالکل نہ ہوتا چاہئے کہ آپ ایسے رسول اعظم کو ڈرخوف دہشت و گھراہٹ کی صورت کیوں پیش آئی بلکہ چرت او عظیم جرت اس پرہونی چاہئے کہ اس دنیا کے اندر و کراور باوجود تمام بشری نقاضوں اور کمزوریوں کے بھی کیورکی پیشر نے اس وی اعظم کنزول اجلال کا اوجھ برداشت کرلیا جس کو بتقری تو آن مجدہ ہی اگر کی پہاڑ پرا تارویا جاتا تو دہ خوف و خشیت خداوندی کے باعث لوٹ بھوٹ کرریزہ ریزہ ہوجاتا 'بی وجہ ہے کہ پہلی دی کے بعد تین سال کی طویل مدت فتر و تری کی رہی کا زول ہو کہ دور اصد مدآپ کے قلب منور نے برداشت نہیں کیا اوراسی عظیم صد مہ کو تین سال تک صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنا آپ کے بی الانبیائی اولوالعزی کی بہت بڑی خصوصیت قرار پائی ہے درحقیقت خلعت عظیم صد مہ کو تین سال تک صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنا آپ ہے نبی الانبیائی اولوالعزی کی بہت بڑی خصوصیت قرار پائی ہے درحقیقت خلعت رسالت عظام و جانے کے بعد کی سرسالہ دوحانی تربیت نے آپ کی روحانی ترقیت کو اون کمال پر پہنچادیا تھا اس کے اس میں سال کے تیل مدت میں تقریبا ۱۳ ہزار ہارآپ بزول وی البی سے شرف بیا ہوئے۔

اس موقع پر جوبعض حضرات نے آپ کی خوف دہشت وغیرہ کوعام ضعف انسانی ویشری کےسبب بتلایا'اس کا اظہار بطور سیاست جائز سمجھنا'اس کوہم آپ کے عظیم مرتبۂ رسالت کے شایان نہیں دیکھتے۔ واللّٰہ اعلم

جن لوگوں نے اس حالت کوتر دوفی النبوت سمجھا' وہ تو انبیاء میسم السلام کے ایمان ویقین کے مدارج عالیہ اور علوم و کمالات نبوت سے بالکل ہی تاواقف میں اللھم ارنا المحق حقاو الباطل باطلا

#### د بانے کا فائدہ

صاحب "بت النفول" نے لکھا ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کا مقصد آپ کوا ہے سینہ سے ملا کر دبانے سے بیتھا کہ آپ کے اندر
ایک زبردست قوت نوریہ پیدا ہوجائے، جس سے آپ وہی البی کا مخل فر ماسکیں اوراس قتم کے تصرفات اولیاء اللہ کے بہاں بھی پائے گئے
ہیں، ایک بزرگ ولی اللہ کا واقعند قل ہوا ہے کہ ان کے پاس چند علاء وقت نے آکراعتراض کئے ان بزرگوں نے خود جواب دیتا پہند نہ کیا اور
ایک عالی جاتل چروا ہے کو جلس میں سے بلاکرا ہے سینہ سے ملایا اور فرمایا کہتم ان کے اعتراضات کا جواب دو۔ اس نے نہایت اعلیٰ جوابات
دیے، پھران لوگوں نے مزید اعتراضات کئے تو ان کے بھی جوابات دے کران سب اہل علم وفقہا کوسا کت کردیا۔

پھران بزرگ نے اس شخص کو بلا کر دوبارہ سینہ ہے ملایا تو پھر و بیا ہی جائل بن گیا، جیسا تھا،اس پراس نے عرض کیا کہ جناب والا میں نے سناہے خاصان خدا جب کسی کو پچھ عطا کر دیتے ہیں تھا ہی کو واپس نہیں لیتے ، بزرگ نے فر مایا کہ بید درست ہے جوتم کہتے ہو گرتمہارا حصہ اس علم میں نہیں ہے، پھراس کوایک دوسری نعمت کی بشارت دی جوائی کہ جاصل ہوئی۔

صاحب بجد نے اس قصد کونش کر کے تکھا کہ جب ایک بھر کے تھے بھر کی ملامت سے بیاثر ہوسکتا ہے تو روح القدس (جرئیل علیہ السلام ، کے جسد کی ملامت سے جسداطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بچھا تھا تھا ہوئے ہوں گے ، ای قتم کا ایک واقعہ حضرت شخ المشائخ خواجہ باتی باللہ (شخ و مرشد حضرت مجد وصاحب سر ہندی ؓ) کا بھی منقول ہے کہ ایک فضر آپ کے بہاں چندم ہمان آگے اور اس وقت ان کی ضیافت کے لیے آپ کے بہاں پچھ موجود نہ تھا۔ آپ پچھ منز دوہوئے کہ بڑوی ٹان بائی کوجر گی جوفورا ہی ایک سینی میں کھا نالگ کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگیا آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فر ما یا کہ جو چاہو ما بگ سکتے ہو، نان بائی نے کہا میری خواہش بیہ ہے کہ آپ بچھ اپنا جیسا کر دیجئے ! خواجہ صاحب نے فر ما یا تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے ، کوئی اور چیز طلب کر و، مگر دوا پنے مطالبے برمامر رہا، اس پرخواجہ صاحب اس کو اپنے جرے میں لے گئے ، اور اس پراتھا دی توجہ ڈائی ، پچھ دیرے بعد نظے تو دونوں کی صورت بالکل ایک برخواجہ صاحب براطمینان و بٹاشت کی کیفیت تھی ، اور ٹان بائی پرانتہائی اضطراب گھر اہت و پریشائی کا عالم طاری کی تھے۔ بیہ واکہ دواس کیفیت بیا حضرت خواجہ صاحب کی نبیت تو یہ کو برداشت نہ کر سکااور دو تین دن کے بعد اس کا انتقال ہوگیا۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر توجہ اتحادی قبول کرنے والا جو ہر قابل ہوتو اس کو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ وہ کم وقت میں دوسرے کے کمالات اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ انہی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ، کی خدمت میں حضرت مجد دصاحب ہے بہنچہ، اور بیعت ہوئے اور چندہی روز میں آپ قطبیت، فردیت وغیرہ مدارج عالیہ تک ترقی فرمالی اور خود خواجہ صاحب نے آپ کوقرب ونہایت وصول الی اللہ کے مراجب علیہ کی تحصیل و جھیل کی بیارت سائی ۔ اور فرماد یا کہ شخ احمد سر ہندی ہمارے یہاں آئے، جوکشر العلم قوی العمل ہیں، چندہی روز میں ہم نے ان کے بہت سے بجائب و فرائب حالات مشاہدہ کئے ،ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آفاب ہوگا، جس سے ساراجہاں روشن ہوگا۔ ایک روز یوں بھی فرمایا کہ شخ احمد

سر ہندی ایک ایساسورج ہے جس کے سابیمیں ہم جیسے ہزاروں ستارے کم ہیں۔

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ توجہ قبول کرنے والا بھی توجہ دینے والے سے بھی بڑھ جا تا ہے۔ جبیبا کہ یہاں حضرت خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ حضرت مجد دصاحب کی مثال سورج کی ہی ہے ،اورہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے سابید میں گم ہیں۔

اب ابنے اصل موضوع کی طرف آجائے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سرور کا نئات ، فخر موجودات افضل الرسل صلی الله علیه وسلم کےعلوم و کملات کی نسبت بھی تمام اغبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین وغیرہ وغیرہ کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہی ہے، جھے ایک سورج کی نسبت ستاروں ہے ہوتی ہاورابتدائی حالات میں جرائیل علیہ السلام کے آپ کود با کرروحانی توجہات کے القاء فرمانے سے بین سمجھا جائے کہ جرائیل علیہ السلام آپ سے افضل ہیں یا آپ برنسبت ان کے علوم و کمالات میں کم درجدر کھتے ہیں۔ دوسری مثال محض سجھنے کے لئے ایس ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کے ارکان دولت ومقربین ہارگاہ میں ہوتے ہیں، کچھالیے معتمد خاص ہوتے ہیں جواس کے پیغامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔لیکن اس بادشاہ کا ایک وزیراعظم ہوتا ہے جواس کا سب سے بڑا معتمد نائب وخلیفہ ہوتا ہے، وہ اگر چہ بادشاہ کی مجلس کا ہروفت حاضر باش نہیں ہوتا بلکہ بعض اہم ضرورتوں کے باعث کافی دور درازمسافت پربھی رہتا ہے اور وہاں ایک طویل مدت مصالح ملکی کے انتظام وانصرام میں گذار ویتا ہے، لیکن جواعتاد، تقرب اور درجہ بادشاہ کے یہاں اس کا موتا ہے، وہ نہ بادشاہ کے اپنے اہل خاعمان میں کسی کا ہوتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے مقرب درباری کا ، نہ دوسرے وزراء وارکان دولت کا۔اس کئے کہ باوٹ اور کی مصالح اوران کے نشیب وفراز کو پہچانے والاجس قدروہ ہوتاہے، دوسرانہیں ہوسکتا۔ ای لیے جب بادشاہ کوکوئی اخص خصوص مشورہ کرنا ہوگا یا کوئی خاص الخاص ہدایت دینی ہوگی تو صرف ای سے الگ بلا کرمشورہ کرے گا' اوروہ بھی اس احتیاط ہے کہاس وفت کوئی دوسرااس کا بڑے سے بیغامقیر بے محبوب بھی وہاں آس پاس نہیں جاسکتا' یا اگراس کا وزیراعظم کہیں دور ہوگا تو باوشاہ کا خاص در باری مقرب ایلجی اس کا پیغام لے کر جائے گا اور بلاحتیاط تمام وزیراعظم کو پہنچادے گا۔ پھرظا ہرہے کہ اس پیغام کے پورے مقاصداوراس کی باریکیوں کوجس قدر بادشاہ کاوز راعظم سمجھ سکے گاوہ در میانی پلی بھی نہیں سمجھ سکتا'اس لئے وزیراعظم پراس پیغام کوسو پہنے بیجھنے اس پڑمل درآ مدکرنے کی ذمہ داریوں کا جس قدر عظیم بوجھ پڑے گا' درمیاتی پیٹا ہم پراس کا سوواں حصہ بھی نہ ہوگا اس کے ساتھ سیجھی گزارش ہے کہ بادشاہ کی حیثیت یا وزیراعظم کی پوزیشن اپنے دور کے حالات سے نہ قیاس کیجئے 'کیونکہ اول تو اس عوامی دور کے بادشاہوں کے وہ پہلے سے اختیارات و ذمہ داریاں نہیں ہیں چروز براعظم اور دوسرے وزراءعوام کے رجحا تات وغیرہ کے لحاظ ہے بنتے ہیں' ای لیے وہ عوام کے بااکثریت کے رجحانات کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں اوران کی تبدیلیاں بھی جلد جلدعمل میں آتی رہتی ہیں \_گرحق تعالے کی شہنشا ہیت کے اصول اس سے بالکل جدا ہیں ٔ وہ خود عالم الغیب والسرائر ہے ایک ایک کے دلوں کے بھید سے واقف ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی'اس کے بھی مقرر بین بارگاہ میں' دین ودنیا دونوں کے نظام عالم چلانے کے لیے وزراء و نائبین ہیں' جن میں ہے سب سے بڑے نائب وخلیفہ ہونے کا طرو امتیاز انبیا علیہم السلام کوحاصل ہوا۔اس لیےضروری تھا کے علمی کمالات میں ان کا مرتبہ سب سے او نچا ہو۔ یکی وجہ ہے کہ انبیاء میں اللام کی علمی وروحانی تربیت کودنیا کے ظاہری وسائل سے الگ کر کے اپنے فضل خاص کے تحت رکھا' سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کوحق تعالیے نے وہ علوم القاء فرمائے جن کے باعث ان کی برتری وافضلیت تمام ملائکہ اور جن وانس پرمسلم ہوگئی ' اوراس کے عملی اعتراف کے طور پران کو تعظیمی سجدہ کرایا گیا' پھران کے بعد بھی جس قدرا نبیاءمبعوث ہوئے'ان سب کی بھی اسی طرح تربیت وتعلیم ہوتی رہی'اور بیسب انبیاعلیہم السلام اپنے اپنے زمانداورعلاقۂ رسالت کے لیے خدا کی طرف سے اس کےوزراء کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بعد تمام نبیوں کے سردار سب کے علوم و کمالات کے جامع 'سب کی شریعتوں کے محافظ سبھوں کی شرائع سے زیادہ مکمل دین دشریعت كے حامل 'فخر موجودات خاتم النبيين والرسلين حضرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم دنيا كي آخرى دور ميں حق تعليے كے وزير اعظم كى حيثيت سے تشريف

لاتے جن کاسب سے بڑا مجرہ بھی علمی مجرہ قرآن مجیدہ جوقیام قیامت تک کامل شریعت کمل رستورالعمل اور ندمنسوخ ہونے والا قانون الہی ہے۔
آپ کوہ وعلوم و کمالات اور روحانی مدارج حق تعالے نے عطافر مائے 'جو کسی نبی مرسل یا ملک مقرب کو بھی عطانہیں ہوئے آپ کے علمی وروحانی فیض سے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ہزاراں ہزار صحابہ کے قلوب جگمگا اٹھے اور ادنی سے اونی صحابی بھی اس مرتبہ پر فائز ہوگئے کہ بڑے سے بڑا ولی کامل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا' اور بعد وفات بھی آپ کے روحانی فیض سے تمام موشین کی ارواح طیبہ برابر سراب ہوتی رہیں اور قین اس طرح باقی رہے گا' اللهم انفعنا جمیعا بنفحاته الطیبہ 'ووفقنا لما تحب و توضی بمنک و کو مک یا اور حم المراحمین۔

صاحب نجے نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا' محلا واللہ لا یحزیک اللہ ''الخ فرمانا اس لیے تھا کہ دنیاوی تجربات ہے یہ بات مشہور ومعلوم تھی کہ جس شخص کے اخلاق وخصائل اس تم ہے ہوتے ہیں وہ خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے اوراس کوکوئی گزند نہیں پہنچتا۔ نیز حدیث میں بھی آتا ہے کہ حسن سلوک کا کردار ذلت و تحبت کی رسوائیوں ہے محفوظ کرتا ہے۔ یہاں پانچ خصائل کا ذکر ہوا ہے جواصول مکارم اخلاق ہیں معموم ہوا دوسری روایت میں تصدق الکلام اور تو دی الامانات بھی آیا ہے کہ آپ تھے ہولتے ہیں اور امانات کی ادائیگی فرماتے ہیں اور اس سے رہمی معلوم ہوا کہ زمانہ کی عادت و تجربات کے مطابق بھی کوئی بات کہنا درست ہے بشرطیکہ اس سے اوامرونو ای شرعیہ میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا ہو۔

ا کھتر واں آخری فائدہ صاحب بہت العقوس المام ابن ابی جمرہ نے اس پر لکھا کہ جی الوجی سے حضورا کرم صلی ابند علیہ وسلم کا کیا مقصد ہے آپ نے لکھا ہے کہ ابتداء وجی کے بیان میں قبل رسالت کے خواہوں کے مطابق ظہور واقعات کوطلوع سپیدہ سحر سے تشبیہ دی گئ تھی لہڈ اجب نزول وجی کا وقت پہنچا تو وہ رسالت کا طلوع شمس تھا اور جس طرح طلاع کے بعد آفتاب کی روشنی وگری برابر بردھتی رہتی ہے آفتاب رسالت نے بھی اینے ترقی پذیر فور وحرارت سے سارے عالم امکان کو پوری طرح نورو کرارہت سے فیضیاب کردیا تھا۔

پھراس تشبیہ ہے ممکن تھا کہ کوئی سمجھے کہ جس طُرح بعد نصف النہار آفناب ساوی کی جارت ونور میں کمی آنے لگتی ہے' آفناب رسالت کے فیض میں بھی کمی ہوگی توحمی الوحی کے ساتھ و متا بع کا لفظ زیادہ کیا' تا کہ بتلایا جاسکے کہ آفناب رسالت کا فیضان ایسانہیں ہے کیونکہ وہ برابر بڑھتا چڑھتا چلا گیاا ورعلوم نبوت کی گرمی و حرارت روشن و تا بنا کی میں کوئی زوال وانحطاط نہ آسکاصفیہ (۱/۲۵)

بحث ونظر: قرآن مجید میں جو ہر سورت کے شروع میں ہم اللہ الرحم کسی ہوئی ہے اس کے بارے میں آئمہ محد ثین وفقہاء
میں یہ بحث رہی ہے کہ وہ ہر سورت کا جزوجی ہے یانہیں؟ اس بارے میں ان کے تین غدا ہب ہیں' امام مالک وا مام اوزا تی وغیرہ فرماتے ہیں
کہ وہ کی سورت کا جزوبیں ہے۔ نہ قرآن مجید کی آیت ہے بجزاس کے جوسورہ کل کے وسط میں نازل ہوئی ہے (بعض حنفیا اوربعض اصحاب
امام احمد کا بھی یہی غد ہب ہے اوروہ لوگ خود امام احمد ہے بھی ایک روایت ای کی بیان کرتے ہیں) دوسرابالکل اس کے مقابل امام شافعی کا
قول ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اوردہ سری ہر سورت کا جزو ہے' امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بجز سورہ فاتحہ کے اورسورتوں کا جزو
مہیں ہے' تیسرا نہ ہب اکثر فقہاء ومحد ثین احتاف' امام احمد این مبارک وغیرہ کا ہے کہ وہ قرآن کا جزو ہے جس طرح کہ ہر سورت کے شروح میں محمد بھی کہ اور قبیل ہے۔ بقول حافظ زیلعی کے بیتول وسط (درمیانی) اور محققین اہل علم کا ہے کیونکہ تمام حدیثی ولائل

اس کے بعد بیمسئلہ سامنے آتا ہے کہ نماز میں سورت کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے امام مالک کامشہور فدہب ہہ ہے۔ کہ آہستہ و جہر دونوں طرح سے اس کا پڑھنا نماز میں مکروہ ہے امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب دہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے اس کی قراُت واجب ہے ' حنفیہ اورا کشرمحد ثین کا قول ہیہے کہ اس کی قراُت مستحب ہے۔ پھرقر اُت کے قائلین میں سے امام شافعی اور ان کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جمراً قر اُت مسنون ہے امام ابوحنیفہ جمہورا ہلحدیث ورائے 'فقہاءامصار' اور جماعت اصحاب امام شافعی کا ند جب سے کہ بسم اللہ جمراً پڑھنامسنون نہیں ہے۔ آملی بن راہو یہ ابن حزم وغیرہ کا قول سے ہے کہ اختیار ہے کہ آ ہستہ پڑھ لے یا آ واز ہے۔ (نصب الرابہ وتحفۃ الاحوذی)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس کے وقت ہے بھی فرمایا تھا کہ شافعیہ پراعتراض ہوا ہے کہا گربسم اللہ ہرسورت کا جزوہوتی توسورہ اقراء کے شروع میں بھی نازل ہوتی 'اس کا جواب انہوں نے بیدیا کہ بسم اللہ کا مضمون اس سورت کے شروع میں ادا ہو گیا ہے دوسرے بیر کہ جب آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نازل ہوئی تو اس کے بعد سورہ فدکورہ کا جزو بن گئی ہے' لیکن بیہ جواب کمزور ہے کیونکہ بحث متعارف ومعہود وصیعۂ بسم اللہ الخ میں ہے اس کے معنی ومطلب میں نہیں ہے۔

حافظ زیلی نے نصب الرابیہ کے مطبوعہ چا لیس صفحات میں اس بحث کونہا یت کائی وشافی تفصیل ہے کھا ہے ہم مذہب کے دائل ذکر کے ہیں اور اعتراضات و جوابات بھی لکھ دیے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احتاف کا مسلک سب سے زیادہ تو ہی ہے ای لیے علامہ مبارک پوری نے باوجودا ہے تعصب کے اقرار کیا کہ میر ہے زوی کی نماز میں ہم اللہ کے جہر سے اخفا داسر ارزیادہ بہتر ہے۔ امام ترفدی نے ترک جہر ہم اللہ کا بم کرے حضرت انس رضی اللہ عصری صدیث روایت کی ہے کہ میں نے آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم مضرت ابو بکر محضرت عمروعثان سب کے ساتھ نمازیں پڑھیں میں نے کی کوئیس سنا کہ بہم اللہ پڑھتے ہوں اس صدیث کے رواۃ میں جلیل القدر محدث شہیرامام شعبہ بھی ہیں اور مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے اس کو سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! ہم نے ان سے سوال کر کے حقیق کی تھی امام اوزاعی محدث شام کی روایت میں ہے کہ جس نے ان سے سرحضرت انس سے اس طرح روایت کی ہے کہ میں نے ان سے سرحضرات کے بیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ سب المحدللہ رب العالمین سے قرارت شرح وی کرتے تھے ہم اللہ الرحمٰ الرحیم کو خداول قرائت میں سب حضرات نے جہرا چھی ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائ کے جم کے بارے میں حافظ ابن تیم ہو تھی بعض قائلین جہرنے کہا ہے کہ مکن ہاں سب حضرات نے جہرا چھی ہوگر حضرت انس نے نہ سنا ہوائ کے جم کے بارے میں حافظ ابن تیم ہے نہ فرمایا کہ حدیث انس کو وعدم ساخ پر محول کرنا تاویل تبریں بلکہ تحریف کے درجہ میں جو قرامیا کی حدیث انس کو وعدم ساخ پر محول کرنا تاویل تبریں بلکہ تحریف کے درجہ میں جو شرک ہم کے کہ میں کہ بارے میں حافظ ابن تیم ہے نہ میں کہ تحریف کی کوئی کرنا تاویل تبریں بلکہ تحریف کے درجہ میں جو شرک ہم کے کہا ہوگوں کرنا تاویل تبرین بلکہ تحریف کی درجہ میں جو شرک ہم کے کہا ہوگی کہ میں کوئی کے در اس کی کوئی کوئی کی کوئی کرنا تاویل تبرین بلکہ تحریف کیں کوئی کرنا تاویل تبرین بلکہ تحریف کے درجہ میں جو شرک کی کے درجہ کی کہ کوئی کرنا تاویل تبرین بلکہ تحریف کی کوئی کرنا تاویل تبرین ہم کے کوئی کرنا تاویل تبرین کی کوئی کرنا تاویل تبرین کے درجہ کی کوئی کرنا تاویل تبرین کی کوئی کرنا تاویل تبرین کیں کوئیں کرنا تاویل تبرینا کی کوئی کرنا تاویل تبرینا کوئیں کرنا تاویل تبرین کی کوئی کرنا تاویل تبرینا کوئیل کرنا تاویل تبرین کی کوئی کرنا تاویل تبرینا کوئیل کے کوئی کرنا تاویل تبرین کرنا تاویل تبرین کوئیل کی کوئیل کی

کیونکہ حضرت انس وس سال حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں رہے پھر ہر سہ خلفاء مذکورین کے ساتھ 100 سال گرارے استے عرصہ دید ہیں روز اندکی جہری نمازوں ہیں بیسب حضرات جہرا ہم اللہ پڑھتے اور آپ کو خبر ندہوتی 'پید قطعاً محال اور دوراز عقل بات ہے۔ حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری صفحہ 1/10 میں لکھا کہ حضرت انس کی مختلف روایات جمع کرنے ہے تو بظا ہر نفی جہرہی ثابت ہے مگر یہ امر بہت مستجدہ کہ حضرت انس اتن طویل مدت ان حضرات کے ساتھ گزار کر بھی بھی جہرا ہم اللہ پڑھنے کو کسی ایک نماز میں بھی ان سے نہ سنتے' (یعنی سن کر بھول گئے ہوں گئے حضرت انس نے ایک روایت میں خوداعتراف کیا کہ مجھے اس بارے میں یاد نہیں رہا' گویا ایسا ہوا ہوگا کہ ذیادہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے وہ اس کو بھول گئے ہوں گے پھریاد پر زور ڈوالنے سے جہر فاتحدتویاد آیا اور جہر ہم اللہ کا استحضار ندہو سکا ۔ لہذا جس روایت سے جہرہم اللہ کا جوت ہے وہ نفی جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی فی کی روایات میں بھی خورہ بالا استبعاد موجود ہے لہذا جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی فی کی روایات میں بھی خورہ بالا استبعاد موجود ہے لہذا جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی فی کی روایات میں بھی خورہ بالا استبعاد موجود ہے لہذا جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی وہ اس میں ہوگی اور وہ بالا استبعاد موجود ہے لہذا جہروالی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی وہ بی استعین ہوگیا۔

یہاں حافظ نے اپنے مسلک شافعیہ کی تائید میں بالکل انو کھا استدلال کیا ہے اول و حضرت انس کے یادنہ کرنے کی روایت مرویات صحاح سے کم درجہ کی ہے دوسرے عالب احتمال ہے ہے کہ حضرت انس نے آخری عمر میں ذہول عالب ہونے کے زمانے میں ایسافر مایا ہوگا کہ اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے ادر آخر عمر میں اس طرح اور مسائل میں بھی انہوں نے فرما دیا ہے اور دوسرے حضرات سے بھی ایسا بہ کشرت منقول ہے کہ حدیث بیان کر کے بھول گئے آخر عمر میں حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے یادندر ہا مگر حافظ نے اس کے خلاف نیا طرز استدلال نکالا کہ ایک شخص کچھ

ضعیفہ بھی موجود ہیں۔البتہ نسائی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی لائے ہیں جس کاضعف ہم بیان کر چکے ہیں۔(نسب الرایہ سخہ وارقطنی نے مصرجا کر بہت می احادیث جہر بسم اللہ کی جمع کی تھیں لیکن جب ان کوحلف دے کر ہو چھا گیا کہ ان میں کوئی سیجے مرفوع بھی ہے تو کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی کا ثبوت سیجے وقوی طریق سے نہیں ہے البتہ صحابہ سے بچھتے ہیں بچھضعیف۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> عالم کے تساہلات پرنہایت گرانفذرمحد ثانه کلام حافظ زیلعی نے صفحہ ۲۳۳/ امیں کیا ہے۔ جوشتعلین علم حدیث کے لیے بہت کارآ مد ہے۔

حافظ ابن قیم نے ''ہدی'' میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی جہر بسم اللہ بھی ثابت ہوا ہے (جوتعلیم وغیرہ کے لیے ہوگا) مگرا ففاء کا ثبوت زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ ہمیشہ جبر فرماتے تو خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ ہے کیونکہ مخفی رہتا۔ یہ بڑی محال بات ہے اور اس کو مجمل الفاظ یا کمز وراحادیث ہے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں' کیونکہ جواحادیث جبر ہے ثبوت میں صحیح ہوسکتی ہیں وہ صرح نہیں ہیں اور جوصر سے ہیں جی فی

عافظائن حجرؓ نے درایہ میں بھی اس مسئلہ پر کلام گیا ہے اور قائلین جہر کی طرف سے تین استدلا لُفل کئے ہیں ایک یہ کہ جہر کی احادیث طرق کثیرہ سے مروی ہیں۔اور ترک جہر کی صرف حضرت انس وعبداللہ بن مغفل ؓ سے مروی ہیں کہذا ترجیح کثرت کو ہونی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ترجیح کثرت کی وجہ سے جب ہوتی ہے کہ مسند سیجے ہؤاور یہاں جہر میں کوئی صدیث مرفوع ٹابت نہیں ہوسکی البتہ بعض سحابہ سے موقو فا ثبوت ملتا ہے ( جیسا کہ اس کا اعتراف خود دار قطنی سے بھی او پرذکر ہواہے )

دوسراً استدلال بیہ ہے کہ احادیث جمر مثبت ہیں ٔ دوسری احادیث نافی ہیں اور مثبت کو نافی پر ترجیح ہے ' حافظ کا یہی استدلال اوپر فنخ الباری کے حوالہ سے بھی ہم نقل کرآئے ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ احادیث نفی اگر چہ بظاہر نافی ہیں مگر حقیقتاً وہ مثبت ہیں۔

تیسرااستدلال بیہ ہے کہ جس راوی سے ترک جرمروی ہے اس سے جربھی مردی ہواہے بلکہ حضرت انس سے اس کا انکار بھی منقول ہوا ہے

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جس نے آپ سے حفظ کے زمانے میں سناوہ مقدم ہےاس ہے جس نے نسیان کے زمانے میں سنا۔ (فیج الملیم سفیہ ۲/۶۸) خلاصة كلام بيہ كہ بسم اللہ مسلح فانتھ يا ہر سورت كا جزونہ ہونے اوراس كونماز ميں بلندآ وازے نہ پڑھنے كے بارے ميں امام اعظم كا مسلك زياده توى وسط ومعتدل اورمؤيد بالا اطاد يد الصحيحه ومؤكد بآثار الصحابته والتابعين ب جس كيمك ومدل محدثانه بحث نصب الرأبيه میں دیکھی جاسکتی ہےاس کےمطالعہ سے میجی معلوم ہوگا کہ پی احناف کے عمل بالحدیث وا تباع سنت کا طریق انیق بہ نسبت دوسرے حضرات کے کس درجہ فائق اورتعصب وتنگ نظری وغیرہ ہے کتنا بعیدی ہے۔ بحث مذکور کی مناسبت سے آخر میں ہم حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ا یک ضروری مفید علمی مخفیق امداد الفتاوی صفح ۲۵/ اے نقل کرتے ہیں۔ ایک صلاحب نے سوال کیا کہ امام عاصم کے نز دیک ہر دوصور توں کے درمیان بسم الله پڑھنا ضروری ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب میں کا پی کے اندر ہرسورت پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ا صرف ایک مرتبہ کی غیر معین سورت کے اول میں پڑھی جاتی ہے'اس صورت میں ختم کلام مجید بدرو کیے حفص عن العاصم کس طرح پورا ہوگا۔؟ اس کے جواب میں حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا کہ بسم اللہ کے باب میں ایک مسئلہ قراًت ہے متعلق ہے ووسرا فقہ سے اول کا عاصل بیہ ہے کہ گوہم اللہ ہر سورت کا جزونہ ہو مگرروا پینة اس کا پڑھنا ہر سورت پر منقول ہے کیس اگر کوئی شخص ہر سورت پرنہ پڑھے تو اس کی قر اُت اس روایت کےموافق ندہوئی مگوکوئی جزومتروک ندہوا ہو جب کہ کم از کم کسی ایک سورت پر پڑھ لے دوسرے مسئلہ کا حاصل میہ ہے کہ گوروا بنة ہرسورت پربسم الله منقول ہولیکن ہرسورت کا جزونہیں ہے بلکہ جزومطلق قرآن مجید کا ہے اگر ایک جگہ بھی پڑھ لے گا تو پورا قرآن مجید ختم ہوجائے گا' گواس روایت کےموافق اس کی قر اُت نہ ہو پس امام عاصم اورامام اعظم کے اقوال میں کوئی تخالف نہیں کی جب ہے کہ ہر سورت پربسم اللهند پڑھے اور اگر پڑھ لے توشید کی گنجائش ہی نہیں اور امام صاحب کے بھی خلاف نہیں کیونکدامام صاحب بسم اللہ کو ہرسورت پر ضروری نہیں کہتے نینیں کہ جائز نہیں کہتے ورمختار یار دمختار میں ہرسورت پرتشمیہ کوحسن کہا ہے۔ رہا ہر جگہ پکار کر پڑھنا 'میہ بلاشبہا حناف کے خلاف باورامام عاصم بھی جرکوضروری نہیں کہتے صرف تشمید کوضروری کہتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم و علمه اتم۔

یامربھی قابل ذکر ہے کہ جہربہم اللہ روافض وشیعہ کا شعار رہا ہے اورانہوں نے بہت کی احادیث بھی اس کی تأثیر کے لیے وضع کر کے عوام کو گمراہ کیا تھا' چنانچہ امام سفیان ٹوری وغیرہ فرما یا کرتے تھے کہ فرقہ شیعہ کے مقابلہ میں نقذیم الی بکر وعمر کی طرح ترک جہربہم اللہ اور سے علی انحقین اہل سنت کا شعار ہے اورای وجہ سے شوافع میں سے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ابی ہریرہ وغیرہ ترک جہرکوتر جے دیا کرتے تھے۔ علی انحقین اہل سنت کا شعار ہے اورای وجہ سے شوافع میں سے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ابی ہریرہ وغیرہ ترک جہرکوتر جے دیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا تنقیحات کی روشنی میں بیا مربھی واضح ہوگیا کہ رمضان شریف کے فتح تر اور کے میں ہرسورت کے شروع میں بلند آ واز سے بسم

الله پڑھنی فقد خفی کی روسے درست نہیں اور روایت عاصم کی روسے ضروری بھی نہیں اس لیے آ ہت آ واز سے پڑھنی چاہیے 'جس طرح کہ دوسری صدی سے اب تک برابر حناف کامعمول بیر ہاہے' پھر چونکہ سارے اٹمہ مجہدین بجزامام شافعی کے جہر بسم اللہ کومسنون نہیں فرماتے بلکہ ایک قول میں امام شافعی بھی بسم اللہ کو بجز فاتحہ کے دوسری سورتوں کا جز ونہیں فرماتے 'اوروہ ایک فرقۂ باطلہ کا شعار بھی ہے اس لیے ختم تر اور کے میں جہر بسم اللہ کارواج دینے سے احتر از کرنا چاہیے ۔ و اللہ المعوفق۔

٢-حدثنا موسى بن اسمعيل قال اخبرناابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابى عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتية فقال ابن عباس رضى الله عنهما فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا نحرك به لسانك لتعجل ابن عباس رضى الله تعالى لا نحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه قال جمعه لك صدرك و تقرأه فاذا قرا ناه فا تبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بن ثقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا نطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أ

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے کلام المجی لاتھ کے گفیبر کے سلسلہ میں مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول دی کے وقت بہت مشقت برداشت فرمایا کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے ہونوں کو بھی ہلاتے تھے ابن عباس نے کہا' میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہلاتھ ہوئے دیکھا پھر اپنے ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھر یہ آ یت ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں' میں اپنے اونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہلاتھ ہوئے دیکھا پھر اپنے ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھر یہ آ یہ الری کہا ہے جو تھو قل کردینا اور اس کو پڑھوادینا ہمارا اور مہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن تہمارے دل میں جمادینا اور جب آپ جا ہیں اس کی تلاوت آپ کی زبان مبارک سے کرادینا حضرت ابن عباس کے تاب کی زبان مبارک سے کرادینا

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن تہمارے دل میں جمادینا اور جب آپ چاہیں اس کی طاوت آپ کی زبان مبارک ہے کرادینا مارا کام ہے' پھر جب پڑھ لیس تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں (اس کا مطلب ہے ہے) کہتم اس کو خاموثی کے ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے' پھر یقیناً یہتمھاری ذمہ داری ہے کہتم اس کو پڑھو (یعنی تم اس کو محفوظ کر سکو) چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل (ومی لے کر) آتے تو آپ (توجہ ہے) سنتے' جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رتازہ دی ) کوائی طرح (بے تکلف) پڑھتے جس طرح جبریل نے پڑھا تھا۔

تشری : رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرنے کے خیال ہے وجی کوجلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے تھے اس پر الله نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ قرآن ہمارا کلام ہے جس غرض ہے ہم اسے نازل کررہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی وجی کوسنیئے اس کے محفوظ کرنے کی فکرنہ کیجئے و آن کی آیتوں میں خدانے بیا عجاز بھی پیدا فرما دیا کہ وہ ایک معصوم بچے تک کو یا دہو جاتی ہیں جب کہ دوسری مذہبی کتا ہیں مختصر ہونے کے باوجود ہوا آ دمی بھی یا نہیں کرسکتا۔

معلوم ہوا کہ خدا کے کلام عظیم کوقلب انسانی محض ظاہری اسباب کی مدو ہے محفوظ نہیں کرسکتا 'پھر جس طرح اس کو یا دکرنے کی صلاحیت نخر سل صلی اللہ علیہ کو عظاہوئی 'آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے افراد کو بھی مرحمت ہوئی۔ والله ذو الفضل العظیم ۵۔ حدثنا عبد الله علیہ اخبر نا عبد الله قال اخبر نا یونس عن الزهری و حدثنا بشوبن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبر نا یونس و معمر نحوہ عن الزهری اخبر نی عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل و کان یلقاہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل و کان یلقاہ

فی کل لیلة من رمضان فید اوسه القوان فلرسول الله صلی الله علیه و سلم اجود بالنجیر من الربیح الموسلة.

ترجمه: حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم احتیات علی تم المان الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ و سلم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله الله الله الله الله و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم الله و سلم الله و سلم الله علیہ و سلم الله و سلم الله و سلم الله علیہ و سلم الله و سلم

ان صحابۂ کرام کے نفوس قد سید کے قیص طاہر و ہاطن ہے تا بعیل وائٹ مجہتدین مستفید ہوئے اورای طرح بیسلسلہ ظاہری و ہاطنی علوم نبوت کا ہمارے زمانہ کے علماءاولیاء و عامدۂ مومنین تک پہنچااور سے بات بلاخوف وتر دید ہی جاسکتی ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی جوابمان ومعرفت خداوندی کی نعمت ایک معمولی درجے کے مومن کو حاصل ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے فیرس بنام فلسفی کوبھی حاصل نہیں ہے۔

مال ہاتھ کامیں اور دنیا کی ہر دولت آئی جائی چیز ہے مدیث سے بیس آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی والت کی قدر خدا کے بہاں مچھر کے پر کے برابہ بھی ہوتی تو وہ اس دنیا کی پائی جیسی ہے قیمت چیز ہے محدی کا فرو ہے دین کو ایک تھونٹ پینے کے لیے نددیتا حق تحالی کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ '' دنیا ہے فائی '' کی ہر دولت کا زیادہ سے زیادہ حق داروہ لوگ ہیں ( کیونکہ ان کو دولت وراحت کا تمام حصہ پہلے دے دیا گیا اور سلمانوں کو ثانوی در ہے ہیں دنیا کی دولت وراحت سے فائدہ اٹھانے کاحق کچھٹر انظا پر موقوف کر دیا گیا اس کے بعد دوسری'' دنیا ہے ابدی'' کی ہر دولت وراحت سے مستقید ہونے کاحق پوری طرح مسلمانوں کو ہوگا اور دوسرے اس سے بھر محروم ہوں گئیہاں مسلمانوں کی اسلامی زندگی ہے ہے کہ وہ اگر دولت مسلمانوں کی عام وخاص ضروریات ومصالح پر ضرف کرے پھر مسلمانوں کی عام وخاص ضروریات و مصالح پر نظر کرئے۔ پھر ملکی و ملی ضروریات و مصالح اور رفاۃ عام نیز ہرانسان بلکہ ہر جاندار کی راحت رسانی و ضروریات پر صرف کرے آگرہ وہ ایس کا دولت کمانا اور مال سیٹنا اور جمع کرنا نظر شارع ہیں کی طرح بھی پہندیدہ نہیں ہے۔

یو آئی کمائی ہوئی دولت کا تھم ہے۔اوراگرایک مسلمان کوایک بادشاہ ایک وزیراعظم یاصدرمملکت بننے کا موقع میسر ہوتواس کے لیے اسوہ رسول اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم اوراسوہ خلفائے راشدین کے اتباع میں بیجی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کوبھی نظرانداز کرکے صرف اپنے ملک وملت کے مصالح وضروریات پرساری دولت کوصرف کردے۔

چنانچے مروی ہے کہ بحرین ہے ایک لا کھ درہم آئے وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں ڈال دیئے جاکیں۔ پھرنماز کے بعد سب اسی وقت تقسیم فرمادیئے کسی نے عرض کیا کہ حضورا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے پچھ رکھ لیتے ؟ فرمایاتم نے پہلے ہے کیوں یا رہیں ولایا 'بیان کا ول خوش کرنے کوفر مادیا ورندآ پ کوکیا چیزیا زہیں تھی؟!

ایک مرتبہ نماز عفر کے بعد عجلت کے ساتھ جحرہ کو رہنے میں تشریف کے گئے اور سونے کا ایک ٹکرا نکال کرلائے اور ستحقین کو وے دیا'
فرمایا کہ رسول خدا کے گھر میں ایسی چیز کا رہنا مناسب نہیں' عادت مبارکتی کہ بھی کسی سائل وضرورت مندکو محروم نہ ہونے دیتے تھے۔غزوہ خنین کے موقع پر بہت ہے دیہاتی عربوں نے آکر آپ کو گھیرلیا اور کہا کہ ہمیں مال دیجئے' ہم آپ کا یا آپ کے باپ کا مال نہیں مانگتے بلکہ خدا کا مانگتے بین' آپ نے اس بات پر کسی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا بلکہ برابر سب کو دیتے رہے' مگرا ژدھام زیادہ تھا' لوگوں کے دیلے کی وجہ سے آپ بیچھے ہٹتے ہٹتے کیکر کے درختوں میں الجھ گئے' اور چادر مبارک پھنس گئی' آپ نے فرمایا کہ مطمئن رہؤاگران سب خار دار درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو وہ سبھی میں تقسیم کر دیتا۔ مجھے تم بخیل یا کم حوصلہ نہیا ؤگے۔

غرض دنیاوی مال ومتاع کی سخاوت تو روحانی وعلمی کمالات کے فیضان کے اعتبار سے بہت کم درجہ کی چیز ہے ٔ حق تعالیٰ نے ہی دنیا والول کوساری دنیوی نعتیں عطافر مائی ہیں اور قرآن مجید میں فرمایا:۔ و ما بکم من نعمة فمن الله "کہ جو پچھ متیں تمہارے پاس ہیں وہ سب فدا كى طرف سے بين ايك جگه فرمايا كه "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 'اگرتم فدا كى نعتوں كوشار كرنے لگوتو پوراشار نه كرسكو گے لیکن جس نعمت خاصہ پرحق تعالیے نے خاص طور پراحسان جتلایا ہے وہ رشد و ہدایت کی نعمت ہے جس کا فیضان انبیاء ملیم السلام اوران کے تائيين علاء واولياء ك ذريع موافرمات بي الله على الله على المومنين اذ بعث فيهم رسو لا منهم يتلوا عليهم ايآته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة "حق تعاكم المان كانعت عرفراز مونے والوں ير برااحسان فرمايا كمان كى مدايت کے لیے اپنارسول بھیجا جوخدا کی آیات تلاوت کر کے ان کے قلوب منور کم تا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے بیعنی برائیوں سے ان کو پاک کرتا ہے اورعلوم کتاب وسنت کے ذریعے ان کے علم وعرفان کی تھمیل فرما تا کہے ہیں سے بڑااحسان اور جتلانے کے قابل نعمت صرف اس لیے ہے کہاس کا حصول بغیراس کا حصول بغیراس خاص ذریعہ و وسیلہ کے ناممکن تھا ہو اس کے علاوہ دنیا کے تمام علوم وفنون اور مادی تر قیات کے لیے انسانی عقل وفہم بھی کافی ہوسکتی ہے غرض انبیاء میہم السلام کے خصوصی فیضان کا تعلق رمانیت سے ہے اور اس بارے میں ان کا جود وکرم بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے'اس لیے سردارا نبیاء علیہم السلام کے جودوسخاوت کوخاص طورے مدح وثنا کے موقع میں ذکر کیا گیا ہے رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو چونکہ'' نزول وی' سے ربط ہے کہ کا رمضان سے پہلی وحی کا آغاز ہواا وراس ماہ کی ہررات میں حضرت جریل علیهم السلام محضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تشریف لا کرآپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس لیے آپ کے جودو سخاوت کی شان بھی اس وقت بہت بلند ہو جاتی تھی اور اس کا ذکر خاص اہتمام سے حدیث مذکور میں ہوا ہے اور باب بداء الوحی سے اس حدیث کاتعلق یون ظاہر ہے کہ پہلے بدوی کامکان غار حرابتلایا تھاتو یہاں ہے بدوی کے زمانہ کی طرف اشارہ ہوا۔ و الله اعلم بالصواب ٢-حدثنا ابواليمان الحكم بن نافع قال احبرنا شعيب عن الزهري قال اخبر ني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش و كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفيهآ ابا سفيان و كفار قريش فا توه و هم بايليآء فد عا هم في مجلسه و حوله عظمآء الرو م نم دعا هم دعا تر جمانه ' فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسباً فقال اذنوه مني و قربوا اصحابه فا جعلو ا هم عند ظهره ثم قال لتر جمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من ان يا ثروا على كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سا لني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب قال فهل

قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ قلت لاقال فهل كان من اباته من ملك؟ قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء هم؟ قلت بل ضعفاء هم قال ايزيدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون قال فهل ير تداحد منهم سخطةلدينه بعد ان يد خل فيه؟ قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا قال فهل يغدر ؟ قلت لا نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال و لم يمكني كلمة ادخل فيها شيئا غبر هذه الكلمة قال فهل قا تلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا و بينه سجال بنال منا و ننا ل منه قال ماذ ا يا مركم؟ قلت يقول اعبد الله وحده و لا تشركوا به شيئا وا تركو ا ما يقول ا با ؤكم و يا مر نا بالصلوة والصدق والعفاف الصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب و كذلك الرسل تبعت في نسب قو مها و سالتك هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله و سأ لتك هل كان من اباء ه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلو كان من اباته من ملک قلت رجل يطلب ملک ابيه و سالتک هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكتاب على الناس و يكذب على الله و سألتك اشراف الناس اتبعوه امضعفاء هم فذكرت ان صنعفاهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون و كذلك امر الا يمان حتى يشكن سالتك اير تد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فذكرت ان لا و كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألك هل يغدر فذكرت ان لا و كذلك الرسل لا تغدرو سالتك بما يا مركم فذكرت انه يا مركم ان تعبدوا الله والم تشركو به شيئاً و ينها كم عن عبادة الا و ثان و يا مركم بالصلوة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيملك على ضع قدمي ها تين و قد كنت اعلم انه خارج و لم اكن اظن انه منكم فلوا ني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقائه الى كنت عند ه لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بصرى فد فعه عظيم بصرى الى هرقل فقرائه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هر قل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ. اما بعد فاني ادعوك بدعايته الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مر تين فان تو ليت فان عليك اثم الير يسين و ياهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فان تو لو ا فقولوا اشهد و ابانا مسلمون قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قرائة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الاضوات واخرجنا فقلت لا صحابي حين اخرجنا لقد امر امرابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فما زلت موقناً انه سيظهر حتى ادخل الله على الا سلام وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل سقفاً على نصاري الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايليآء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قداستنكر ناهيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل خزآءً ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر فمن يختتن من هذه الامة قالو اليس يختتن الااليهود فلايهمنك شانهم واكتب الى مدائن مللك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم اتى هرقل برجل ارسل به ملك غنسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هوام لافنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وساله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامة قدظهرثم كتب هرقل الي صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسارهرقل الي حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وآنه نبي فاذن

هرقل لظمآء الروم في دسكرة له بحمص ثم امر؛ بوا بها فغلقت ثم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبى فحاصو حبصة حمرالوحش الى الابواب فوجد وهاقدغلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم على وقال الى قلت مقالتي انفاً اختبر بها شدتكم علىٰ دينكم فقد رايت فسجدواله ورضواعنه فكان ذلك اخر شان هرقل قال ابوعبدالله رواه صالح بن كيدان ويونس ومعمر عن الزهري. ترجمہ: عبداللہ بن عباسؓ نے سفیان بن حرب سے قتل کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آ دمی بھیجااس وقت میہ ارگ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے اور بیوہ زمانہ تھا جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قریش اور ابوسفیان ہے ایک وقتی معاہدہ کیا تھا تو ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا تھا اس کے گر دروم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ہرقل نے انہیں اوراپنے تر جمان کو بلوایا، پھران ہے پوچھا کہتم میں ہے کون شخص مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں (بین کر) ہرقل نے حکم دیا کہ اس (ابوسفیان) کومیر کے قریب لاؤاور اس کے ساتھیوں کواس کے پس پشت بٹھلادو، پھراپنے تر جمان سے کہا کہان لوگوں سے کہددو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص ( یعنی حضرت محم صلی الله عليه وسلم ) كا حال يو جھتا ہوں ،اگريہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس كا جھوٹ ظاہر كر دينا ( ابوسفيان كا قول ہے كہ ،خدا كی قتم!اگر مجھے غيرت نہ آتی کہ بیلوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط بدگوئی ہے کام لیتا، خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ بیر کہ اس شخض کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے نسب والاہے، کہنے لگا،اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا کرنبیں، کہنے لگا،اچھااس کے بروں میں کوئی بادشاہ ہی ہوا ہے؟ میں نے کہانہیں، پھراس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی یا کمزور دل نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے ، پھر کہنے لگا کہ اس کی عین روز بروز بڑھتے جارہے ہیں؟ میں نے کہاان میں زیادتی ہور ہی ہے، کہنے لگا،احچھااس کے دین کو براسمجھ کراس کا کوئی ساتھی پھربھی جاتا ہے جھیل نے کہانبیں،اس نے کہا کہ کیااس کے دعوے (نبوت) سے پہلےتم لوگ اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے کہانہیں، پوچھا کیا وہ عمد شکی تاہے؟ میں نے کہانہیں۔البتذاب ہماری اس سے (صلح کی)ایک مدت تفہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے (ابوسفیان کہتے ہیں۔بس میں اورکوئی (مغالط آمیز) بات اس ( گفتگو ) میں شامل نہ کرسکا، ہرقل نے کہا کہ کیاتمہاری اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہاہاں!بولا، پھرتمہاری اس کی جنگ کس طرح ہوئی ہے؟ میں نے کہا،لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے بھی وہ ہم ہے میدان جنگ لے لیتے ہیں اور بھی ہم ان ہے، ہرقل نے پوچھاوہ تمہیں کس بات کا تھم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرواس کا کسی کوشریک نه بناؤاورا پنے باپ دادا کی (شرک کی ) باتیں چھوڑ دو،اور ہمیں نماز پڑھنے کچ بولنے، پر ہیز گاری اور صلد رحی کا حکم دیتا ہے۔ (بیسب س کر) پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہہ دوکہ میں نےتم سے اس کانسب پوچھاتو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہےاور پیغمبراپنی قوم میں عالی نسب ہی جیسجے جایا کرتے ہیں۔ میں نےتم سے پوچھا کہ دعویٰ (نبوت) کی بیہ بات تمہارےاندراس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تقی ،تو تم نے جواب دیا کئییں۔تب میں نے (اپنے دل میں ) یہ کہاا گریہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سے محتا کہ اس مخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم ہے پوچھا کہاس کے بڑوں میں کُوئی بادشاہ بھی گذراہے تم نے کہا کنہیں تو میں نے ( دل میں ) کہا کہان کے بزرگوں میں ہے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہددوں کدوہ مخص اس بہانے ہے اپنے آباؤ اجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے ( یعنی پنجمبری کا دعویٰ کرنے ہے ) پہلے بھی تم نے اس دروغ گوئی کاالزام لگایا ہے تم نے کہا کہبیں تو میں نے بمجھ لیا کہ جو محض آ دمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیے جھوٹی بات کہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے بیروہوتے ہیں یا کمزور

سلطنت وحکمرانی کی بقاء چاہتے ہوتو پھراس نبی کی بیعت کرلو۔'(پسنا تھا کہ) وہ لوگ وحثی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے گر انہیں بند پایا (آخر جب ہرقل نے (اس بات ہے) ان کی پیفرت دیکھی اوران کے ایمان لانے سے مایوں ہوگیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو پھر میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تواس نے کہا میں نے جو بات کبی تھی اس سے تہاری ویٹی پچھٹگی کی آزمائش مقصودتھی سووہ میں نے دکیے لی میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تواس نے کہا میں نے جو بات کبی تھی اس سے تہاری ویٹی پچھٹگی کی آزمائش مقصودتھی سووہ میں نے دکیے لی رہے بات میں کر) سب کے سب اس کے سامنے جدے میں گر پڑے اوراس سے خوش ہو گئے اس میہ برقل کا آخری حال ہے ابوعبداللہ کہتے ہیں کہاں حدیث کوصالے بن کیسان اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

تشری : قرقیب و افتعات اس طرح می معلوم ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے میں کی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ترتیب واقعات اس طرح می معلوم ہوتی ہے ہوتی نے ہرقل نے باس قاصد ہمیں اللہ علیہ ملک الختان کا غلبہ ہوگا۔ ان ہی ایام میں ملک غسان نے ہرقل کے پاس قاصد ہمیں اس کے معلوم ہوئے کھر ہرقل نے رومیہ کے عالم نجوم ضغاطر نامی کے پاس خط بھیج کراس کی رائے دریافت کی وہاں ہے جواب نہیں آیا تھا کہ اس اشامیں اس کے پاس آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی دعوت اسلام کے لیے پہنچ گیا اور آپ کے ذاتی حالات کی تحقیق کے لیے اس نے عربوں کا بہالگایا تو بہت المقدس سے قریب ہی ایک مقام غزہ میں حضرت ابوسفیان کی امارت میں تمیں شتر سوار تا جران مکہ معظمہ کا قافلہ مقیم تھا ان سب کو بلاکر ہرقل نے حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دس سوالات کئے جن کے جوابات حضرت ابوسفیان نے دیئے اور ہرقل نے متاثر ہوکرا پئی عقید تصدی کا ظہار کیا۔ جس پر حاضرین در بار نے شوروش غب کیا اس کے بعد جب ہرقل بہت المقدس سے تھمی واپس ہوا اور وہاں اس کو صفاطر کا جواب بھی طابقہ ملک کے ہوئے گوں کو اپنے تھی میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'گران سب کو گران کے بعد ہو ہرقل ہوگریا گیا ہوگیا کہ وہ اس کے اور ہرقل میں میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'گران سب کو گران کے بعد ہو ہرقل کے متاز میں کا دوبارہ اس کے بعد ہو ہرقل کا دوبیہ جس تبدیل میں گران کے بعد ہو ہرقل کے متاز کی میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'گران سب کو گران نے خوالفت کی اور اس کے بعد ہرقل کا دوبیہ جس تبدیل میں کیا کہ دوبارہ کی میں بلاکر دوبارہ کا مقام مستقیم۔

ان سب واقعات کواچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے ابتدائی آسکا کی تاریخ کے چندورق پڑھے ! جن ہے آپ کواپنی زندگی کے لیے بھی روشی ملے گی۔لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يوجو الله باليوم الا خوو ذکر الله کثيرا۔(احزاب)

عهد نبوت کا ایک زریں با<sup>یس و</sup>ور

درباررسالت کی طرف سے شاہان و نیا کو دعوت اسلام حروب روم وفارس کی فتح وفکست کے بار میں قرآن مجید کی پیش گوئی۔ سب سے پہلے آیات قرآنیہ الم غلبت المروم فی ادنی الاد ص کا ترجمہ پھراس کی تفییر میں حضرت علامہ عثاثی کا بصیرت افروز تفییری نوٹ ملاحظہ بچیجئے: حق تعالیے نے ارشاد فرمایا۔

ترجہ: الم مروقی قریب والے ملک میں مغلوب و شکست خوردہ ہوگئے ہیں اوروہ فکست کے بعدنوسال کے اندرہی غالب و فاتح ہو
جائیں گے (درحقیقت،) پہلے پچھلے سارے کام اللہ تعالٰی ہی کے تکم وافتیار سے ہوتے ہیں اس (فتح کے) دن مسلمان خداکی نصرت کی وجہ
سے خوش ہوں گئے خداجس کی چاہے ہدد کرتا ہے وہ ہونے افتیار وقد رہ اور حم و کرم والا ہے خداکا وعدہ ہو چکا' وہ بھی اپنے وعدہ کے خلاف
نہیں کرتا مگرا کٹر لوگ سیجے علم سے بہرہ ہیں وہ و نیادی زندگی کی بچھ سے باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمانے کھانے اور ظاہرو
عارضی ٹیپ ٹاپ کے ڈھنگ اچھے بنالیے ہیں کیکن (اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی) آخرت کی زندگی سے بخبر ہیں۔
تفسیر کی انوٹ : "ادنی الارض" ملتے ہوئے ملک یا پاس والے ملک سے مراواذرعات وبھر کی کے درمیان کا خطہ ہے جوشام کی سرحد پرتجاز
سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہے پافلسطین مراوہ وجورومیوں کے ملک سے زدیک تھا کیا جزیرہ ابن عمر جوفارس سے زیادہ قریب ہاں آیات میں
قرآن مجید نے ایک عجیب وغریب پیشین گوئی کی جواس کی صدافت کی عظیم الشان دلیل ہے واقعہ سے کہ اس زمانے کی سب سے بری دوسطنی فارس وروم مدت درازے آپس میں مکراتی چلی آرہی تھیں گرت کی جو بعدت کہ ان کی مخت الزائیاں رہیں (انسکاو پیڈیا برٹائیکا)

حروب روم وفارس

• ۵۷ ء میں سرورکا کنات سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ اور جالیس سال بعد ۱۹ ء آپ کی بعث ہوئی کہ والوں کو جنگ روم وفارس کے متعلق خبریں پہنچی رہتی تھیں ای دوران میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچیوں پیدا کر دی فارس (ایران) کے آتش پرست مجوی کومشرکین مکہ اپنے سے نزد یک سجھتے تھے اور روم کے نصار کی الل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب ترقرار باتے تھے اس لیے جب فارس کے غلبہ کی خبرا تی مشرکین مکہ خوش ہوتے اس سے الل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب ترقرار باتے تھے اس لیے جب فارس کے غلبہ کی خبرا تی مشرکین مکہ خوش اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیتے 'خوش آئندہ تو قعات با ندھتے تھے اور مسلمانوں کو طبعًا اس سے صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آئش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں اور اس وقت ان کومشرکین مکہ کی شات کا بھی ہدف بنیا پڑتا تھا۔

آخر۱۱۲ء کے بعد (جب کہ ولا دت نبوی کوقمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال ہوئے اور بعثت کے پانچے سال گزر چکے خسر و پرویز (کی خسر و ثانی 'کے عہد میں فارس نے روم کو ایک نہایت زبر دست و فیصلہ کن فکست دی کہ شام' مصرُ ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے' ہرقل (قیصر روم) کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا۔اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑگیا' بڑے بڑے پاوری قبل یا قید ہو گئے' بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے گئے' قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا' اور بظاہر ساب کوئی صورت روم کے انجرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی ہاتی نہ رہی۔

فارس کی فتح اور روم کی شکست کے اثر ات

بیتات ان کی کرمشرکین مکہ نے خوب خوشیال منا کیں کی کھیٹرنا شروع کیا ہوے ہو موسلوں کے ساتھ اپنے سیاسی تفوق کی او تعات قائم کرنے گئے جی کہ بیض مشرکین نے حضرت ابو برصد کی رفتی اللہ عنہ ہے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی دومیوں کو منادیا ہے گئی ہم بھی تہمیں اسی طرح مناؤالیس گئی اس وقت قرآن مجید نے الساب طاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کردیا کہ بینگ اس وقت روی فارسیوں سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن نوسال کے اندرا ندروہ بھر غالب وقائی ہی جا کی حضرت ابو برصد این کو چونکہ وی کہا کی جورسے وقتی انہوں نے بھی بعض مشرکین سے شرط باندھ لی کہا گراتی مدت کے اندرروی غالب ندہو ہے تو ہیں ایک سواون تم کودوں گا ورنہا ہی قدراونٹ تم سے لوں گا۔ (اس وقت تک الیس شرط لگانا جائز تھا) یا دارالحرب کی وجہ سے اس کی گئجائش تھی جیسا کہا ما معظم رحمت الشعلیہ کا مسلک ہے پہلے پیشرط تین سال کے لیے اور کم مقداراونٹوں پر ہوئی تھی جب حضرت ابو بکڑنے نے تم کریم سلی اللہ علیہ وہائی کا اطلاع تو تک کہ بہت خطرت ابو بکڑنے نے تم کریم سلی اللہ علیہ وہائی کا اطلاع تو تک بہت موربا تھا ادھر ہرقل ان تمام مایوں کن وحوصلہ شکن حالات سے قطعاً ہے ہرائ اور خدا کی نصرت پر بھروسہ کر کے پوری اوصلہ مندی سے زائل شدہ اقدی پہنچوں گا۔ حوصلہ شکن حالات سے قطعاً ہے ہرائ اور خدا کی نصرت پر بھروسہ کی تو ایس کے بیال میں والوں پر فتح دی تو تعمل سے بیدل چل کر بیت المقدی پہنچوں گا۔

غلبه زوم وتنكست فارس

خدا کی قدرت دیکھوکہ قرآن مجیدگی پیش گوئی کے مطابق تھیک نوسال کے اندر ( یعنی ججرت کا ایک سال گزرنے پر ) عین بدر کے دن جب کہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح ونصرت ہونے کی خوشیاں منار ہے تھے۔ بینجرین کراورزیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کوخدانے ایران کے مجوسیوں پر غالب کردیا اور مشرکین مکہ کواپنی فکست کے ساتھ ایران کی بھی ذلت نصیب ہوئی۔ ظاہری اسباب کے بالکل خلاف قرآن مجیدی اس مجیرالعقو ل صداقت بیشگوئی کا مشاہدہ کر کے بہت ہولوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ ہے ایک سواوٹ حاصل کے جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدقہ کردیے گئے ''۔
حضرت عثاقی کے فدکورہ بالقفیری نوٹ ہے داختے ہوا کہ ردم کے غلبہ وقتے کی خبرغز وہ بدر کے موقعہ پرل چکی تھی کھر کھر کھی صدیبیہ کے بعد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام گیا ہے اور بیت المقدی میں ہرقل کے دربار میں جا کروہ سب گفتگو ہوئی ہے جو فدکورہ حدیث میں نقل ہوئی ابعض حضرات کی سفیان کا تجارتی قافلہ شام گیا ہے اور بیت المقدی میں روم کوفاری کے مقابلہ میں فتح وغلبہ حاصل ہواہے اور حافظ ابن کیٹر نے اپنی تفسیر میں بیدونوں قول نقل کئے ہیں مگر ہمارے زدیک قول وہی ہے کہ فتح روم کے اہم گوشے خو کو بدری کے موقع پر ظاہر ہو چکے تھے جن کے ساتھ علیہ فارس کا سلسلہ ختم ہوکر علیہ کر دم کا آغاز پوری گرم جوثی کے ساتھ ہو چکا تھا مگر چونکہ پھر فتح ونصرت کا سلسلہ اور قدیم وجدیہ بلادومما لک مفتوحہ کے انتظام واستحکام کا کام بعد کے چندسالوں تک ہوتا رہا ہے توان سب مہمات سے پوری طرح فارغ ہوکر ہی ہرق (قیصروم) کو بیت المقدیں حاضری کا موقعہ ملاموگا۔

فتوحات اسلاميه وصلح حديبيه

صلح حدیبیہ کے فوائدونتائج

غرض اس شان سے بینا جنگی معاہدہ لکھا گیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ڈیڑھ ہزار سرفروشوں کی جماعت جہادوموت وعدم فرار پر بیعت کرنے بعد نہایت ہے تا ہے گئی کہ آج ایک فیصلہ کن جنگ اور ہوجانی چاہیاوروہ سب حضرات کسی طرح آمادہ نہ تھے کہ بغیر عمرہ کئے ہوئے مکہ معظمہ سے ایسی گری ہوئی شرطوں پرسلح کر کے داپس لوٹ جا ئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب سے بلندھی ، آپ کی نظر خدا کی مشیت ، اس کی دجی واشارہ پرتھی وہاں بیسوال ہی نہیں تھا کہ ظاہری حالات کا تقاضہ کیا ہے اور کیوں ہے ، اور آپ کی ای شان نبوت ، اولوالعزمی اور بے نظیر وسعت قلب وحوصلہ مندی کا مظاہرہ ایسے مواقع پرحق تعالی کو کرانا تھا ووسری طرف حرم کھبری پاسداری تھی کہ اس کی حدود میں جدال وقال کی طرح موز وں نہیں اگر اس کی رعایت خدا کا محبوب ترین پیغیراورافضل الرسل ہی نہ کرتا تو دومراکون کرسکتا تھا ای کے ساتھ صحابہ کرام کی ہے نظیر

اطاعت شعاری کوبھی دیکھئے کہ جوں ہی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے ہدی کا جانور ڈنٹے فرما کراورحلق راس سے احرام عمرہ ختم کیا تو تمام سحابہ نے بھی فوراً حلق وقصر کرا کرا ہے اسپے احرام کھول دیئے اور حضور کے فیصلہ سے مطمئن ہو کرمدینہ طیبہ کوالٹے پیروں واپس ہو گئے۔ فنتح مبین

راستہ میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو' فتح مبین' عطافرمائی' بعض صحابہ جیرت ہے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہے فتح ہے؟ مطلب ہے کہ غزدہ بدر'احدو خندق وغیرہ میں فیصلہ کن فلستیں دینے والے ڈیڑھ ہزار مجاہدین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکلم کی معیت مبار کہ میں اتنادوردراز کا سفر کر کے مدینہ منورہ ہے مکہ معظمہ تک جاتے ہیں اور قریب پہنچ کر بھی داخلہ جرم سے محروم' عمرہ کے بغیراور بظاہر نہایت گری ہوئی شرطوں پر معاہدہ کر کے واپس ہورہ ہیں اوراس کو حق تعالی فتح سبین فرماتے ہیں' یہ کیا معاملہ ہے؟

بغیراور بظاہر نہایت گری ہوئی شرطوں پر معاہدہ کر کے واپس ہورہ ہیں اوراس کو حق تعالی فتح سبین فرماتے ہیں' یہ کیا معاملہ ہے؟

یہود یوں کا ایک شہر تھا اور اس محلہ میں کوئی شخص ان صحابہ کے سواشریک نہ تھا، جو آپ کے ساتھ حدیدیہ میں ہے' پھرے میں آپ نے حسب معاہدہ عرق الفضاۂ کے لیے مکہ معظمہ کا سفر فرمایا' اورامن وامان کے ساتھ مکہ معظمہ کو تھر وادا فرمایا ۔ اس کے بعد قریش نے نقش عہد کیا اس طرح کہ قریش نے اپنے حلیفوں کا ساتھ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر حملہ کردیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر حملہ کردیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر حملہ کردیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر حملہ کردیا۔ جس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر حملہ کردیا۔ حس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیفوں پر حملہ کردیا۔ حس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیفوں پر حملہ کردیا۔

المامنتي مكمعظمه كے حالات

جس رات میں آپ فاتحانہ مکم معظمہ میں وافل ہو کے والے مخط ابوسفیان کیم بن حزام اور ہذیل بن ورقہ اسلای لشکر کے جس حال کے لیے اُلا اور جہاں لشکر اسلام کا پڑاؤ تھا اس کے قریب ایک ٹیلہ پر بیٹھ کر کالات کا جائزہ لینے گئے آن مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ' سب لوگ اپنے چو لیے الگ الگ جلائیں۔' (جس سے دشمن کے جام موں کی نظر میں لشکر اسلام کی تعداد زیادہ معلوم ہو ووسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عندا لیے جاسوسوں کی خبر گیری کرتے ہوئے پھر رہے تھے اور ابو تھیاں کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے گئے مقل ہے کہ آپ نے ابوسفیان کا دامن جھٹک کرارشاد فرمایا ''کہاتم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے''؟ بیمن کرابوسفیان کلمہ پڑھ کردا خل اسلام ہوگئے۔ مضور نے ارشاد فرمایا کہ ابوسفیان کو لے کرفلانی گھاٹی پر کھڑے ہوجا و' اور مسلمانوں کو تھم دیا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے دھنور نے ارشاد فرمایا کہ ابوسفیان کو لے کرفلانی گھاٹی پر کھڑے ہوجا و' اور مسلمانوں کو تھم دیا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے پڑھتے ہوئے'اس گھاٹی سے گررین چنانچ آپ کے تھم کی تھیل کی گئی۔

## سیاسی تدابیر کے فوائد

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متم کی سیاسی تد ابیراس لیے اختیار فرما کیں کہ اہل مکہ مرعوب ہوکر خود ہی ہتھیارڈ ال دیں اور مکہ معظمہ کے اندرجلال وقال کی نوبت نہ آئے سب سے آخر میں جب مہاجرین کا گردہ اس گھاٹی سے گزرنے لگا'جس میں خودرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل متے تو آپ نے فرمایا۔ اب ابوسفیان! ہم تمہارا اکرام کرتے ہیں اوراعلان کردیا کہ جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا' اس کوامن دیا گیا' جو محض اپنے گھر کا دروازہ بند کرے بیٹھ جائے گا' اس کوامن دیا گیا' جو محض ابنے گھر کا دروازہ بند کرے بیٹھ جائے گا' اس کوامن دیا گیا' جو محض ہیت اللہ کے جوار میں پہنچ جائے گا' اس کوامن دیا گیا' جو محض ہیت اللہ کے جوار میں پہنچ جائے گا' اس کوامن دیا گیا' جو محض اپنا ہتھیارر کھدے گا اس کو می ہم نے امن دیا۔

ابوسفيان برمكارم اخلاق كااثر

حضرت ابوسفیان جوغز وہ احدوغز وہ خندق میں نشکر کفار کے سپہ سالار اعظم رہے تصاور ہمیشہ مسلمانوں کی بدخواہی میں پیش پیش رہا

کرتے تھے حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتا ؤ پر بخت جیرت ز دہ تھے اوران کے دل میں اسلام کی حقانیت وصدافت اترتی جارہی تھی' مگران کی بیوی ہندہ ان کے مسلمان ہونے پر بخت برہم ہوئی اورخوب لڑی حتیٰ کہان کے منہ پرتھوک بھی دیا' وہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن تھی اوراس قدر سخت دل کہ حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شفیق چچا حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چباڈ الاتھا۔

اسلامي حكومت رحمت عالم تقى

غرض یہاں اس مخضرتار تخ کے ذکر سے بید دکھلا ناتھا کہ بعثت نبوی سے قبل دنیا کی دوبر کی سلطنوں کا اقتداراعلی تھا 'بعثت نبوی کی برکات سے پہلے روم کی فتو جات بالکل غیر متوقع طرز پر ہوئیں' جن سے فارس (ایران) کی شہنشاہی سامرا بی واجارہ داری کا خاتمہ ہوااور آ دھی دنیا کوظلم وقہر سے نجات ملی' پھرروم (اہل کتاب) کے جبروستم اوراستعاری ہتھکنڈوں سے نجات دلائی' باقی آ دھی دنیا کو اسلام کے دامن رحمت میں پناہ گزیں کیا گیا۔ اوراسلام نے پوری دنیا کووہ دستوروقانون دے دیا جس کے مطابق زندگی گذار کراس جہنم صفت دنیا کونمونہ جنت بنایا جاسکتا ہے۔

اسلام کمزوروں غریبوں نا داروں اورمتواضع ومنکرمزاج لوگوں میں پھیلا اس نے عدل وانصاف روا داری ومساوات رحم وکرم ادبو تہذیب خداتری نصرت مظلوم اعانت فقیر ومعذور راست بازی وحق گوئی کی اعلیٰ قدریں سکھا ٹمیں نمام اخلاقی وسیاس گراوٹوں سے نفرت دلائی صبر واستقلال شکرواحسان مندی ہر بھلائی پر تعاون ہر برائی کےخلاف جہاد کرنے کی تلقین کی غرض تمام مکارم اخلاق اور حکمت و دانائی

کی بات کوا فتنیار کرناایک مسلمان کاشیوه وشعار قر اروزیم

ای کیےاسلام کا ابتدائی دور یعنی بعثت نبوی ہے جمرت نبوی کے سے ۱۱ سال جو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بظاہر سخت رہن دور ابتلاء و پریشانی تھا دہ ان کی فتح وکا مرانی کا زریں باب تھا جس میں نفوش کے امکانات بہت کم بتھے ہجرت کے بعد جب دنیاوی فتوحات کے دروازے کھلے تھے توان کو ہرقدم احتیاط سے اٹھانا پڑا اور پہلے سے زیادہ آزمائش سامنے تھی دورا گرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے مکارم اخلاق واعلی کرداری بلندیوں کی فتح تھی تو مدنی دورا کے صدقہ میں ان کی فتح میں قرار پائی۔ و دا تھا کہ میں فضل اللہ علیه و علی الناس۔

## حديث ہرقل

اب حدیث ہرقل کی طرف آجائے ! ہرقل علم نجوم کا بہت بڑا ما ہرتھا' کھتے ہیں کدرسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا وت کے سال علوی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا' اور پھر ہر ہیں سال پر ہوتار ہا' آخری بارصلح حدیدیہ کے سال میں ہوا' علم نجوم والے کہتے ہیں ۔ اجتماع سے عالم میں بڑے بڑے ہوا تھا' اس نے ایک رات زا پچھنے کر اجتماع سے عالم میں بڑے بڑے ہو ایک رات زا پچھنے کر کہ محافظا کہ ختنہ کرانے والے لوگوں کے با دشاہ کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں' اور اس سے اس کو غلبہ توگیا کہ وہ باوشاہ عرب ہی کا ہوگا۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خطاکھا وہ بھی کراتے ہیں' اور اس سے اس کو غلبہ توگیا کہ وہ بادشاہ عرب ہی کا ہوگا۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خطاکھا وہ بھی علم نجوم کا بڑا ما ہرتھا' اور اس نے بھی ہرقل کی تائید کی' بلکہ اپنی قوم کو جمع کر کے سمجھا یا بھی کہتم لوگ نبی آخر الز ماں پر ایمان لے آؤوہ سے نبی ہیں لیکن انہوں نے انکار کیا اور صفاطر کوقتل کر ڈ الا۔ پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسۂ مبارک ہرقل کو پہنچا تو بحثیت نبوت ورسالت آپ کے حالات کی تحقیق ابوسفیان سے گی۔

کے ہارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بخاری شریف میں فرمایا کہ نجوم کےاثر ات طبیعیہ حرارت و برودت وغیرنا قابل انکار ہیں لیکن جمہورعلاءان کی تا ثیرات سعد ونحس کے قائل نہیں۔

## ایمان ہرقل

امام بخاری نے حدیث کے آخری جملہ میں اشارہ کیا ہے کہ ہرقل ایمان وتقید این کی نعمت سے محروم رہااور جو پچھاس نے رومیوں سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا تھا' وہ صرف معرفت کے درجے میں تھا' تقید این تھی' جوشرط ایمان سے ۔ اس لیے اس نے خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے غز وہ موتہ میں ایک لاکھ فوج بھیجی' اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی برابر مسلمانوں پر حملے کرتا رہا۔

#### مكاتبيب رسالت

کتب سیروتاریخ میں ہے کہ سروردوعالم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر وکسریٰ کے علاوہ شاہان جبش مصر ہندو چین وغیر ہ کو بھی دعوت اسلام کے مکا تیب ارسال فرمائے تھے سب میں آپ نے اپنانام پہلے لکھا ہے جس کا اثر دوسرے شاہان دنیائے تو پچھ نیس لیا گر پردیز (شہنشاہ ایران) کو سخت نا گوار ہوا کہ شروع میں میرانام کیوں نہیں لکھا گیا' اور طیش میں آ کر آپ کا گرامی نامہ بھاڑ کر پرزہ پرزہ کر دیا۔

الهزوال كسرى وعروج حكومت اسلام

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرما یا که اس کے بھی کلزے کلزے ہوجا کیں گے چنا نچہ ظاہری اسباب میں یہ صورت ہوئی کہ شیر و بیا ہے باپ پرویز (شہنشاہ ایران) کی بیوی شیریں پر عاشق ہوگیا (جواس کی سوتیلی ماں تھی ) اور جب کی طرح وہ اس کورام نہ کرسکا تو باپ کوئل کر دیا کہ شاہداس کے بعد وہ حاصل ہو سکے کے مصلوم کی وجہ ہے خسر و پرویز نے اپنے شاہی دوا خانہ کی الماری میں ایک ڈبیہ میں نہر رکھا تھا اور اس کے لیبل پر لکھ دیا تھا کہ بید دوا قوت باہ کے لیے اسپی ہے شیر و یہ ما لک سلطنت ہوا تو چونکہ انہائی شہوت پرست تھا اس کو ایسی اور ان تخت نشین ہوئی کر مہت خوش ہوا اور نہر کھا کر مرگیا اس کے بعد اس کی بیٹی بوران تخت نشین ہوئی کی مروی اسلامی موسکے اسلامی موسکے اور اب تک وہ ایک اسلامی موسکے اور اب تک وہ ایک اسلامی سلطنت ہے۔ حفظھا الله و ادام بھا۔ اس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کسری کی حکومت اور اس کا خاندان صرف سلطنت ہے۔ حفظھا الله و ادام بھا۔ اس طرح نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کسری کی حکومت اور اس کا خاندان صرف سلطنت ہوگیا۔ و تلک الایام فدا و لہا بین الناس ۔

حدیث میں ذکر شدہ برقل کے دی سوالات ذکر ہوئے 'جومبادی وجی الہی اور خاتم النہیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا بین شوت ہیں الہٰذااس حدیث ہے وجی ورسالت کی عصمت وعظمت معلوم ہوئی 'امام بخاری کا مقصد بھی یہی ہے اور ان چھ حدیثوں کا بدالوجی کے باب میں ذکر کرکے امام بخاری نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ آ گے کتاب میں جتنی با تیس آ کیس گی وہ سب وجی کی باتیں ہیں 'جومعصوم ومحفوظ اور نہایت عظیم الشان ہیں' اس کے بعد سب سے پہلے کتاب الایمان لائے ہیں کہ وہ اسلامیات کی اولین بنیاو ہے۔

# بنائله للخالي الركينم

## كتاب الايمان

باب الايمان و قول النبى صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس وهوقول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم. وزدناهم هدى. ويزيدالله الذين اهتدواهدى. والذين اهتدوازادهم هدى واتاهم تقواهم ويزدادالذين أمنوا ايماناً وقوله عزوجل ايكم زادته هذه ايماناً فاماالذين أمنوا فزادتهم ايماناً وقوله فاخشوهم فزادهم أيماناً وقوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً والحب فى الله والبغض فى الله من الايمان وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عليم بن عدى ان للايمان فر آئض وشر آنع وحدودًاوسناً فمن استكملها استكمله الايمان ومن لم يستكملهالم يللتكمل الايمان فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فمآ اناعلى صحبتكم بحريص وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبى وقال معاذ اجلس بنانؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر الايمان قلبى واماه ديناً واحدًا ماحاك فى الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً اوصيفك بامحمد واياه ديناً واحدًا

وقال ابن عباس شرعة ومنها جأ سبيلا وسنة ودعاء كم ايمانكم.

ترجہ:۔رسول الشعلی الشعلی الشعلی و کہ الشام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہاوراس بات کا بیان کہ اسلام قول بھی ہا اور فعل بھی اور وہ بڑھی ہا اور وہ بڑھتا بھی ہے الشعلی الشعلی کے قرآن میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا ہے ترجمہ آیات تاکہ مونین کے (پہلے) ایمان پر ایمان کی اور دوہ بڑھی ہوا ہے۔ وہ اور جولوگ میں ہوا ہے۔ وہ اور جولوگ میں ہوا ہے۔ یہ الشد انہیں مزید ہدا ہے۔ عطا کرتا ہا وہ جولوگ میر گاری عزایت کی اور حق تعالی کا ارشاد ہے کہ تم میں ہے کس کے ایمان کو اس سورة نے بڑھا دیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔ کہ میں ہے کس کے ایمان کو اس سورة نے بڑھا دیا اور جولوگ ہیں) جوایمان لائے اس سورت نے ان کے یقین میں اضافہ کر دیا (سورہ آل عمران میں ہے) جب انہیں ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور (سورہ احزاب میں ہے) ان کے یقین واطاعت ہی میں اضافہ ہوا اور الشرکے لئے دوئی اور دختی ایمان ہی میں ہیں اور عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے گھے فرائع کی چھے صدیں اور کچھنن ہیں (یعنی ایمان ہی میں ہیں اور میں اور کچھننی واضل ہیں) پھر جس نے ان چیزوں کی تعمیل کر لیاس نے ایمان کا می کرلیا اور جس نے ان میں کو تا ہی کہ اس نے کہ ان کہ جارہ کا گیاں کا کی کرلیا اور جس نے ان میں کو تا ہی کہ اس نے میں تہماری ہم شینی کا خواہاں میں ہم وں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا (سورہ لا میں) کین (اس لئے کہ) میرے دل کو ایمان حاصل ہو اور حضرت معاذ بن جبل شی کو انجال سے فرمایا کہ ہمارے ہاں بیٹھو (تا کہ) کچھ دیر ہم مومن رہیں (بین کینی ایمان تازہ کریں) اور حضرت معان دین جبل شینی ایمان عال کے کہ ایمان کا کہ ہمارے ہاں بیٹھو (تا کہ) کچھ دیر ہم مومن رہیں (بین کینی ایمان تازہ کریں) اور حضرت معان دین جبل شینی ایمان تازہ کریں)

حضرت ابن مسعودگاارشاد ہے' یقین پورا کا پوراائیان ہے' اور حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پاسکا جب تک دل کی کھٹک (یعنی شرک و بدعت کے شبہات) کو دور نہ کروے اور حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفییر میں ) کہ تہارے لئے وہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے تو ح کودی ہے ' کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محم اہم نے تہہیں اور نوح کوایک ہی وین کی تعلیم دی ہے اور حضرت ابن عباس نے شوعت و منها جا کا مطلب راستہ اور طریقہ بتلایا ہے اور قرآن کی اس آیت قل ما یعبؤا بدم دبی لولادعاؤ کم کامطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ) تمہاری وعاے مرادتمہاراائیان ہے۔

تشرتگے:''ایمان'' کالفظ''امن' سے مشتق ہے جس کے معنی سکون واطمینان کے ہیں' کسی کی بات پرایمان لا نابھی یہی ہوتاہے کہ ہم اس کواپنی تکذیب سے مطمئن کر دیتے ہیں گویا اس کی امانت و دیانت پر ہمیں پورا وثوق واعتماد حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگروہ ہماری ان دیکھی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ ہتلائے' تو ہم اس کے اعتماد پراس کو مان لیس۔

ایمان مترکی: ای سے ''ایمان شرکی' کی اصطلاح حاصل ہوئی کہ ہم خدا کے وجود و وحدا نیت کی تقید ایق کریں اور خدا کے آخری نبی کی تقید ایق کے ساتھ ان سب با توں کے بھی حق ہونے کا لیقین کریں جو آپ کے ذریعہ ہم تک ضروری طور سے پہنچ گئیں ۔ ضروری طور سے پہنچ گئیں ۔ ضروری طور سے پہنچ گئیں ۔ ضروری طور سے پہنچ کا مطلب میہ کدان کا ''دین مجری ' میں ہونا سب پر روشن و واضح ہو مثلاً وجودا نبیاء کتب ساوی ملائکہ جن آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین (آخری نبی) ہونا 'تقدیر خداوندی علا ہے قیر وی میں میں ایک تا بھی انکاریا فضروری ہے جن کا علم ضروری ہم کو حاصل ہو چکا ہے اس النہ کا انکاریات دین' بھی کہا جا تا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکاریا فی تاویل تفریح۔

ہارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی محققانہ تصنیف''ا کفارالملحدین فی شیک ن ضروریات الدین' میں ضروریات دین اورایمان وکفر کی بحث کاحق ادا فرمادیا ہے جس کا مطالعہ ہرعالم دین کے لئے نہایت ضروری ہے۔

#### حقيقت ايمان

ایمان کی تعریف میں عام طور سے تقدیق کالفظ آتا ہے جواصطلاح حکما میں اذعان ویقین کا ہم معنی ہے گھریا ختلاف ہوا ہے کہ تقدیق علم ادراک ہے یالواحق علم میں سے ہے تحقیق بات ہیہ کہ تقدیق محض علم نہیں ہے (جواختیاری وغیراختیاری دونوں کوعام ہے) بلکہ تقدیق لواحق علم سے اورا یک ارادی چیز ہے بعنی جانتا نہیں بلکہ جانے کے ساتھ مان بھی لینا جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے ورن فرعون ابولہ ہا بو طالب ہرقل وغیرہ بھی مومن ہوت کی کوئل علم کی حد تک ان کوبھی صدافت رسول پر یقین تفاحالا نکہ ان سب کے تفریرامت کا اتفاق ہے۔ غرض تقدیق بمعنی عرفی کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے جس کے لازمی اثرات انقیا قبلی والتزام طاعت ہیں اور جوعہد و بیثا تی اطاعت و وفاداری کے ہم معنی ہے ہیا تھیں ایسی صفت نفس بن جانی چا ہے کہ قلب اور قلب کے ماتحت لسان و جوارح سب ہی سرانقیاد جھکا دیں۔ اس کی تعبیر بعض ضعیف الا سنادروایات اورعبارات سلف میں عقد بالقلب ہے ہی منقول ہے کوئکہ دل میں مضوطی کے ساتھ گرہ باند ھنے کا بہی مطلب ہوسکتا ہوا ور سے ایک کوئیدہ ہے تعبیر کرتے ہیں اگرزبان و جوارح تقدین تی گرکہ کہ سکتے ہیں؟

ايمان واسلام كافرق

يهال بيبات بحى مجهد لينى جائية كرجس طرح ايمان انقياد باطن كانام بهاى طرح اسلام انقياد ظاهر عبارت بـ سوره جرات من بـ -قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدحل الايمان فى قلوبكم. ( کچھ دیہاتی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ا پہنی کہ اہمی تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا'۔ امام احد ہے ایک مرفوع حدیث بھی تفسیر ابن کثیر میں مروی ہے کہ اسلام علانے کھلی ہوئی چیز ہے اور ایمان قلب میں ہے اور مشہور حدیث جریل میں بھی ایمان کے سوال پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ملائکہ کتب رسل بھیم آخراور قدر خیروشر پرایمان وتصدیق کا ذکر فرمایا' پھراسلام کے سوال پرشہادت تو حیدورسالت اور اوا کیگی فرائض اربعہ کا ذکر فرمایا۔

## ايمان واعمال كارابطه

لہذا محققین نے فیصلہ کیا کہ ایمان وعقیدہ دین کی اصل بنیاد ہے ادراعمال جوارح اس کی فروع اور شاخیس ہیں یا ایمان بمنزلہ روح ہے اور اسلام اس کی صورت ہیں ہمارے آئمہ ومحدثین کی تعبیر ہے دوسرے ائمہ ومحدثین نے اعمال جوارح کواجزاء مکملہ ایمان کے درجہ میں سمجھا ہے جس سے اعمال کا درجہ کچھاو پر ہوجاتا ہے اورایمان کا درجہ کچھ کمتر ہوجاتا ہے ' جیسا کہ تھیل کی تعبیر سے واضح ہے اس لئے ہماری تعبیر زیادہ بہتر سے طاور حقیقت سے قریب ترہے۔ والعلم عنداللہ۔

ايمان كادرجه

یہاں سے بیہ بات بھی بچھنی چاہئے کہ دمیں اسام میں ایمان کا درجہ اتنااہ نچاہے جس سے خداکی دحی اور پیغیبر پراس درجہ واؤق واعتاد ہوکہ اس کی بتائی ہوئی مغیبات اور نظروں سے عائب چیزوں پر گھن میں بے دلیل وجت یقین واظمینان حاصل ہونا چاہئے ای لئے مسلمانوں کی بڑی صفت ہو منون بالغیب قرار پائی اور حقیقت بھی بہی ہے کہ رسالت کی کھیل تقید این اور انقیاد باطن حاصل ہوجانے کے بعد دلیل وجت بازی کا کوئی موقعہ ہاتی نہیں رہتا' چنانچ اشاعرہ اور امام ابومنصورہ ماتریدی نے بھی تقریب کی ہے کہ ایمان اس بے دلیل انقیاد واطاعت کا نام ہے۔

حضرت نا نوتوي کی محقیق کا

ایمان کی تشریح ہی کے سلسلہ میں یہاں ایک نہایت قابل قدراور آب زرے لکھنے کے قابل تھیں ہمارے شیخ النیوخ حضرت مولانا
محمدقاسم صاحب نا نوتو گی کی ہے جو آب حیات میں پوری تفصیل ہے درج ہے۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آبیت قر آنی النب اولیٰ بالمو منین
من انفسیم وازواجہ امھاتھ میں ازواج مطہرات کا امہات المومنین والمومنات ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کی فرع ہے بلکہ ایک قرات میں وھو اب لھم بھی وارد ہے لہذا بید تو سے درست ہوگا کہ ارواح مومنین آپ کی روح مقدس کے آثار ہیں اس طور سے بلکہ ایک قرات میں وھو اب لھم بھی وارد ہے لہذا بید تو سے درست ہوگا کہ ارواح مومنین آپ کی روح مقدس کے آثار ہیں اس طور سے آپ ابوالمومنین یعنی تمام مومنین کے روحانی باپ ہیں گویا مومنین کے اجزاء ایمانیہ کا روحانی وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے دروانی نبوی نعت ومنقبت عظیمہ ہے کہ ہرمومن وسلم ہریں مڑدہ گرجاں فشاندرواست۔

حضرت مجد دصاحب وكالمحقيق

اس سے اوپر چلئے تو حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ کے مکا تیب شریفہ میں سرور دوعالم نبی الانبیاء سلی الله علیہ وسلم کی ذات والاصفات مجبوب رب العلمين ۔ هنیفة الحقائق افضل الخلائق ۔ نورالانواز روح الارواح منبع البرکات ومجمع الکمالات کی شان میں جلوہ گر لے گی۔ اس سے بھی یہی مستفاد ہواکہ اللہ نور المسمون و الارض کے نور عظیم کاظل و پرتو آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کانور معظم ہے جس سے تمام عالم وعالمیان نے اکتباب نور کیا اور نورایمان توروح الانوار و مدار بقاء عالم ہے۔

## فينخ د باغ كے ارشادات

ای کے ساتھ چندارشادات فوٹ العارفین دھڑے شیخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے بھی 'ابریز'' نے قل کے جاتے ہیں فرمایا کہ (بقاوجود کا) مادہ ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے نور کے ڈوروں میں جلا ہے کہ نور گھری سے نکل کر انبیاء ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے اور الل کشف کواس استفاضہ نور سے بجائب و فرائب کا مشاہدہ ہوتا ہے جہاں بید تعلق عیاذ آباللہ قطع ہوا فورائبی نورائیمان سلب ہوا'۔ سامعین میں سے ایک بدنصیب شکی مزاج نے کہا کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی طرف سے سے ایک بدنصیب شکی مزاج نے کہا گہ تخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی طرف سے صرف ایمان کی رہبری ہوئی ہے کہ تی کا راستہ دکھا دیا باقی رہائیمان مورہ اللہ کی طرف سے ہے (ذات محمدی کواس سے کوئی تعلق نہیں) شخ موصوف نے فرمایا 'چھاس تعلق کو جو تبہار نے درائیمان اور نور محمدی میں قائم ہے اگر ہم قطع کردیں اور محض راستہ دکھا تا ہوئم کہ بدرہے ہو باقی رہنے دیں تو کیا تم اس پرراضی ہو جاس نے بیل اور انہیں بول ابھی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ سلیب کوجدہ کیا اور اللہ درسول کا انکار کیا اورا تی پردم نکل گیا۔

اس ارشاد کی روشنی میں معلوم ہوا کہ قلوب موسین میں ایمانوں کی مثال چاغوں کی ہے' جوسب چراغ رسالت سے روشن وستفید ہیں یا اس ارشاد کی روشنی میں نور نبوت کا ایک ایک روصانی برقی تمقہ روشن ہے جس کے تار دھیقت الحقائق نبی الانبیاء نور الانوار ملی اللہ علیہ مارک کی مثال کیا توار سے ہور ہا ہا گراس کنگشن یا تعلق میں کی طرح کی علیہ وہ می کو وہ میا گرائی وہ میا کی موسول کا کوری ہوگی ہوگی ہوگی ۔

بمصطف برسال خویش را کددین بمدورت اگر باد نه رسیدی تمام بولهی است

حدیث صحیح میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امنی کے ۱۳۷ فرقے ہوجا کیں گے جن میں ہے ۲۷ غلط راستوں پر ہوں گے اور صرف ایک فرقد ناجی ہوگا' صحابہ نے عرض کیا وہ کون ساہوگا فرمایا ہو ٹھیک میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے گا۔ اس لئے بڑی ہی احتیاط اور علم وفہم صحیح سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ہماراکنگشن آپ کی سنت واسوں ہے ہٹ کر دوسرے غلط مراکز شرک و بدعت وغیرہ سے نہ جڑجائے۔ و ما تو فیقنا الاہاللہ العلی العظیم' علیہ تو کلیا والیہ انبنا۔

نیز فرمایا کدایمان ایک نور ہے جس کی روشی میں چلنے والے کوراستہ کا نشیب وفراز اور منزل مقصود کا سبداو منتہا سب نظر آرہا ہے اس لئے اس کا ہرقدم دلی اطمینان کے ساتھ افستا اور قبلی سکون کے ساتھ پڑتا ہے۔ لہذا اس کا پوراسفر لطف و بشاشت کا ہے اور اس کی زندگی پرلطف گزرتی ہے جس کو "ولنحییند حیوۃ طیبہ "میں بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف کفرا کی ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے کی

اے شرح مواقف کے آخر میں ان سب فرقوں کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں جن میں ہے ۸ بڑے فرقوں کے نام ومختفر عقا کدورج ذیل ہیں۔ ۱-معتز لہ وقدر ریئ جن میں اختلاف ہوکر ہیں شاخیں ہوگئیں (مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج 'مخلد فی النارے' قرآن کلام اللہ مخلوق ہے بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے آخرت میں بھی رویت الہیں نہ ہوگی مصن وقیج عقلی ہے وغیرہ)۔

٢-شيعة جن مين اختلاف موكر بائيس شافيس موكنين (ان كعقا كدمشهور خاص وعام بين)

٣-خوارج جن مين اختلاف موكرسات شاخيس موكئين (مرتكب كبيره كافر مخلد في النارب مصرت على عثان واكثر صحابه كي تكفير وغيره)

٣-مرحد جن ميں اختلاف موكر پانچ شاخيں موكيكي (ايمان كے ساتھ كوئي معصيت معزبين اختيار عبد كے مكر بين)

۵-جاز جيهٔ جن ميں اختلاف ہو کرنتين شاخيس ہو گئيں (خلق افعال ميں اہل سنت كے ساتھ نفي صفات وغير و ميں معتز لہ كے ساتھ ہيں )

٧-جرية جن ميں اختلاف موکر چارشاخيں موکيئيں (بنده اپنے افعال ميں مجبور محض بے في رویت وخلق قرآن ميں معتز لد کے ساتھ ہيں )

المعرب جن میں اختلاف ہوكر گيارہ شاخيں ہوكئيں (حق تعالى كو تلوقات كراتھ تشبيد ية اوراس كے لئے جہت وجسم وغيره ثابت كرتے ہيں)

٨- ناجيهُ (اللسنت والجماعت يا جماعت الل حق) جوسوا واعظم امت محمر بيكا بـ ولله الحمد

ی ہے کہ نہاں کوسرائے کا پہتہ ہے نہ منزل مقصود کا' نہاہے دریا کاعلم ہے نہ جنگل کا بہا قتضائے حرارت غریز بیانجن کے پہیوں کی طرح چاٹا اور بے اختیار چکر کھار ہاہے اس کے قلب پر ہروفت تکدرا در وساوس وخطرات کا بوجھ رہتا ہے جس سے اس کی زندگی باوجو د دولت وعیش دنیوی و بال جان بنی رہتی ہے اس کوخل تعالی نے فرمایاو من اعرض عن ذکری فان لہ معیشیۃ ضنکا و نحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ

## بخارى كانزجمة الباب

یہاں تک ہم نے بقدر ضرورت ایمان کی تشریح وتوضیح کی۔اس کے بعدامام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کو بیجھے امام بخاری چونکہ ایمان کو قول وفعل سے مرکب ماننے ہیں اوراسی لئے اس میں زیادتی وکی کے بھی قائل ہیں اس لئے الیم آیات ٔ احادیث واقوال عنوان ہاب ہی میں جمع کردیے ہیں جن سے بیدونوں دعوے ثابت ہو سکیس اس کے بعد بڑی تقطیع کے آٹھ صفحات میں بہت سے ابواب اوران کے جلی عنوانات کے تحت احادیث کی تخریخ تن خرماکرا ہے اس دعوے کو پختہ کرتے چلے گئے ہیں۔

امام بخاريٌ كى شدت

بحث ونظر: ایمان کے بارے میں مختلف مذاہب ونظریات کی تنقیح وتفصیل حسب ذیل ہے۔

ا-حضرت امام اعظم شخ ابومنصور ماتریدی شخ ابوالحن اشعری امام نفی محدثین وفقها احناف اورا کثر متکلمین فرماتے ہیں کہ۔
ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت تصدیق قبلی ہے تصدیق اسانی (نفاذاحکام اسلامی کے لئے یابوقت مطالبہ) شرط یارکن زائد ہے اعمال جوارح خلود نار سے بیخنے کے واسط نیز ترتی ایمان و دخول اولی جنت کے لئے ضروری ہیں ان کی حیثیت وہ ہے جوفر وع کی اصل کے ساتھ ہوتی ہے مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فوعها فی المسماء اور صدیث شعب ایمان بھی بظاہرای طرف مشیر ہے تصدیق اسانی کوشرط مشکلمین نے اور رکن زائد فقہا حنینہ نے کہا ہے ملاعلی قاری حقی کا قول ہے کہ عندالمطالبدر کن ہے اجراء احکام کے لئے شرط مسایرہ میں ہے کہ اقرار بالشہا دیمن کورکن ایمان قرار دینا زیادہ احوط ہے بنسبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے مسایرہ میں ہے کہ اقرار بالشہاد تین کورکن ایمان قرار دینا زیادہ احوط ہے بنسبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے

ابوطالب اور ہرقل جیسے لوگوں کا ایمان ایمان شرعی سے خارج رہا۔

ایمان مرکب ہے جسکے اجزا تقید ہی تقید ہیں اسانی اور اعمال جوارح ہیں لیکن سب اجزاء کی رکنیت یکساں نہیں ہے۔ تقید ہی قلبی اصل اصول ہے کہ وہ نہیں تو ایمان منفی محض اور اعمال کا درجہ بمز لہ واجبات صلافی ہے۔ ارکان صلوق کی طرح نہیں گویا قرار وعمل اجزاء مکملہ ہیں' مقدمہ نہیں اور صرف اعمال کے نہ ہونے سے ایمان کی نئی نہ ہوگی' البتہ تارک عمل اور سے کہیں کومومن فاسق کہیں گے جو ترک عمل و ارتکاب کمیرہ کی وجہ سے عذاب نارکا سزاواڑا بمان کی وجہ سے دخول جنت کا مستحق اور خلود نارے محفوظ ہوگا۔

چونکہ بیدحضرات اعمال کوحقیقت ایمان میں داخل مانتے ہیں اس لئے باعتبار کمیت کے ایمان میں کمی وزیادتی کے قائل ہیں۔گویا ان کے نز دیک ایمان بطور کلی مشکک کے ہے۔

۳ .....فرقه خوارج کےنز دیک ایمان مرکب ہےاور نتیوں اجزاء مذکورٰہ برابر درجہ کے اجزاء مقومہ وارکان ایمان ہیں اس لئے صرف اعمال کا تارک یامرتکب کبیرہ ایمان سے خارج اور کا فرہوجا تاہے وہ بمیشہ جہنم میں رہے گا۔

سے سے فرقہ معتزلہ کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے اور تینوں اجزاار کان ایمان ہیں 'تارک اعمال یا مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے گر کا فرنہیں ہوجاتا 'اس کوفات کہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

لے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کرتغیر کشاف میں بھی جواب اما مظم رحمۃ اللہ علیہ سے لگا کیا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اما صاحب کے قول لا یوید و لا یعفص کو بدعۃ الالفاظ سے شار کیا ہے جس کا مطلب ہیہ کہ اما صاحب کے ارشاد کی صحت سے ان کو بھی انکار نہیں البتۃ الفاظ سے اختلاف ہے گر رہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اما صاحب کے زمانہ میں معزز لہ دخوارج کا بڑاز در تھا اور وہ ترک مل یا ارتکاب کبیر ہ پرائیمان سے خارج اور تلافی النار قرار دیے میں بخت تشدد کررہ ہے تھے اس لیے اما صاحب نے ان کے فلاع قائد کے دومیں پوری شدت سے کام کیا اور ان کے مقابلہ میں اعمال کے فارج از ایمان ہونے پر فرد دیا جس کو حافظ ابن تیمیہ نے بدعمۃ الالفاظ سے تعبیر کیا اس کے برخلاف سلف کے دور میں چونکہ مرجہ کا زور تھا جو صرف تصدیق کو کافی سمجھتے تھے اور اعمال کو پکھ بھی ایمی ایمیت نہیں دیے تھے اس لیے انہوں نے قول وکل کے نظریہ کو ابھار ااور مرجہ کی وجہ سے اس کوائل سنت کا شعار بتالیا۔

۵ .... فرقہ مرجہ کا فدہب ہے کہ ایمان بسیط ہے۔جس کی حقیقت صرف تقعد این قلبی ہے اقراد لسانی اور اعمال نہ مدار نجات ہیں نہ کرن وشرط تقعد این قلبی کے بعد کوئی معصیت یا ترک فرض و واجب مضرنہیں۔ نہ ان پرعتاب ہوگا ایمان میں زیادتی ہوسکتی ہے کی نہیں خدا کا علم اور دوسری صفات اس سے الگ اور غیر ہیں۔ خدا کی صورت انسان کی ہے ہے ضروریات ویں کاعلم اجمالاً کافی ہے۔تفصیل کی ضرورت نہیں مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ جج فرض ہے مگر میں نہیں جانتا کہ کعبہ کہاں ہے اور ہوسکتا ہے کہ علاوہ ملم عظمہ ہے کہ جج کہ میں اور ہویا کہے کہ مجھوسلی اللہ علیہ وسلی میں مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ جج فرض ہے میں جو مدینہ طیبہ میں ہیں یا اور کوئی ہیں یا کہ خزر پرحرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ یہ میں بیا کہ وہ یہ کہ کہ خوصلی اللہ علیہ وہ اس کے کہ خزر پرحرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ یہ میں بیا کہ کہ کہ بیست تفصیلات حقیقت ایمان میں واخل نہیں ہیں غسان مربی میں بیا ہوگئی دوسرا جانو راس تھم کی باتیں کہنے والے سب مومن ہیں کیونکہ بیست تفصیلات حقیقت ایمان میں واخل نہیں ہیں غسان مربی اس بات کو متحکم کرنے اور رواج دینے کے لئے امام اعظم کی طرف بھی نبیت کرتا تھا کہ امام صاحب کی بھی بھی رائے ہے حالانکہ بیا فتر آئی اس کے علاوہ معتز لہ کا طریقہ تھا کہ جو محض مسئلہ قدر میں ان کی مخالف کرتا تھا اس کو مربی مشہور کرتے ہے امام اعظم اور آ پ کے اصواب نے تو معتز لہ کی ہرطرح مخالفت کی ہو درات کے نابز بالالقاب سے کیسے نے گئے تھے۔

فرقہ مرجہ میں سے صرف غیلان قدر دی تھا 'باقی سب جری عقیدہ رکھتے تھے۔

۲....فرقہ جمیہ کےنزدیک ایمان بسیط کے جس کی حقیقت صرف معرفت قلب ہے تقمد لیق ضروری نہیں بہمیہ کے ادر بھی بہت سے عقائد خراب ہیں۔ 2....کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف اقرار اسانی ہے بشرطیکہ دل میں انکار نہ ہو تقمد بیق قلبی اوراعمال ایمان کے اجزانہیں نہان کی ضرورت ہے۔

ابل حق كالمختلاف

امام اعظم ومتظلمین وغیرہ کا ختلاف دوسرے ائمہ ومحدثین سے نہ کوئی بڑا اہم اختلاف ہے اور نداس کو صرف نزاع لفظی ہی کہنا درست ہے کیونکہ بہر حال انظار کا اختلاف موجود ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان تینوں اجزا کے مجموعہ گانا ہے ہے اور ہم اس کو بسیط مانے ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ تقدیق قبی تمام مقاصد میں سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑی نیکی ہے اور تمام اعمال کی صحت میں لئے بطور شرط و بنیا دہ ہالہ اس کا مرتبہ بھی اعمال جوارح کے اعتبار سے الگ اور بہت اونچا ہونا چا ہے پس اعمال کورکن وجزکی حیثیت دینا ایمان کی حیثیت کوگرانا ہے اور جس طرح کہ ہم اس کوالگ کر کے اور اعمال کے مقابلہ میں بلند مرتبہ قرار دے کرمیجے پوزیشن دیتے ہیں تو وہ بسیط ہی ثابت ہوگا۔

حضرت شاه صاحب گاارشاد

امام بخاري كاامام صاحب كورجي بتلانا

اورامام بخاریؒ نے جوآپ کومری کہا ہے اگروہ ارجاء سنت کے اعتبارے ہوتو کوئی عیبی ہیں اوراگر ارجاء بدعت کے لحاظ ہے ہوتو اس سے زیادہ غلط بات کیا ہو عتی ہے۔ پھراگر بڑوں کی طرف کوئی بات غلطی ہے منسوب بھی ہوگئی تو اس کا طریقہ بیر ہا ہے کہ مختاط طریقہ پراتنا کہددیا گیا فلاں بات آپ کی طرف منسوب کی ٹی یا فلاں امر کے ساتھ آپ کو جہ کیا گیا ہے جیسا کہ کتب رجال میں کسی کے متعلق رئی بالقدر کسی کے متعلق رئی بالا رجا ' کسی کے متعلق بنیب الی ارفض وغیرہ لکھتے ہیں ' کین افسوں ہے کہ امام بخاریؒ نے تحقیق کے طور پر کھھ دیا کہ امام صاحب مربی تضامام محمد توجہی کھے دیا ' امام ابو یوسف کا ترجمہ یک سطری اپنی تاریخ کمیر کے صفحہ میں کھا تو کیا لکھا کہ ' شیبائی ہے صدیث کی روایت نہیں گی امام ابو یوسف کے حالات ہیں آپ پڑھ آئے ہیں کہ کتنے بڑے محدث تقے بہ کشرت محدثین سے خود بھی روایت صدیث کی اوران سے بھی روایت کرنے والے بہ کشرت جدیث کی اوران سے بھی روایت کرنے والے بہ کشرت جدیث کی اوران سے بھی روایت کرنے والے بہ کشرت جین محمدت کے جا لات ہیں کہ کتنے بڑے محدث تقے بہ کشرت محدثین سے خود بھی روایت صدیث کی اوران سے بھی روایت کرنے والے بہ کشرت ہیں ' مگر امام بخاری نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ پھر امام صاحب سے روایات کیشرہ جمعے کی ہیں اور وہ کے فرمایا ہے جب کہ خود امام ابو یوسف نے بھی مستقل حدیثی تصنیف کتاب الآ ثار میں امام صاحب سے روایات کیشرہ جمعے کی ہیں اور وہ کتاب اس وقت شائع شدہ امارے باتھوں میں موجود ہے۔ فالحمد لللہ و الممند۔

دوسرااحتال لفظ ترکوہ میں بیہ ہے کہ امام بخاری خود امام ابو یوسف کومتروک الحدیث بتلارہے ہیں تو بیجھی درست نہیں جیسا کہ امام ابو یوسف کے حالات میں ان کے حدیثی علم وشخف وثقابت وغیرہ کا ذکر پوری تفصیل ہے ہو چکاہے غرض امام اعظم باامام ابو یوسف میں سے خدا کے فضل و انعام ہے کوئی بھی متروک الحدیث نہیں ہے ندامام محد ہی خدانخواستہ جمی سے کان کے بھی صحیح حالات ہم مفصل لکھآئے ہیں۔واللہ المستعان۔ طعن ارجاء کے جوابات

طعن ارجاء کے جواب میں شخ معین سندھی نے بھی دراسات اللدیب میں بردی تفصیل سے اور بہت اچھا کلام کیا ہے ہم بھی امام صاحب کے حالات میں کچھلھ آئے ہیں ، خود فقد اکبر میں بھی امام صاحب سے ایسی تصریحات ملتی ہیں۔ کدان کے بعد ارجاء بدعت سے مہتم کرنا کی طرح درست نہیں 'صفحہ امیں ہوتا نور ادو تصدیق ہے صفحہ المیں اسلام کے بارسے میں فرمایا کہ وہ تسلیم وافقیا دہے خدا کے اوامر واحکام کا ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوتا نداسلام بغیر ایمان کے دونوں کا علاقہ ظہر وطن کا ہے اور دین کا اطلاق ایمان اسلام اور شرائع کے جموعہ پر ہوتا ہے ' مناقب کی صفحہ ۱۳ اسلام بغیر ایمان کے دونوں کا علاقہ کا پورام کالمہ درج ہے جس میں امام صاحب نے قرآن و صدیث کے دلائل سے اس کو ایمان واسلام کی حقیقت سمجھائی ' جس کے بعد وہ یہ کہ کراٹھا کہ آپ کی باتوں سے میرا دل متاثر ہوا اور میں پھر بھی حاضر ہوں گا علامہ ابن عبد البرمائک نے بھی الانقاء میں صفحہ میں ہوں گا مام صاحب سے ایمان کے بارسے میں وہی با تیمی نقل کی ہیں جوتمام اہل سنت والجماعت کا ذہب عبد البرمائک نے بھی الانقاء میں صفحہ المین المور مصری کے صرف امام صاحب کوارجاء سے مطعون کرنا سے جوتمام اہل سنت والجماعت کا ذہب ہے ' اب اگر وہ ارجاء تھا تو بقول استاذ ابوز ہرہ مصری کے صرف امام صاحب کوارجاء سے مطعون کرنا سے خوتم میں کیونکہ پھرتو سب ہی فقہاء و محد ثین اس کی زدیں آجا کیں گا۔ دیکھتے ابوز ہرہ کی کتاب ابو حدیث مستولیں کی خوتم سب ہی فقہاء و محد ثین

استاذ موصوف نے امام صاحب کے حالات وہنا تب میں نے طرز واسلوب سے نہایت تحقیق وکاوش کے ساتھ کتاب نہ کورمرتب کی ہے جس کا دوسرا ایڈیش مطبوعہ 1920ء ہم نے دیکھا ہے اور کتاب کی قدرو قیمت اس لئے بھی بڑھ گئی کہ تالیف کے زمانہ میں موصوف نے علامہ کور گی ہے بھی استفادہ کیا ہے چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں بھی معتزل نے اپنے خلاف کی وجہ سے اور عنان مرجی نے اپنی تائید کے لئے امام صاحب کو مرجی مشہور کیا اس لئے اس وقت کے مشہور محدث عثان بھی نے لمام صاحب کو خط کھا کہ لوگ آپ کو مرجی کہتے ہیں اس کئے امام صاحب کو جو با تیں وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیا ان کی کوئی اصلی ہے؟ امام صاحب نے جواب میں ایک طویل سے جھے نہایت رنے ہوتا ہے جو با تیں وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیا ان کی کوئی اصلی ہے؟ امام صاحب نے جواب میں ایک طویل خطاتح برفر مایا 'جس کی تمہید میں ایمان واسلام' عقیدہ واعمال کے بارے میں پھھاصولی با تیں تحریر فرمان میں بجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے جو کھی ایمان کے ساتھ تمام فرائنس بجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے جو ایمان کو تابان واعمال کے بارے میں کہان واعمال کے ساتھ تمام فرائنس بجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے جو کھی ایمان سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے مگر گناہ گار مسلمان کو خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کرد ہے''۔

امام صاحب کی تائیددوسرے اکابرے

یہاں چنداقوال دوسرے حضرات کے بھی فتے الملہم شرح مسلم صفحہ ۱۵۸ سے ککھے جاتے ہیں جوامام صاحب وغیرہ کی تائید میں ہیں امام الحرمین شافعیؒ نے فرمایا کہ ایمان میں زیادتی ہو کھراس میں کہی وزیادتی شافعیؒ نے فرمایا کہ ایمان میں زیادتی ہو کھراس میں کہی وزیادتی کہیں جائیں تھدیتی والاخواہ طاعات کرے یاار تکاب معاصی اس کی تصدیق تو بحالہ ہے اس میں کیا تغیر ہوا؟ البت اگر تصدیق کے ساتھ طاعات کو بھی ایمان کا جزومان کیں تب ضروراس کے ایمان میں بھی طاعات کی کی وزیادتی سے تغیرات رونماہوں گے امام رازی شافعیؒ نے فرمایا کہ جن دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں تھی ہوتا اس سے مراداسل ایمان ہے اور جن سے تفاوت ثابت ہوتا ہے وہاں کامل ایمان مرادہ ہوا کہاں کامل ایمان مرادہ ہوا کہاں کامل ایمان کامل میں ہوتا ہے جو ایمان کامل و بنیاد ہے نجات کے لئے' اور اس پر بھی ہوتا ہے جو ایمان کامل اور پوری نجات کا ضامن ہے اور اس بات میں بھی کی کا خلاف نہیں ہے۔

حضرت شخ اکبر نے فتو حات میں فرمایا کہ ایمان اصلی جوزیادہ کم نہیں ہوتا'وہ فطرت ہے جس پر خدا نے تمام لوگوں کو پیدا کیا تھا یعنی خدا کی وحدا نیت کی شہادت جس کا عہدو میثاق ہم سب سے لیا گیا تھا پس ہر بچہائی میثاق پر پیدا ہوتا ہے مگراس کی روح اس جسم خاکی میں مجبوس ہو کر اپنے رب کی معرفت کو بھلا دیتی ہے لہٰذا دلائل فطرت میں نظر وفکر کر کے اس معرفت خداوندی وشہادت وحدا نیت کو اجا گر کرنے کی ضرورت ہوئی' اگراس کو سابق حالت کی طرف لوٹالیا تو مومن ہے درنہ کا فرجس طرح ایک مسافر گھرسے چلا' اس وقت آسان صاف تھا اور اس کو سست قبلہ کو پہچا تا ہے' نہ مزل معمود انجھی طرح معلوم تھی جب بیابان میں پہنچا تو آسان پر بادل چھا گئے' اب نہ وہ سے قبلہ کو پہچا تا ہے' نہ مزل مقصود کی جانب کو اس کے نظروا جہادے کا م چلائے گا۔

علامه شعرانی ہے تشریح ایمان

علامہ شعرانی شافعی نے فرمایا کہ'' ایمان فطرت' تو وہی ہے جوآ دمی کے ساتھ مرتے وقت ہوتا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے البتہ اس میں زیادتی وکی ان احوال کے اعتبار سے کہی جاسکتی ہے جواس کومرنے سے پہلے تک کی زندگی میں پیش آتے ہیں''۔

ויטקים

ابن حزم ظاہری (جوامام صاحب وغیرہ کے خت بخالفین میں ہیں) اپنی کتاب "الفصل" میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی تقد یق خواہ وہ او حیدہ نبوت کی ہویا کی اورامرکی اس میں زیادتی و کی بھی تھی ہیں کیونکہ کی چیز کی دل سے تقد ایق یا اقرار کرنے والا یا تو اس کی تقد ایق کرے گیا جگذیب یا تر دد و شک آئے گا۔ اس کے علاوہ چوتھی صور کے نہیں ہے۔ اس سے لیا تو محال ہے کہ ایک خض اس چیز کی تکذیب بھی کرے جس کی تقد ایق کر رہا ہے اور یہ بھی محال ہے کہ تقد ایق کے باوجود شک بھی گریٹ البندا ایک ہی صورت درست ہے کہ وہ اپ اعتقاد کے مطابق بے شک و شبہ تقد ایق کرے اس کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں کہ ایک کی تقد ایق زیادہ ہور دسرے کی تقد ایق کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں کہ ایک کی تقد ایق نہورہ ہورے کی تقد ایق کے دونوں میں ہے ایک کی تقد ایق میں کوئی دخنہ پڑگیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تقد ایق میں شک داخل ہوگیا تقد این تو تقد این گی لبندا آیمان بھی نہ رہا۔ اس خاب ہوگیا کہ جس صفت میں کی وہیشی ہوتی ہی خور پر ایقین میں کی تو شک ہے جب شک آگیا تو تقد این گی لبندا آیمان بھی نہ رہا۔ اس فقط اعمال ہیں "۔ مفت میں کی وہیشی موتی ہی خور یہاں فقط اعمال ہیں"۔

امامغزالي

ام غزالی شافتی نے فرمایا کے 'سلف کے ول' الایدمان قول و عمل یزید و ینقص' سے خود ہی ثابت ہے کھل اجزاء ایمان وارکان سے نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز خودا پنی ذات سے زیادہ نہیں ہوتی' کوئی پینیں کہے گا کہ انسان اپنے سرکی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے ہاں! یہ کہتے ہیں کہا پنی داڑھی مٹاپے وغیرہ سے زیادہ ہوتا ہے جس طرح پینیں کہہ سکتے کہ نماز میں رکوع وجود سے زیادتی ہوتی ہے بلکہ آ داب وسنن سے زیادتی ہوتی ہے۔

داڑھی مٹاپے وغیرہ سے زیادہ ہوتا ہے جس طرح پینیں کہہ سکتے کہ نماز میں رکوع وجود سے زیادتی ہوتی ہے بلکہ آ داب وسنن سے زیادتی ہوتی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ ایمان کافی ذات ایک وجود ہے پھر وجود کے بعد اس کا حال مختلف ہوتا ہے زیادتی بھی ہوتی ہے کہ بھی' ۔ آپ نے دیکھا کہ امام غزالی نے سلف کے قول کو بھی امام صاحب وغیرہ کی تا سکی میں قرار دیا اور پیفر ماکر قرار دیا کہ سلف شہود عدول ہیں' لہٰ ذاان کے قول سے عدول مناسب نہیں' انہوں نے جو پچھ فرمایا وہ حق ہے گراس کو بچھ طور سے بچھنے کی ضرورت ہے پھر مذکورہ بالانشری فرمائی ۔

۔ عدول مناسب نہیں' انہوں نے جو پچھ فرمایا وہ حق ہے گراس کو بچھنے کی ضرورت ہے پھر مذکورہ بالانشری فرمائی ۔

قاضي عياض

آپ نے فرمایا کہ مجردایمان جوتصدیق ہاس کے اجزا منیں ہیں اور جو کچھ زیادتی اس میں کھی جاتی ہے وہ اس سے الگ شکی زائد

عمل صالح ذکر خفی یا کسی عمل قلب (شفقت مسکین حسن نیت یا خوف خداوندی وغیره) کے سبب ہوتی ہے "۔

### نواب صاحب

محترم علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے ''انقادالترجے'' میں لکھا کہ''جمہور محققین'' کا ندہب یہ ہے کہ ایمان صرف تقدیق قلبی ہے اور زبان سے اقرار کرتا دنیاوی احکام جاری کرنے کی شرط ہے کیونکہ تقدیق قلبی ایک پوشیدہ امرہاس کی کوئی علامت ہوئی چاہئے پس جو محف اپنے دل سے تقدیق کرے اور اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو دہ عنداللہ مومن ہے اگر چدا حکام دنیا میں مومن نہیں۔
یہ چندا قوال صرف اس کے نقل کئے گئے کہ امام صاحب کی اصابت رائے دفت فہم اور اتباع کتاب وسنت کی شان پوری طرح معلوم ہوجائے اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گئے کہ تمام اختلافی مسائل میں امام صاحب ہی دوسرے ائکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی روسے غالب رہیں گئان شاءاللہ۔

امام بخاری اور دوسرے محدثین

لکن ای کے ساتھ نہا بت افسوں کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے اور پہلے بھی کچھ لکھ آیا ہوں کہ امام بخاری نے شیخ حمیدی اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے متاثر ہوکرامام صاحب کے بار سے بیس بے بنیاد باتوں کے الزامات لگائے ہیں جبکہ دوسر سے اسحاب سحاح کا روبیاس قتم کانہیں ہے امام سلم وابن ماجہ تو خاموش ہیں نہ ان سے مہم منقول ہے نہ فدمت امام ابوداؤ د پوری طرح مداح ہیں امام ترفدی و نسائی نے امام صاحب سے روایت حدیث بھی کی ہے امام اسائی سے پچھ تھی ہے کے لفاظ میں منقول ہیں گراییا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات ہے۔ پھر جب وہ امام طحاوی سے مطے ادرامام عظم رحمت اللہ علیہ سے معلق لا اورام صاحب کی تضعیف سے رجوع فرمالیا جس کی دلیل میہ ہے کہ امام صاحب سے اپنی سے میں روایت بھی کی جواصل نسائی میں ہے اس وقت جونسائی شریف مطبوعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ کی دلیل میہ ہے کہ امام صاحب سے اپنی سے میں روایت بھی کی جواصل نسائی میں ہے اس وقت جونسائی شریف مطبوعہ ہمارے وہ بھی اصل کتاب نسائی کی دلیل میں ہے کہ امام ساخب سے اپنی تھارے (کماصر حب الذہبی فی کتاب 'المنبلا و ') اور صحاح سے بھی جس کتاب کا ثمارے وہ بھی اصل کتاب نسائی کے بیا ختصار ہے (کماصر حب الذہبی فی کتاب 'المنبلا و تاسے محد ثین میں بھی مراحدہ تی ہے ۔ ذب الذبابات شوی الموری کے المام ساخب سے در کمام رح برالذہبی فی کتاب 'الم المان قات محد ثین میں بھی مراحدہ تی ہے ۔ ذب الذبابات شوی الم ساخب سے بیا ختصار نہیں ہی مراحدہ تی میں بھی مراحدہ تی ہے۔ در الذبابات شوی الم سے سے بیا ختصار نہیں ہی مراحدہ تی میں بھی مراحدہ تی ہیں ہی مراحدہ تی ہے۔ در الذبابات شوی المورد کی اور وہ بی عام اطلاقات محد ثین میں بھی مراحدہ تی ہے۔

اساتذه امام بخاري

ان کے علاوہ خود امام بخاریؓ کے تین بڑے اسا تذہ وشیوخ امام احمرُ امام بخٹی بن معین اور علی ابن المدینی بھی امام صاحب کی توثیق و مدح فرماتے ہیں' جن کے بارے میں خود امام بخاریؓ نے جزءر فع الیدین میں فرمایا کہ بید حضرات اپنے زمانے کے بڑے اہل علم تھے۔

امام بخاریؓ کے چھاعتراض

لین پھر بھی امام بخاریؒ نے امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں اپنی تینوں کتب تاریخ (ضغیر اوسط و کبیر) اور کتاب ''الضعفاء و المحتر و کبین' میں آپ کومر جنی کھا۔ اور جامع صبح میں تعریفنات سے کام لیا پھرا ہے دونوں رسالوں جزاء القرات خلف الامام اور جزء رفع البدین میں تو بقول حضرت شاہ صاحب کے تیز لسانی تک پہنچ گئے جوشدت تعصب اور سخت برہمی پردال ہے مثلاً ایک جگدا ہے رسالہ جزء القراة خلف الامام میں امام صاحب کے بارے میں لکھا کہ ''مرت رضاعت ڈھائی سال قرار دی۔ حالا تکہ بیض قرآنی حولین کاملین لمن او ادان بتم الموضاعة کے خلاف ہے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک خزیر بری میں پھر تن نہیں اور امت میں قبال وخوں ریزی جائز ہجھتے تھے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہا گیا جائر سے میں تعمل خداوندی گلوق وحادث ہے ہیں وہ نماز کو بھی بندوں پردین (فریضہ) نہیں تیجھتے''۔

ان چھ بڑے اعتراضات میں ہے بعض کے بارے میں پھے حضرات نے حسن تا ویل کی گنجائش پیدا کی اور کہا کہ امام بخاری نے ارجاء کے مرادار جاسنت لیا ہوگا اور اس کے بعد جوفر مایا کہ محدثین نے امام صاحب کی رائے اور حدیث سے سکوت کیا تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی رائے وحدیث پرکوئی جرح نہیں اگر یہ مطلب نہیں لیتے تو امام بخاری پرصریح جبوث کا الزام آئے گا۔ کیو کہ اس امر سے انکار نہیں ہوسکتا کہ امام صاحب سے روایت حدیث کرنے والے اور ان کی رائے پڑ کمل کرنے والے بری کثر ت سے محدثین ہیں۔ یہی رائے محدث شہیر محقق بے نظیر حافظ حدیث شخ محد ہا شم سندھی گی بھی ہے ( ملاحظہ ہو ذب ذبابات الدراسات صفح ۱۲ والے محدث شہیر محقق عبر اللہ معرفت محدیث میں فرمادی ہے کہ عبدالرشید نعمانی والم بخاری کی اصطلاحات کی طرف توجہ بیں ای صفحہ کے حواثی میں فرمادی ہے آپ نے لکھا کہ مصنف کی بیر قوجی عالم اس کے ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی اصطلاحات کی طرف توجہ بیں فرمائی 'چنا نچہ حافظ ابن کیٹر نے ''الباعث الحیث یا فیہ نظر کہیں تو اس سے ادنی وار واء کھا '' پچھا شخاص کی اصطلاحات کی طرف توجہ بیں فرمائی جب کی کے بارے سکتو اعنہ یا فیہ نظر کہیں تو اس سے ادنی وار واء مرتبہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لطیف عبادت سے جرح کرنا چا ہے ہیں ان کیلئے فیہ نظراور سکتو اعنہ کیا ہے۔'' حافظ سیوطی نے تدریب الروکی صفحہ کیا ایس کھا تھی کہا ہیں گیا تو نظراور سکتو اعنہ کھتے ہیں۔''

حافظ حدیث ابن رشید کا قول علامه زبیدی نے شرح احیاء العلوم صفحه ۴/۹۴ میں نقل کیا که ' بخاری حنفیه کی بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں'' حافظ زیلعی کو مخالفین نے بھی کثیر الانصاف تشکیم کیا ہے اور نہایت نرم خو ہیں مگرانہوں نے بھی جو پچھ نقد امام بخاری کی شدت عصبیت ومخالفت حفیت کے بارے میں کیاوہ ہم بھی اللہ کی بحث میں نقل کرآئے ہیں۔حافظ سخاوی نے اپنی کتاب'' الاعلان بالتو پیخ''صفحہ ٦٥ ميں جو پچھامام بخارى اور دوسرے حضرات كے تعصب المكھ بنائي كتاب كھاوہ ہم مقدمہ كتاب ہذا كے صفحہ ٢/٥ ميں نقل كر چكے ہيں۔ مجر بقول علامہ نعمانی رہی ظاہر ہے کہ اگر واقعی امام صاحب المیک میں مرتبہ تھے کہ لوگوں نے ان کی رائے وحدیث کوکوئی وقعت نہیں دی تو امام بخاری کواتے اہتمام و کاوش کی کیا ضرورت تھی کہ'' جامع صحیح'' میں بھی گلہ بھی بعض الناس کی طرف تعریض فرمارہے ہیں اور دوسری تصانف میں بھی ہاں!ایک بات اور بمجھ میں آتی ہے اس سے امام بخاری کی بات بھی جھوٹ میں بنتی جس سے محدث سندھی بچنا جا ہے ہیں وہ ید که امام بخاریؓ نے اپنے بہت سے شیوخ حدیث اور متقد مین ومعاصرین کودیکھا کہ انہوں نے امام صلیب کی رائے وحدیث پرکوئی جرح نہیں کی تو وہ اپنے نزدیک حق بات کا اظہار ضروری سمجھ رہے ہیں اور بتلارہے ہیں کہ امام صاحب ان کی شخفیق میں مرجی ہیں اور دوسرے عیوب مندرجہ بالا بھی ان میں موجود ہیں اس پر بھی ان لوگوں کا سکوت اور عدم جرح العلمی پاکسی اور وجہ سے ہے چنانچیہ ہم امام بخاری کے حالات میں نقل کرآئے ہیں کہ انہوں نے بعض مسائل کی بحث کے شمن میں بیھی فرما دیا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے بے علم لوگوں کی تقلید کی اس سے تو وہ اگر عبداللہ بن مبارک ہی کی تقلید کرتے تو اچھاتھا کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تضاور ہم نے وہاں لکھاتھا کہ خودعبداللہ بن مبارک کا اعتراف بیہ ہے کہ میں جابل تھا، جو پچھلم کی دولت ملی وہ امام صاحب سے ملی اورلوگوں نے بہت کوشش کی کہ میں امام صاحب تک نہ پہنچوں اور مجھے غلط باتیں سنا کرمتا ترکرنا جا ہا۔ مگر خدا کے فضل نے دسکیری کی بیمی منقول ہوا کہ جب وہ امام صاحب سے وابستہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر بھی چیچانہ چھوڑ ااور آپ کے پاس آ آ کراہام صاحب کی برائیاں کرتے تھے آپ اہام صاحب کی طرف سے برابر مدافعت کرتے اور جب وہ کسی طرح بازنہ آتے تو فرماتے کہ یاتو میرا پیچھا چھوڑ ؤیاایسابڑے علم فضل تقوی وطہارت کا پیکرمجسم کوئی دوسرا مجھے بتادو۔ غرض اس فتم كے حالات بم نے كافی لكھے تھے اور بہت كچھ باتی بین امام صاحب اتنے بڑے تھے كدبڑے بردوں سے ان كى سيرت نگارى كا

فرض پورانہ ہوسکا 'بیعا جز کس شار میں ہے! یہاں تھوڑی ی جوابد ہی اور صفائی امام بخاری ۔ کے نہ کورہ بالا اعتر اضات کی کردی جائے تو مناسب ہے۔

امام بخاریؓ نے ان انہامات واعتراضات کی کوئی سندنہیں بیان کی طالانکدانہوں نے امام صاحب کا زمانہیں پایا سے بات ان کی

جلالت قدر کے لیے موزوں نہیں تھی اکیت تاریخی پی منظرے واقف جانے ہیں کہ بیسب وہی ہا تیں ہیں جوامام صاحب کے خافین نے چلائی تھیں اور خطیب بغدادی نے ان کومع دوسرے بہت سے اتہامات کے اپنی تاریخ بغداد میں جمع کردیا ہے اور علامہ کوش کے '' تا نیب الخطیب'' میں ایک ایک روایت پر مفصل نقد کیا ہے 'راویوں کا غیر معتداور جھوٹا ہونا کتب رجال و تاریخ ہے تابت کردیا ہے۔ امام بخاری چونکہ مسئلہ نظ بالقرآن کے سلسلہ میں اپنے زمانہ کے علاء احتاف سے کبیدہ خاطر ہوگئے سے اور اپنے بعض شیوخ واسا تذہ مثلاً امام جمیدی' آخل بن راہو یہ نظر بن شمیل' احمد بن زمیر' عبدالرحمٰن بن مہدی' نعیم بن جاونزا کی اساعیل بن عرعرہ وغیرہ سے بہت متاثر ہوگئے تھے' جن میں سے بعض تو امام صاحب کے بحث بخالی سے مناوز امام صاحب کے بحث بخالی سے معاور بعض وہ تھے جنہوں نے فرط تعصب و مخالفت کی وجہ سے امام صاحب کی کابوں کو دریا میں بہا کرنا بود کرنے کی سعی کی تھی ۔ آخل بن راہو یہ بھی باوجودا پی جلالت قدر کے ای گروہ میں تھے جن کے مشورہ وایما سے امام بخاری نے معان سے مطابق تھیں' دوسرے کہارا نمہ جہتدین کے اجتہاد کے موافق احاد بیث بھی کرنے کا کوئی التزام داہتمام نہیں فرمایا۔

غرض امام بخاری میں تاثر اور پیطر فدغیر معمولی رتجان کا مادہ بہت تھااس لئے امام صاحب کے بارے میں غلط نظریات پرجم گئے اور جہاں وہ جامع سیح میں رواۃ کی صدافت و دیانت وغیرہ کی حق الامکان بڑی چھان بین فرماتے ہیں جامع سیح میں رواۃ کی صدافت و دیانت وغیرہ کی حق الامکان بڑی چھان بین فرماتے ہیں جامع سیح کے باہرا پی تاریخ اور دوسری تصانیف میں بہند معیار باتی نہیں رکھا'اس وقت اس کی آبید دوسری مثال بھی ذکر کرتا ہوں رسالہ رفع یدین میں وقت اس کی آبید دوسری مثال بھی ذکر کرتا ہوں رسالہ رفع یدین میں موسکتی امام ترفدی نے حضرت این مسعود رضی اللہ میں سے کی ایک صحابی رفع یدین فرکر نے کے بعد لکھا کہ بہت معلی اللہ علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورتا بعین میں سے اس کے قائل ہیں اور مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ شرح معانی الا قار امام طوادی اور شروح کی جمال کا موجی ہو ہو گئے ہو اس معلی ہوگئی ہے۔ اب امام معلی کی بات سیح معلوم ہوئی ہے۔ اب امام معادی گئی کی جات ہوں کہ اس کے معلوم ہوئی ہے۔ اب امام کو کی گئی کی جات کی کو خوجہا تہیں ہو سے کی ایک انتصاب کو کی تاویل کرنی پڑی کسی نے کہا کہ گئی ہوں کا ایک اخص خصوص درجہ مرادہ وگا جو مہیا تہیں ہو سکا کا کہا مطلب سے کہ برصحا بی رفع یہ بین تو کرتا تی تھا خواہ صرف تھی ترخم یہ کے وقت ہوئی ہوئے کی مدر فع کا ثیوت بالکا پنہیں ہوا وغیرہ لیکن خام میں ایس تاویل سے کھی ہم ان اعتراضات کے مقر جو ابات تجی کرتے ہیں۔ فعر ہو کی کی نے کہا مطلب سے کہ برصحا بی رفع کی موقع نہیں اس کے بعد ہم ان اعتراضات کے مختر جو ابات تجی کرتے ہیں۔

ا۔ارجاء کے بارے میں پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ امام صاحب کا ارجاء ارجاء سنت تھا جو تمام اہل بن کا مسلک ہے خود امام صاحب نے اپنے مکتوب گرامی میں شیخ عثمان بنی کو بید الفاظ تحریر فرمائے تھے کہ آپ نے جو ہمارے مرجد کہے جانے کے بارے میں لکھا ہے تو آپ ہی سوچئے کہ جن لوگوں نے عدل واعتدال کی بات کہی انہوں نے کیا جرم کیا کہ اہل بدعت نے ان کومر جد کہنا شروع کردیا۔درحقیقت ہمارے اصحاب اہل عدل والجب سنت ہیں'اوران کومر جد کالقب ان کے دشمنوں نے دیا ہے۔''

علامہ کوڑی نے اس پرایک نوٹ بھی دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہا لیے لوگوں کو گراہی کی طرف منسوب کرنا' جومر تکب کمیرہ کوخدا کی مشیت پر محمول کرتے ہیں کہ وہ چاہتے معاف فرمادے گا' چاہے گاعذاب دے گا۔ معنز لہخوارج یاا بیے لوگوں کا کام ہوسکتا ہے جو سمجھے بے سمجھے ان ہی کے نقش قدم پر چلنا پسند کریں' حافظ ابن الی العوام نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیدواقعہ نقل کیا ہے کہ ' میں اور علقمۃ بن مرفد حضرت عطاء بن ابی رباح کے پاس گئے اور بتلایا کہ ہمادے بلاد میں کچھ ہیں جو ہمارے اس قول کو ناپسند کرتے ہیں کہ ' ہم مومن ہیں' انہوں نے پر چھااس کی کیا وجہ؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرتم یہ کہو کہ ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو

اے جس طرح محض وشنی کی وجہ سے بریلوی اہل بدعت فرقہ نے دیو بندیوں کو''وہائی'' کالقب دے دیا۔جس پرحضرت تھانویؓ کولکھنا پڑا کہ ہمارے اور ابن عبدالوہاب کے عقائد میں بڑا فرق ہے اوران بریلویوں سے قیامت کے دن اس بہتان پرمواخذہ ہوگا۔ (اشرف الجواب) دعوے اہل جنت ہونے کے مرادف قرار دے کرنا پسند کرتے ہیں ، حضرت عطاء نے فرمایا کئی مومنون کہنا چاہئے اس میں پچھ حرج نہیں ،
البینے خون من اہل الجنة نہیں کہنا چاہئے کیونکہ کوئی ملک مقرب یا نبی مرسل بھی ایسانہیں جس پرحق تعالیٰ کی ججت نہ ہو پھروہ چاہے گاعذاب دے گا ، چاہے گا بخش دے گا۔ پھر حصرت عطانے فرمایا اے علقہ! تمہارے اصحاب اہل جماعت کے نام ہے مشہور تھے پھرنا فع بن ازرق نے ان کومرحبہ کہنا شروع کیا''۔اوراس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہنا فع نے ایک شخص اہل سنت سے پوچھا کہ آخرت میں کفار کس جگہ جا کیں گے؟ اس نے کہادوز خ میں۔ پوچھا مومن کہاں جا کیں گے؟ کہاں ان کی دوشم ہیں نیک جنت میں جا کیں گے اور مومن فاس فاجر کوخدا چاہے گا تو گئا ہوں کی وجہ سے اس کی بخشش فرمادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون کی گئا ہوں کی وجہ سے عذاب و سے گا اور چاہے گا تو ایمان کی وجہ سے اس کی بخشش فرمادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون کی جگہ معنی ہیں کی چیز کومؤ خرکرنے والا )

تو جولوگ اہل سنت کومرحبئ کہتے ہیں وہ نافع خارجی کے پیرو ہیں'جس کے نز دیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا۔علامہ کوثری نے یہ بھی لکھا کہ''علامہ تقبلی نے کسی ایسے محض کا نام مرجئی رکھنا اور اس پراحا دیث مذمت مرجہ کا چسپاں کرنا جومرتکب کبیرہ کوتو بہ نہ کرنے کی صورت میں تحت المشیقہ کے اغلاط خواص میں سے گنایا ہے' کیونکہ اس کے مصداق تو وہ لوگ ہیں' جو تارکین صلوق کے لئے بھی کسی وعید کے قائل نہیں اور ان کو وعید کی زو سے ہٹا کر بالکل ہو خرکر دیا ہے رہا ان کا مشیت خداوندی کے تحت داخل ہونا تو یہ کتاب وسنت میں پوری طرح اور بطریق تو اثر معلوم ہے۔لہذا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا بھی خالص سنت ہے اس کوارجاء بدعت کہنا محض اتہام ہے۔''

سیدالحفاظ المتاخرین علامہ زبیدی نے ''عقو دالجواہر المعیقی' کے مقدمہ میں لکھا'' امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبیت ہرگر صحیح نہیں'
کیونکہ آپ کے تمام اصحاب کی رائے 'مرجئین کے خلاف ہے پس اگرامام کھیا جس مرجئی ہوتے تو آپ کے اصحاب بھی اسی خیال پر ہوتے دوسرے یہ کہام صاحب تو مرجئی کے پیچھے اقتداء نماز کو بھی ناجا کز فرماتے تھے پھر جس کے بارے میں اجماع وا تفاق ہور کہ وہ انکہ اربعہ میں دوسرے یہ کہاں القدر امام ہیں اس کے بارے میں کی ناواقف کی جرح بے اللہ و بے کل ہے گراہ حاب صحاح ستہ کے شیخ الشیوخ) حماد بن زید (جن کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری صفحہ ۱۲۱ امیں ہوچکا ہے اور ابن معین کا قول تہذیب ہی میں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت الیب صفحیا نی سے کہ حضرت الیب صفحیا نی سے کہ حضرت الیب صفحیا نی سے دوایت میں ان سے زیادہ باوثوق دوسر انہیں ہے' اور تمام لوگ بھی کوئی بات الیوب سے خلاف تھل کریں تو حماد بن زید ہی کا قول معتبر ہوگا اور البوذرعہ نے فرمایا کہ جماد بن زید تھا دبن سلمہ سے زیادہ اشیت 'اقتن' اور اضح حدیثا ہیں'' ۔ وغیرہ )

بهمادحفرت ابوب ختیانی کی خدمت میں طویل مدت تک رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کدایک دفعہ کی مخص نے آ کرامام صاحب کاذکر

کے جلیل القدرتابعی اور مشہور محدث ہیں ' حضرت انس گود یکھا' حضرت نافع' عطا' عکر مہ' عمروین دیناروغیرہ سے روایت حدیث کی۔ آپ سے آئمش حمادا ہین زید کا قول ہے کہ آٹھ سوحدیث آپ سے مروی ہیں (معلوم ہوا کہ ہمارے حماد بن سلمہ' سفیان بن عینیۂ سفیان توری شعبہ امام مالک وغیرہ نے روایت کی علی بن المدین کا قول ہے کہ آٹھ سوحدیث آپ سے مروی ہیں (معلوم ہوا کہ ہمارے امام صاحب بنبست ان کے کیرالحدیث ہیں امیرالموشین فی الحدیث شعبہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے سیدالفقیبا ایوب نے اس طرح روایت کی محاد بن زید کا قول ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں میں رہاان سب سے زیادہ افضل اور نہایت شدت سے تبع سنت ایوب ہی کو پایا شخ حمیدی نے حضرت سفیان بن عینیہ نے قبل کیا ہے کہ ایوب جیسا میں نے نہیں دیکھا این مدینے کے سوال کیا کہ حضرت نافع سے روایت میں کون زیادہ احبت ہے؟ فرمایا ایوب فضل و کمال میں امام مالک التقان میں اور عبیداللہ حفظ میں ممتاز ہیں ابن سعد نے کہا کہ 'الوب ثقہ' جبت' جا مع' الفصائل' کثیر العلم' جمتہ وعدل سے امام مالک نے فرمایا کہ ایوب علم عاملہ کرتے ہیں' امام احمد سے پوچھا گیا اور عبیداللہ حفظ میں مہتاز ہیں ان سے علم حاصل کیا جب دیکھا کہ وہ نہی اگر مسلم اللہ علیہ و کی۔ اور وفات ۱۳۱ ہے میں رحمتہ اللہ رحمتہ واسعیت ہیں۔ آپ نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی روایت حدیث کی ہے (جامع المانیو صفحہ کہ سانے میں میں ہے ہیں۔ آپ نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی روایت حدیث کی ہے (جامع المانیو صفحہ ( ہم المانیو صفحہ ۱۳ میں میں ہے تو فرمایا ہاں! آپ ہیں۔ آپ نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی روایت حدیث کی ہے (جامع المانیو صفحہ ۱۳ ہے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی روایت حدیث کی ہے (جامع المانیو صفحہ ۱۳ ہے امام علیہ کے خوازی نے لکھا کہ ذیاد و کو ادام کا کہ میں میں ہے بیں۔ آپ نے امام عظم رحمتہ اللہ علیہ ہے کہ کہ دورون کے امام علیہ کیا ہے کہ امام علیہ کی دورون کے امام علیہ کیا کہ کو ادام کیا کہ کیا کہ کو ادام کی کے دورون کے امام کی کو دورون کے امام کیا کہ کو دورون کے امام کی کو دورون کے کو دورون کے امام کی کو دورون کے کیا کیا کو دورون کے کو دورون کے کو دورون کے کو دورون کے کو دورون ک

برائی سے کیا تو آپ نے ہے آ بت پڑھی بریدون ان یطفؤ انوراللہ بافوا هم ویابی اللہ الاان یتم نورہ پھرفرمایا کہ ہم نے بہت سے مذاہب ان حضرات کے دیکھے ہیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ پر جرح کی کہوہ سارے مذاہب ختم ہوگئے! اورامام صاحب کا فدہب قیامت تک باقی رہنے والا ہے اورانشاء اللہ جتناوہ پرانا ہوگا اس کے انوار و برکات میں زیادتی ہوگی اب تمام لوگوں کا اس امر پراتفاق ہو چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل فداہب اربعہ ہیں جو شخص امام ابوطنیفہ کے فدہب میں کلام کرے گا اس کا فدہب صفح ہتی سے نابود ہوجائے گا اور امام صاحب کا فدہب شرق سے غرب تک پھیلتارہے گا اور اکثر لوگ ای پر ہوں گئے ۔ (صفح ۱۳۵ مطبع اسکندریہ ۱۳۹۲ھ)

علامہ کوٹری نے تانیب الخطیب میں ایک دوسرے نہج ہے بھی ارجاء پر کلام کیا ہے وہ بیکہ امام صاحب اوران کے بعد کے زمانے میں کچھ سادہ لوح نیک نبیت لوگ ایسے بھی تھے جوایمان کے مجموعہ قول وفعل ہونے اوراس کی زیادتی نقص کے متعلق بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اورا پیخ یک طرفہ ربحان وغلو کے باعث وہ ان لوگوں کومرجیٰ کہنے گئے تھے جوایمان کومجموعہ عقد وکلمہ (تصدیق قلبی وشہادت لفظی ) سمجھتے تھے ُ حالانکہ بج شرعيه كى روسے تق وى تھا'جووه مجھتے تھے كيونكه قرآن مجيد ميں ہے' ولما يدخل الايمان في قلوبهم (يعني انجى ايمان ان كروں ميں واخل نبیں ہوا۔معلوم ہوا کہ ایمان دل کے اندر کی چیز ہے اور حدیث مسلم میں ہے کہ ایمان خدا طائک کتب رسل یوم آخرت قدر خیروشر پریقین رکھنا ہے اور یہی جمہورا ہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مگر بیے نیک بزرگ اگر واقعی اپنے اعتقاد مذکور کے خلاف کو بدعت وصلالت سمجھتے تھے تو معتز لہ و خوارج کی پوری موافقت کر گئے وہی سے کہتے ہیں کہ اعمال رکن ایمان ہیں جوان میں کمی وکوتا ہی کرے گاوہ دائر ہ ایمان سے خارج ہوجائے گااور مخلد فی النار ہوگا۔حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نیک ہیں گان دونوں فرقوں اوران کے عقائدے قطعاً بیزار تھے کیکن پینہ سوجا کہ جب ہم ان فرق باطلہ کے عقائدے برات کرتے ہیں اور دوسری طرف المام اعظم اوران کے اصحاب اور دوسرے حضرات سے بھی برات کا اظہار کریں گے توبیکس قدر بے معنی بات ہوگی اوراگر واقعی طور سے بیلوگ اپنے خلاف کے پرعت وصلالت نہیں سمجھتے تتے اوراعمال کوصرف کمال ایمان کے لئے ضروری سجھتے تھے تو پھرامام صاحب وغیرہ سے اختلاف ہی کیار ہا کہ ان کومعطون کیا جائے کیکن ان کے ظاہری تشدد نے یہی بات باور کرائی کہ وہ کمل کو کمل کے درجہ میں نہیں بلکہ ایمان کارکن اصلی قرار دیتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہر ہے سب ہے نیادہ تعجب امیر الموشین فی الحدیث ہے ہے کہ وہ بری خوشی کا ظہار کر کے فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں کسی ایسے خص سےروایت نیس کی جو الدیمان قول و عمل يزيد و ينقص كا قائل نبيس تها طالا تكدانهول في غالى خارجيول تك سروايتي لى بين اوروه يبهى خوب جائة مول كرك "الايمان قول و عمل يزيد و ینفص " کابطور حدیث رسول ناقدین حدیث کے نزویک کوئی شبوت نہیں ہے پھراس قدروضاحت واتمام جحت کے بعد ان لوگوں پرطعن و تشنع کا کیا جواز ہے جوممل کواگر چدا بمان کارکن اصلی نہیں قرار دیتے لیکن جنتی اہمیت اعمال کی قرآن وسنت سے ثابت ہے اس کے قائل بھی ہیں اور یہی ندہب جمہور صحابداور جمہوراہل سنت کا ہے جوخوارج ومعتز لد کے عقیدوں سے بیزار ہیں اور جوار جاء بدعت فرقد باطله مرجه کا ندہب ہے کہ سرے سے اعمال کی کوئی ضرورت واہمیت ہی نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت بھی معزنہیں اس قول وعقیدہ ہے بھی امام صاحب وغیرہ بری ہیں جی کے مرجیٰ کے پیچھان کے زدیک نماز بھی سیجے نہیں'۔ (تانیب صفح مم)

ای ظرح ارجاء بدعت کے بارے میں شیخ معین سندگی نے بھی آخر دراسات میں امام صاحب کی طرف سے نہایت عمد گی کے ساتھ دفاع کیا ہے اور شیخ جزری نے جامع الاصول کی دسویں جلد میں بھی نہایت زور دارالفاظ میں لکھا کہ ''امام صاحب کی طرف جوارجاء' خاق قرآن اور قدر وغیرہ کی نسبتیں کی گئی ہیں خواہ وہ کسی نے بھی کی ہوں وہ گھڑی ہوئی جھوٹی ہاتیں ہیں'اور ظاہر بیہ ہے کہ امام صاحب کی ذات ان سب سے منزہ تھی جس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ ان کے مسلک کو مشرق سے مغرب تک غیر محصور علاء وصلحانے اختیار کیا اگر اس میں سرالہی اور رضاء خداوندی نہ ہوتی جس سے امام صاحب مشرف ہوئے تو دنیا گئے و مصلمان ان کی تقلید پر جمع ہوتے اور اس وقت تک ساڑھے چارسوسال خداوندی نہ ہوتی جس سے امام صاحب مشرف ہوئے تو دنیا گئے و مصلمان ان کی تقلید پر جمع ہوتے اور اس وقت تک ساڑھے چارسوسال

گزر گئے ان کی رائے و ندہب پڑمل ہورہا ہے بیآ پ کے ندہب وعقیدہ کی صحت پرسب سے بڑی دلیل ہے امام جزری شافعی کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری صفحیہ ۱۱ میں ہو چکا ہے ان کی وفات ۲۰۶ ھیں ہوئی اورانہوں نے امام صاحب کی وفات ہے اپنے زمانے تک کا حال ذکر کیا ہے چونکہ رید بحث ایمان کی چل رہی ہے اور امام صاحب کے بارے میں ارجاء کی نسبت ایک بہت برا مغالطہ تھا' بالفرض اگر امام صاحب ایمان کی حقیقت پوری طرح نہ مجھ سکے تھے تو بنیاد ہی غلط مفہرتی ہے اور آ گے کی ساری ممارت ہی بے بنیاد ہو جاتی ہے اس لئے اس مئلہ کی وضاحت مختلف پیرایوں سے ضروری ہوئی اور یوں بھی ایمان اصل دین ہے اس کی حقیقت اور اطراف و جوانب سے جتنی زیادہ واقفيت موسك بهتر إس لي طوالت كاخيال نبيس كيا كيا-

یہاں ہے بیہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام صاحب کے مدارک اجتہاد کس قدر دقیق اور دفت نظر کتنی زیادہ تھی کہ جو فیصلہ فرما گئے وہ عقل وقل کی کسوئی پر پورا ہی اتر تا تھا' بقول امام حدیث عبداللہ بن مبارک ؓ کے امام صاحب ؓ ' مخ العلم' علم کامغز تھے'علوم نبوت کے لب لباب اوران کے انتہائی مقاصدتک رسائی حاصل تھی مسائل کی ارواح وحقائق پرمطلع تھے ان کے اصول ومبادی سے واقف اوران کی فروغ نکالنے میں ماہر کامل تھے بہت جلدا بنی جودت فکر وسعت علم اور مناظروں کی شوکت سے سارے زمانہ کواپنی طرف متوجہ کرلیا ایک وقت متعلمین کی مجلس میں بیٹےان سے مناقبات کررہے ہیں ہوں وقت اہل ہوا کی مصرتوں کو دفع کررہے ہیں تیسرے دفت فرق باطلہ ہے بحث ومجاولہ کررہے ہیں۔مسائل علم کلام میں آپ کی آ راء کی بڑی ایمیت ہے۔علم حدیث میں آپ کی طرف7۲-۲۳ مسانید منسوب ہیں للہذا حدیث میں بھی آپ کا خاص مقام ہےاور فقہ تمخر تنج ، فہم معنی حدیث علم ناتی ومنسوخ احادیث استنباط علل احکام وغیرہ میں تو سب مجتمدین سے اعلیٰ مرتبے پر فائر ہوئے جتی کہ آپ کے معاصرین نے بھی اعتراف کیا کہ ہم کا آپ سے اچھا حدیث کو بچھنے والانہیں ویکھا بیصرف ای لئے تھا کہ آپ حدیث کے ظاہری الفاظ کے قہم پراکتفانہیں کرتے تھے بلکہ ان الفاظ کے گہرے معانی ومطالب پرغور کر کے ان کے مناسبات علل ' ملابسات وحكم دریافت کرتے تھے اور ان ہی پر بنا کر کے اصول منضبط اور فروع متفرع کر کی تھے بیدا تنا بڑا محیرالعقو ل فضل وامتیاز امام صاحب کو کیسے حاصل ہوا'خودامام صاحب کے فطری ملکات و کمالات کس قتم کے تنے'اور کن اسا تذہ اور کھی احول ہے الیی عظیم شخصیت مکمل ہوئی ان سب امورمہمہ کی کماحقہ تنقیح وتشریح استاذ ابوز ہرہ مصری نے اپنی تالیف' ابوحنیفیہ' کے مندرجہ ذیل عنوا نات کے تحت کی ہے۔

على الى حديفة ومصادره صفات الى حديفة شيوخه ـ دراساته الخاصة وتجارب ' \_ پهرعنوان' السنة' كے تحت صفحه ٣٦٨ ٢ ٢٩٨ تك امام صاحب عمل بالحديث اورعمل بالقياس براتنا كافي وشافي لكهرديا ب كداس كو يؤه كر برهخض امام صاحب كوابل حديث اوران كے مقابله بر دوسروں کواہل رائے وقیاس کہنے پرمجبور ہوگااور حقیقت بھی یہی ہے حنفیہ میں ہے جن محدثین نے ائمہاحناف کے مل بالحدیث کی شان زیادہ

ان میں سے چندا کابر نمایاں یہ ہیں۔

ا ما مطحاوی حافظ ابو بکر جصاص محدث خوارز می ٔ حافظ زیلعی ٔ حافظ مغلطائی ٔ حافظ مینی شیخ ابن بهام ٔ حافظ قاسم بن قطلو بعنا ُ ملاعلی قاری ٔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ﷺ الاسلام دہلوی ﷺ محمد حیات سندھی ﷺ محمد ہاشم سندھی علامہ زبیدی ﷺ محمد عابد سندھی الشیخ الکنکو ہی ﷺ خلیل احمد سهار نپوری شیخنا الاستاذ مولا نامحمدانورشاه کشمیری شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد د فی شیخ النفسیرعلامه شبیراحمدعثانی شیخ محمد زامدالکوثری شیخ نیموی ٔ شيخ محمرُ الشيخ اشرف على والشيخ ظفر احمد التهانوي رحمته الله نتعالى وشيخ الحديث مولا نامحمه زكريا المهاجر مد في ـ

اے اس سلسلہ میں بیامرخاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ماتر یدیہ نے حق تعالیٰ کی آٹھویں صفت تکوین کا اثبات کیا ہے وہ امام اعظم ہی کی وین فکری و کلامی منقبت کی وین ہے جس کی عظمت واجمیت کا اعتراف جا فظاہن حجر کلگ نے بھی فتح الباری میں کیا اور کہا کہ اس کلامی مسئلہ میں امام بخاری نے امام صاحب کی رائے کا اتباع کیا ہے ینہایت اسلم صورت ہے کیونکہ اس کو مان لینے کے بعد وہ اعتر اضات وار ذہیں ہوتے جواشاعرہ پر کئے گئے ہیں زیادہ تفصیل اپنے موقع پرآئیگی انشاءاللہ (مؤلف)

# ایمان کےساتھاشٹناء کی بحث

ایمان کے متعلق میہ بحث ہو چکی کہاس کی اصل کیا ہے اور فروع کیا ہیں؟ اور میبھی واضح ہو چکا کہ نفس ایمان میں کمی وزیادتی ہوتی ہے یا نہیں'اب ایک تیسری بحث ہاتی ہے اس کو بھی مختصراً پڑھ لیجئے۔

اس روایت میں ایک راوی کو جمہول کیا گیا ہے مگر علامہ کوٹری نے اس کی جہائی فیخ کردی ہے (تانیب صفحہ ۳۵) عامہ سلف کے تول نہ کور کی تو جہ کس طرح کی گئی ہے ایک ہے کہ انشاء اللہ باعتبار ایمان موافاۃ ہے بعنی وقت وقات کا بھائی پونکہ مدار نجات وہی ایمان ہے جو آخر وقت تک رہے۔ اس لئے ای کا کھاظ واعتبار کر کے انشاء اللہ کہتے تھے کیونکہ کل کے ہرکام کو خدا کی مشیت پر معلق کر تا چاہئے واخذا بن تیمیہ نے اس کو جیہ کو بہند نہیں کیا اور کہا کہ خود آئمہ سلف سے اس کی تو جہاس طرح منقول ہے کہ ایمان کمل انقیاد ظاہری اور تمام واجبات کی بجا آوری اور ترک جیج ممنوعات کو تفقینی ہے تو اناموم کو کہا کہ طلب سے ہوا کہ اپنے لئے کمال ایمان کا دعوی کیا اس سے بچنے کے لئے انشاء اللہ تعالی اور ترک جیج ممنوعات کو تفقینی ہے تو اناموم کوئی کو ورز کہ نفس کی خہادت نہیں دے سکتا۔ حافظ ایمن تیمیہ کی تو جیہ نہ کورکا مدار چونکہ اعمال کو ایمان کے اجبار کوئی مومن اپنے لئے ہروائی کوئی مومن اپنے کئے ہوتھ کی اور ترکی نفس کی خہادت نہیں دے سکتا۔ حافظ ایمن کا درجہ رکھتی ہوائی اور کوئی مومن اپنے کے ہوتھ کی تو جیہ نہ کورکا مدار چونکہ اعمال کوئی مومن اپنے ہو بھی صرف ایک طور ہوتھ کی تو جیہ نہ کوئی مومن اپنے ہوائی کہ اور اعمال کوان کے حقم مرتب میں اور کھی تھی تا ویک کو مومن ایک حقیق ہیں اور اعمال کوان کے حقی موان کے تو تا وارائی کو تھی تا ویک کو اور تیمی کے مقتونیا تا اللہ کا اضافہ بھی ان کے بلند معلیات وہ ابنے کہ کھی کی اور تیمی کے لئے ایک اصول کا کام دے سکے ای کھا سے صرور ان ساتھ اور اس کے تھے اس کے ایک اس کو میک کیا تھی سے مواب کے لئے ایک اصول کا کام دے سکے اس کے حضرت ایک مورضی اللہ عند نے دیمی سے دور اس کے حضرت کے لئے ایک اصول کا کام دے سکے اس کے حضرت کی تو مید کے لئے ایک اصول کا کام دے سکے اس کے حضرت ایک مورضی اللہ عند نے ذکر شاق کو تھے میں بہلے دور اور مید سے کہ ایک ہورسے کے لئے ایک اصول کا کام دے سکے اس کے حضرت ایک مورضی اللہ عند نے ذکر شاق کو تھے تا ہے دیمی کے لئے ایک طرح میں گوئی کے حضرت کے در میں کہ کوئی کے در میک کی اور تیمی کے تو کوئی کی ہوئی کے در سے میں کے در میک کی کوئی کی اس کے در میک کوئی کی دو تیمی کی کوئی کوئی کی در تیمی کی کوئی کے در کے در

حب تحقیق حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ امام صاحب نے ایک دقیق امری طرف توجہ کی جس سے سلف نے تعرض نہیں کیا تھا ایمن ایمان کے اس مرتبہ محفوظ خاصہ سے بحث کی جو مدار نجات ہے اور اس کے بعد کفر ہی ہوسکتا ہے اور وہ مرتبہ ایسا جزم ویقین ہے کہ اس کے ساتھ کی ادنی شک کی بھی گنجائش نہیں جب ایمان کی بیر حقیقت متعین ہوگئ تو ظاہر ہے کہ ام صاحب انامومن کے ساتھ انٹاء اللہ کا اضافہ بطور تنہرک بھی پیند نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لئے جہاں بہتر توجیہات نکل سکتی ہیں ایک شن شک والی بھی ہے جس کا وجود ایمان کے ساتھ کی طرح بھی گوارہ نہیں کریا جاسکتا 'جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بکری ذی کرانے کے لئے پہلے دو مخصوں کے انشاء اللہ کہنے کو پسند نہیں کیا۔

امام صاحب کی میر بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک صحیح فیصلہ کرنے کے بعد کمی کے سخت سے سخت طعن و ملامت کی وجہ سے بھی مداہنت کو ہرگز روانہیں رکھتے ہیں' تانیب میں ہے ایک شخص شراب کے نشر میں چورامام صاحب کے پاس آیا اورامام صاحب کو یا مرجی کہہ کر خطاب کرنے لگا' امام صاحب نے برجت فرمایا'' اگر میں تم جیسوں کے لئے ایمان ثابت نہ کرتا تو آج تم مجھے مرجی نہ کہتے' اوراگر ارجاء بدعت نہ ہوتا تو مجھے اس کی بھی پروانہ ہوتی کہ مجھے اس کی طرف منسوب کیا جائے'' معلوم ہوا کہ امام صاحب بدعت سے سخت نفرت کرتے شے اوراس کی طرف نسبت بھی آپ کو گوارہ نہ تھی۔

امام صاحب کی جس طرح نظاہر کی آئی تھیں کھلی تھیں باطن کی آئی تھیں بھی روشن تھیں اس لئے ان سے کوئی حقیقت کیوکر مجوب رہ سے تھی امام صاحب کی جس طرح نظاہر کی آئی تھیں باطن کی آئی تھیں بھی روشن تھیں اس لئے ان سے کوئی حقیقت کیوکر مجوب رہ سنت سے جہ سے ماخوذ اور شریعت حقہ سے مستنبط ہیں خصوصاً امام عظم کا غذہ ہب کیکن اس کے استنباطات بہت وقیق ہیں ان تک بعض کو کو لگی ہے نہیں بہتے سکتی اور ان کی صحت کا حال کشف صحیح والے ہی پر منکشف ہوسکتا ہے۔
کیرانہوں نے اپنی کتاب' طبقات الاولیاء الکیار' میں اور علا کہ منافعی نے اپنی طبقات میں ائمہ اربعہ کو اولیاء کہار میں شار کیا ہے اور ان کے مناقب اور علم باطن کے کمالات کا ذکر کیا ہے۔ (ذب صفحہ ۱۸ ۲/۱۸)

۔ دوسرااعتراض بیرتھا کہ امام صاحب نماز کوخدا کا فریضہ و دین نہیں سجھتے 'اگر کوئی ادانہ کو میں تو بیرکا مستوجب نہیں تو بیقول مرجمه الل بدعت کا ہے' (مرجبهُ الل سنت کانہیں) امام صاحب اس اتہام سے قطعاً بری ہیں' جس کی تفصیل ہوچکی ہے۔

سے تیسرااعتراض امام بخاری نے امام صاحب پر رضاع کی مت کے بارے میں کیا ہے اور ڈھائی سال کی مت کوخلاف نص قرآنی بتلایا ہے کین جس آیت کا حوالدامام بخاری نے دیا ہے وہ اجرت رضاعت سے متعلق ہے کہ دوسال تک اجرت رضاعت مطلقہ بیوی کودی جانی چاہئے۔ فان اداد فصالا سے بتلایا کہ مشورہ کے بعد شوہرہ بیوی دودھ چھڑا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور وان تستو ضعوا سے یہ بتلایا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلانا چاہوتو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے سے واضح ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعیین وقعہ بیر مقصور نہیں ہے بتلایا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلانا چاہوتو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے سے واضح ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعیین وقعہ بیر مقصور نہیں ہے (تفییراحکام القرآن للجھاص) دوسری جگہ سور کا احقاف میں ارشاد ہوا و حملہ و فصالہ ٹلاٹون شہرا جس کا مطلب زخشری نے یہ بتلایا کہ ہاتھوں میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے کا زمانہ ۱/۱-۲ سال کا ہے۔ لہذا یکل مدت رضاعت ہوئی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی آیت سورہ بقرہ میں دوسال دودھ پلانے کا تھم ہے اور ظاہر ہے کہ دوسال پر فور آدودھ چھڑانے اور دوسری غذا کیں دینے سے فوراً صحت بگڑ جائے گی۔اس لیے دوسال کے بعد پچھڑ مانہ غذاؤں کی عادت ڈالنے کے لیے بھی ہونا چاہئے تا کہ دفتہ دودھ پلانے کے ساتھ تمرین غذا بھی ہو پھر دوسال کے بعد کتنی مدت اوراس کے لیے بی جائے اس میں اختلاف ہے (جس کی تفصیل آگے آئی ہے) غرض دوسال کی مدت ایم نہیں ہے کہ اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہؤاگر ایسا ہوتا توا حادیث میں اس کی تشریح آئی 'جو مدارا دکام بنتی' بلکہ ایک حدیث میں الرضاعة من المجاعة وارد ہے' یعنی دودھ پلانا مجوک کے لیے ہے کہ جب تک دودھ کی خواہش وضرورت ہو پل

سکتا ہے اس سے بھی ظاہر بہی مفہوم ہوتا ہے کہ دوسال پر مدار نہیں ہے البتہ دوسال کے بعد تمرین غذا ضروری ہے تا کہ جلد چھڑا یا جاسکے۔ شخخ ابو بکر بصاص نے یہ بھی لکھا کہ لمین ارادان بتم الو ضاعة میں تمام کے لفظ سے بیضروری نہیں کہ اس پر زیادتی ممنوع ہوجیے حدیث میں آتا ہے کہ جود قوف عرفہ کرلے اس کا تج تمام ہوگیا' حالانکہ ابھی دوسرے فرض وواجب باقی ہیں' جود قوف عرفہ کے بعدادا کئے جاتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت سے اقوال ہیں۔

ا۔ دوسال کے اندر دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگئ جس کے قائل بیہ ہیں:۔حضرت عمرُ ابن عباسُ ابن مسعودُ امام اعظم (ایک روایت میں )امام مالک ٔامام شافعی ٔابو پوسف محمدُ زفر وغیرہ۔

۲۔رضاع مقضی حرمت وہ ہے جودود دھ چھڑانے ہے قبل ہو۔اس کے قائل ابن عباس'ام سلمۂ اوزاعی' عکر مہوغیرہ ہیں۔ ۳۔حالت صغر میں موجب حرمت ہے اس کی کوئی حدمقر رنہیں کی' بیرائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگراز واج مطہرات اورابن عمروغیرہ کی ہے۔

۵۔ دوسال اوراس سے کچھ زیادہ میامام مالک کا قول ہے۔

٧ \_ تين سال يول ايك جماعت الكون اورحن بن صالح كا ہے۔

ے۔سات سال بیقول حضرت عمر بن عبدالُعزیز کھی ہو ہی ہے۔

۸۔ دوسال اور بارہ دن ٔ حضرت رہید کا قول ہے۔

 امام صاحب سے توامام ابو یوسف صاحبؓ نے مسئل نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کرغیر کعبہ کی طرف نماز پڑھے اورا تفاق سے اپنی ملطی سے وہ کعبہ بی کی طرف پڑھ لے تو اس کی نماز تو کیا ہوگی' وہ اپنی اس کا فرانہ حرکت سے جان بوجھ کر کعبہ کی سمت سے اعتراض کیا اور غیر کعبہ کی طرف نماز کا ارادہ کر کے نماز پڑھی۔ کا فرہوجائے گا۔

ہاں! یمکن ہے کہ امام صاحب نے کسی نومسلم کے لیے اجمالی ایمان کو ابتداء میں کافی فرمایا ہوئتا کہ پھروہ تذریجا ایمان تفصیل حاصل کر کے پیش کیا ہوئا مہابن جزم نے ''فصل'' میں لکھا ہے کہ ایک جاہل ان پڑھ کے لیے ابتداء میں ایمان اجمالی بھی کافی ہے مثلاً یہ کہ محدرسول ہیں خدا کے اور بھی وہ نہیں جانتا کہ آپ قریش تھے یا خواری جازمیں تھے یا خراسان میں وغیرہ البتداس کو کلم ضروری تفصیلی حاصل کرنا چاہئے اگر جانے کے بعد بھی عنادے ایسی بات کے تو کا فرہے۔

خزریری کے اتہام کے بار لے چیں جا فظ ابن تیمیہ نے بھی'' منہاج السند'' میں صفحہ 1/20 میں لکھا کہ'' امام صاحب کی بعض چیزوں ہے اگر چہ کچھلوگوں نے خلاف کیا ہے' مگران کے کام 'نہم و تفقہ میں کوئی بھی شک نہیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کی طرف طعن و شنیع کے لیے ایم باتیں بھی منسوب کردی ہیں' جوآپ پر یقییناً بہتان و جھوٹ ہیں' مثلاً خزیروغیرہ کے مسائل۔

علامہ محقق مولانا عبدالرشیدنعمانی نے حاشیہ ذب صفحہ ۵۳ کے انگاری کا انتقابین روایات کے یہاں کسی روایت کوساقط ورد کرنے کے لیے انقطاع عدم صبط تہمت کذب جہالت بدعت حسد بغض عصبیت میں کوئی آئیں بھی کافی ہے گرتعصب کا براہوکہ جب کوئی بات امام اعظم میں کے کسی عیب ومنقصت کی ہاتھ گئی ہوتو اس کو با وجو دان علیل فہ کورہ کے بھی قبول کرلیا جائے گئی جنانچے خطیب نے بھی بیسوں روایات ای قتم کے کہا جین مرجمین معزلین اورافزاء پردازوں سے جمع کردی ہیں (جن کی قلعی علامہ کوثری نے کھول دی ہے۔ جزاء اللہ تعالی خیرالجزاء)

۵۔ پانچواں اعتراض بری السیف علی الامتدکائے جس کا جواب ہم نے امام صاحب کے حالات میں بھی دیا ہے اور اس جلد کے شروع میں بھی ایک جگہ ضمنا لکھائے ہیں اور امام ابو بکر رصاص نے اپنی مشہور تصنیف ' ادکام القرآن' کے صفح الاسلی بھی اس پرخوب کھائے بخد جملے ملاحظہ ہوں۔

'' امام صاحب کا مسلک نظالم حکام اور ائمہ ' جور سے قبال کے بارے میں مشہور تھا (وہ اس بارے میں شمشیر بے نیام سے ان کی توارش کی تھا یہ کہ عمایت میں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امت پرنہیں بلکہ امت کو ظالموں کے ظلم وجور سے نجات ولانے کے لیے تھی اس لیے امام اور ائھائے پر اور ای ان اور ان ان ام ابو صفیفہ کی وجہ سے ہم ہر بات کے لیے آبادہ ہوگئے بہاں تک کے انہوں نے ہمیں تاوار اٹھائے پر بھی آبادہ کر سکتا امام صاحب امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کوفرض فرماتے تھے اور نہ بانیں تو تلوار کے ذور سے مجبور کرنے کو ضرور کی تحق تھے'' اس کے بعد امام بصاص نے بچھ واقعات امام صاحب کی ام بالم بالمعروف و نہی عن الممکر کا کام ست و بے اثر ہوگیا' اور اسلائی امور پر ظالموں کا تغلب ہوگیا'

۔ چھٹا اعتراض بیتھا کہ امام صاحب قرآن کو مخلوق کہتے تھے' بیجی محض بہتان وافتر اے' امام بیمی شافعیؒ نے اپنی کتاب' الاساء و السفات' صفحہ ۲۵ میں امام محمد صاحب کا قول نقل کیا کہ وہ فر ماتے تھے''جو محض قرآن کو مخلوق کیے اس کے پیچھے نمازمت پڑھو''محمد بن سابق نے

كابالا تفاق وبي عقيده تعاجوسلف كاتفا"\_

امام ابویوسف سے سوال کیا:۔کیاامام ابوصنیفہ فرآن کو تلق کہتے تھے؟ فرمایا:۔معاذ اللہ بانگل غلط ہے اور نہ میں ایسا کہتا ہول' پھر پو چھا کیاامام صاحب جہم کاعقیدہ رکھتے تھے؟ فرمایا معاذ اللہ بالکل غلط ہے اور نہ میراایساعقیدہ ہے امام ابویوسف نے بیہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے امام صاحب سے اس بارے میں گفتگو کی کر آن مخلوق ہے یانہیں' تو ہم دونوں اس امر پر شفق ہوئے کہ جوقر آن کو تلوق کیے وہ کا فرہے۔ صاحب سے اس بارے میں گفتگو کی کر آن مخلوق ہے یانہیں' تو ہم دونوں اس امر پر شفق ہوئے کہ جوقر آن کو تلوق کیے وہ کا فرہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے ''کتاب الایمان' صفحہ ۱۹۳ میں لکھا'' خدائے تعالی کی مسلمان بندوں پر بردی رحمت تھی کہ جن آئمہ دین کی لسان صدق کا سکہ ساری امت کے قلوب پر جما ہوا تھا' یعنی ائمہ اربعہ وغیر ہم جسے امام مالک ثوری اوز اعی لیدی بن سعد امام شافتی امام احمد آخل ابو عبید امام !بوصنیف ابویوسف محمر سب حضرات قرآن مجید ایمان وصفات رب کے بارے میں فرقہ جمید کے عقائد باطلہ پر نگیر کرتے تھے' اور سب عبید امام !بوصنیف ابویوسف محمر سب حضرات قرآن مجید ایمان وصفات رب کے بارے میں فرقہ جمید کے عقائد باطلہ پر نگیر کرتے تھے' اور سب

علامة سليمان بن عبدالقوى الطوفى حنبلى في "شرح مخضر الروضة "مين لكها: -

والله بین امام ابوصنیفہ کوان تمام اتہامات و برائیوں ہے معصوم مجھتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی ٹی ہیں اور آپ کے بارے ہیں فیصلہ شدہ بات ہے کہ آپ نے کسی جگہ بھی ازروئے عنادوا عراض سنت کی مخالفت ہر گرنہیں کی بال جہاں کہیں کوئی خلاف کیا ہے تو وہ ازروئے اجتہاداور بچے واضحہ و دلائل صالحہ لائحد کی بنیاد پر کیا ہے اور ان کے وہ دلائل اب بھی موجود ہیں اور بہت مشکل ہی ہے ان کے مخالفین ان سے عہدہ بر آ ہو سکتے ہیں اور امام صاحب کے لیے بصورت خطا ایک اجراور بصواب دواجر ہیں ان پرطعن کرنے والے یا تو حاسد ہیں یا جابل جومواقع اجتہاد سے نا آشنا ہیں۔ مام احب کے لیے بصورت خطا ایک اجراور بصورت اس مام احب کے بارے میں ذکر خیراور مدح وثناء ہی ہے جس کو جمارے اسحاب میں امام احمد سے بھی آخری بات جوصحت کو پیچی ہے جو امام صاحب کے بارے میں ذکر خیراور مدح وثناء ہی ہے جس کو جمارے اسحاب میں سے ابوالورد نے کتاب اصول دین میں ذکر کیا ہے''۔

عقودالجوابرالمدنید میں امام احمدُ کا قول نقل ہوا ہے کہ '' ہمار ہے 'زر کیک ہا ہے۔ کونہیں پہنچی کہ امام ابوصنیف قرآن کومخلوق کہتے ہیں۔ الحمد لله الذی بیدہ تتم الصالحات کہ ایمان سے متعلق اکثر ضروری مباحث پرسیر حاصل بحث ہو پھی 'اورضمنا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بعض اکا برکی طرف ہے جوایمان وغیرہ مسائل کے متعلق غلط باجم ہے گئے تھیں'ان کا بھی از الدکیا گیا و الله و لمی التو فیق للخیرات ' او لاو آ حرًا۔

أيك ابم غلط بمي كاازاله

ایک محترم فاضل نے لکھا کہ ''دوسری جمری میں اصحاب الرائے اور محدثین کے نام ہے دو طبقے پیدا ہوگئے تھے امام بخاری گا امام اعظم سے اختلاف شخصی ہرگز نہیں بلکہ طبقاتی اختلاف ہے ' مصر کے مشہور فاضل استاذ ابوز ہرہ نے اپنی کتاب ''فقہ ابی حنیفہ و آثار'' میں اس پر مفصل بحث کی ہے اس لی سنظر میں دیکھنے کے بعد امام بخاری نے امام صاحب کی شان میں جو سخت کلای اور بعض جگہ گتا خی کی ہے 'اس کی اہمیت بہت کم ہوجاتی ہے'' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہرہ کی کتاب فہ کورہ نام کی نہیں دیکھی' البتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط خقیقی کتاب جو ''ابوطنیف'' حیاتہ وعصرہ آراہ وفقہ'' کے نام سے دوبارشائع ہوچی ہے' ہمارے پاس موجود ہے' اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ امام بخاری کا خاص امام صاحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی یہ نوعیت بھی یا بتلائی۔ نہ امام ساحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی یہ نوعیت بھی یا بتلائی۔ نہ امام بخاری ہی کے کہیں یہ نقل ہوا کہ انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب یا دوسرے حفیہ کواصحاب الرائے ہونے کا طعنہ دیا ہو۔

امام بخاريًّ اوران كا قياس

البتدية مرورب كدامام بخارى قياس كے مكري ليكن بيان كا قياس كى بات صرف امام صاحب كے خلاف نہيں ہے بلك تمام صحاب تمام

تابعین تمام ائمہ مجتهدین سب اصولیین سارے متعلمین اولیاء کاملین وعارفین اکثر محدثین وفقها کےخلاف ہے۔

امام مالک نے فرمایا کہ'' قیاس خبرواعد پرمقدم ہے کیونکہ قیاس باجماع صحابہ ججت ہے'اوراجماع خبرواحدے زیادہ تو ی ہے لہذا جوامر اجماع سے ثابت ہے وہ بھی زیادہ قوی ہوگا''۔

تفی جواز قیاس کی رائے عہدتا بعین کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور معدودے چندمحد ثین واصحاب ظواہر اس طرف کئے ہیں مثلاً امام بخارى داؤد ظاہرى ابن خرم ابن عربى وغيره - (ذب ذبابات الدراسات صفحه ا/ ٩٩ صفحه ا/ ٩٩)

یباں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حفیہ کے نز دیک قول صحابی قیاس پر مقدم ہے اور سنت مرفوعہ قیاس وقول صحابی دونوں پر مقدم ہے۔ ادبابه صلى الله عليه وسلم ـنرحمهم الله ما احسن او بهم وصنيعهم ـ ( ذب صفح ١٩١ )

غرض امام بخاری کا امام صاحب اور دوسرے اکا برحنفیہ کے خلاف جو پچھروبیر ہا'اس کے لیے کوئی ایسی معقول وجداب تک جمیس معلوم ند ہو گئ جوامام بخاری کی جلالت قدر کے لیے موزوں ہواور کافی مطالعہ وتفتیش کے بعد جو پچھ معلوم ہوسکاوہ ہم نے پہلے کئ جگہ لکھا ہے۔مثلاً ابتدائی تعلیم حنی شیوخ سے لینے کے بعد یک دم دوسرے متب فکر کے شیوخ سے وابستگی جواکٹر رومل کی صورت پیدا کیا کرتی ہے خصوصاً ایسے تخف کے لیے جوزود تاثر ہواور پھروہ شیوخ بھی امام صاحب وغیرہ سے سخت تعصب رکھتے تھے مثلاً حمیدی آطق بن را ہویہ نضر بن همیل وغیرہ ' مسئلة الفظ بالقرآن مين امام جلا كي اوران كاستاذ شيخ ذيلي كالختلاف بأوراس مين شدت

بعض ۳۔ حفی قضاۃ ئے آپ کو تکلیف پہلچناہ ہے۔ بعض ۲۔ مسائل حفیہ سے پوری طرح واقفیت نہ ہو کہ کے جبہ سے اختلاف میں زیاد تی ایمان۵۔ کے مسلمیں حنفیہ سے مزید توحش جس کے بار سے میں پوری تفصیل ابھی گذر چکی

٧- انكار قياس كى وجدے مذاہب اربعد كى نقد سے اختلاف جس كے تم ان فقد حقى اور ائمہ حنفیہ سے بھى بعد لازى تھا وغيره \_خلاصه یہ کہ ای قتم کے اسباب بہت ہے ہوسکتے ہیں مگراس اختلاف کوطبقاتی اختلاف کہہ کر بھا کی تاہیجے نہیں ہوسکتا 'اورا گرتھوڑی در کے لیے اس کو تشکیم بھی کرلیں تواس کی وجہ سے امام صاحب ٔ امام ابو پوسف ٔ امام محمد وغیرہ پر بے سنداور غلط الزامات کا تم کرنے کی وجہ جواز کیا ہوسکتی ہے؟!'' امت میں ہےسب سے زیادہ خطیب بغدادی نے اکابرامت امام اعظم اورامام احمد وغیرہ کے خلاف موادا پنی تاریخ بغداد میں جمع کیا ہے' گرانہوں نے ہر بات کو'' روایتی سند کے ساتھ کلھا ہے'اگر چہدہ روائتیں غیر معتمداد رمتہم راویوں سے ہیں جن سے روایات کرناان کی مؤر خانہ شان کے خلاف تھا مگر بہر حال سند تو لکھی ہے جس سے راویوں کے حالات پر نظر کی جاسکتی ہے ؛ چنانچہ علامہ کوٹری رحمتہ اللہ علیہ نے " تانیب الخطیب" میں ایک ایک سند پر بحث کر کے ان راویوں کا حال کھول دیا ہے جس کے بعدید بات روش ہو جاتی ہے کہ سارے اتہما مات غلط اور بے بنیاد ہیں کیکن امام بخاری جو ہر بات کوسند کے ساتھ روایت کرنے کا بڑا التزام کرتے ہیں اپنی تاریخ کبیروغیرہ میں بھی جوبات کسی کے متعلق کہتے ہیں اس کے ساتھ اکثر حوالہ دیتے ہیں'اور جہاں حُوالہٰ ہیں دیتے' وہ ان کی ذاتی تحقیق مجھی جاسکتی ہے' مِگر ہڑی حیرت ہے کہ امام صاحب وغیرہ کے بارے میں جو پھھتاریخ کبیرارسالہ قر اُت خلف الامام وغیرہ میں لکھا'اس کے ساتھ کوئی سندنہیں کھی نہ کسی کا حوالہ دیا' ظاہر ہے کہ امام بخاری اور امام صاحب کے زمانے میں بہت فاصلہ ہے اس کیے ان کی اپنی ذاتی تحقیق بھی نہیں ہو عتی۔ بہر حال! ہم نے جو پچھامام بخاری کی اس متم کی جرح وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا' وہ مجبور ہوکر لکھا تھا کہ آج بھی بہت سے مخالفین 'ائد حنفيہ كے خلاف امام بخارى وغيره كى آ ڑ لے كرفرض تيرا انجام دينے سے نہيں چوكتے۔ ولا نويد الا الا صلاح ما استطعنا 'يرحمنا الله و ايا هم جميعا\_ در حقیقت امام صاحب وغیرہ کی طرف رائے گی نسبت بھی اسی طرح بطور طعن مشہور کی گئی تھی جس طرح ارجاء کی نسبت بھی جس طرح ارجاء سنت وارجاء بدعت وقت کا تقااور دونوں کا فرق عظیم آپ نے ہماری ندگورہ بالانشریحات ہے اچھی طرح سمجھ لیا ہے'ای طرح رائے کا اطلاق بھی'' قیاس شرع'' اور عقلی ڈھکوسلڈ' دونوں پر ہوسکتا تھا معاندین حنفیہ یا حقیقت حال ہے ناواقف حضرات نے بھی مشہور کیا ہے کہ امام صاحب وغیرہ صاحب اور ان کے تبعین اصحاب الرائے دوسرے معنی ہے ہیں' کین محقین نے ہر دور میں شیح صورت حال کو سمجھا کہ امام صاحب وغیرہ قیاس شرع کا استعمال کرتے ہیں جس کا بجز اصحاب خواہر ( داؤد ظاہری وغیرہ ) کے کوئی محدث وفقیہ مشرخین محابۂ تابعین ائر جمہتدین سب ہی قیاس شرع کا استعمال کرتے ہیں جس کا بجز اصحاب خواہر ( داؤد ظاہری وغیرہ ) کے کوئی محدث وفقیہ مشرخین محابۂ تابعین ائر جمہتدین سب ہی حضرت بجراللہ بن مبارک' حضرت بجراللہ بن مام امام ترفی امام ابوداؤد'امام نسائی' امام ابن ملجۂ امام طوادی' حضرت عبداللہ بن مبارک' حضرت بجراللہ بن کہ خواہر و تو سنے ہے کا مواہ تھا ، عوال احکام میں کی قدر زیادہ تھی ہو تو سنے ہے کام لیتے شخاور جب تک قیاس شرعی بن سک خصیص کو جائز نہیں رکھتے ہے' کہ و فقہاء عواق عالی احکام میں کی قدر زیادہ تھی' اس لیے فقہاء عواق کی شہرت' اہل الرائے'' کے لقب سے زیادہ ہوئی' مینہیں کہ'' وہ صنت نہوی کے مقابلہ ہیں قیاس کو جائز مرہ نے بھی بحث قیاس کو جائز جمل کو مقابلہ بھی قیاس کو جائز جمل کے تھی بحث قیاس کے آخر میں لکھا ہے۔ ( دیکھوصفی اس) کے بعدا ستاذ ابوز ہرہ نے بھی بحث قیاس کے آخر میں لکھا ہے۔ ( دیکھوصفی اس)

معلوم ہوا کہ امام بخاری کا امام اعظم کے اختیلاف فروعی مسائل میں تھا' نہ امام بخاری اصحاب ظواہر میں سے بیخے بلکہ وہ خود ایک درجہ ' اجتہاد کھتے تھے' (اگر چیان کے اجتہاد میں بقول ہمار کے متاز الاسا تذ ہ حضرت شیخ الہندائیک آئج کی کسررہ گئی تھی۔)

امام بخاری نے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ ان میں کہیں انکون ایسے کی موافقت ہے اور دوسر سے انکہ جمہتدین کی مخالفت اور کہیں برعکس ہے مگر ہمارے حضرت شاہ صاحب کی شخصی ہے ہے کہ پوری سے بخاری شریف کی موافقت کا بلہ بھاری ہے میں ان بحث فقہی نقط نظر ہے ہے جواو پر کی فلط بنی زائل کرنے کے لیکھی گئی اس سے اس حقیقت کا انکار نہیں کہ امام بخاری کی جور کے تحت امام صاحب اور انکہ محنفیہ سے ناراض و مخرف تھے جس کا اظہار بھی وہ فریاتے رہان کی جلالت قدر راور علی احسانات نیک بھی اور اخلاص کا کسی طرح انکار نہیں ہوسکتا۔
لیکن چونکہ امام اعظم کا درجہ و مرتبہ نہ صرف امام بخاری وغیرہ کہار محدثین سے بلکہ دوسرے انکہ جمہتدین سے بلکہ دوسرے انکہ جمہتدین سے بطی جہتدین سے بعلی القدر امام و محدث کی طرف سے ان پر عائد کئے گئے تھے۔ اس سلسلہ صاحب پر سے ان انہامات کو بھی اٹھانا ضروری تھا 'جو امام بخاری ایسے جلیل القدر امام و محدث کی طرف سے ان پر عائد کئے گئے تھے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہ تھے منازل و مراتب رجال میں کوئی اور پی تھر بھی اپنی کوتا ہوں 'افزشوں'اور علمی ہے مائگی کا اعتراف ہرقدم پر ہے'اور ناظرین ہا تمکین سے عفودر گزر کی بھی تو تع و درخواست ہے۔ فعن عفا و اصلے فاجر و علی الله۔

امام بخاریؓ کے دلائل پرنظر

ایمان واعمال کے متعلق اصولی مباحث اور مختلف فرقوں کے عقا کدونظریات کی تفصیل ہو چکی ہے بیہاں ہم اختصار کے ساتھ امام بخاریؒ کے ان ۱۵ اشارات پربھی کچھ لکھتے ہیں جوانہوں نے کتاب الایمان کے شروع میں ضمن ترجمۃ الباب کئے ہیں۔

ا۔باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام اعلی شمس اس سے مقصد ہیہ کہ ایمان مجموعہ تصدیق واعمال ہے امام بخاری چونکہ ایمان اسلام بدایت وین تقویل النبی صلی الاسلام اعلی شمس اسلام بدایت وین تقویل سب کوشکی واحد سبجھتے ہیں اس لیے یہاں اسلام کوبھی مرادف ایمان قرار دے کراستدلال کیا ہے ورنہ حدیث میں یہاں ایمان کی تشریح نہیں ہے اور جن احادیث میں تشریح ہے مثلاً حدیث جبریل میں وہاں ایمان واسلام کی تشریح الگ الگ ہے۔
مصنف ابن البی شیبہ میں روات ثقات سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کا قول مروی ہے کہ ''اسلام علانیہ اور ظاہر چیز ہے اور ایمان

یہاں ہے (آپ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا معلوم ہوا کہ صحابہ دونوں کا فرق سیجھتے تھے بھول حضرت شاہ صاحب ایمان کے آثار پھوٹ کر جوارح کی طرف مرایت کرتا ہے ایمان پھوٹ کر جوارح کی طرف مرایت کرتا ہے ایمان (جس کی حقیقت تقدیق قبلی ہے ) اس کوا قرار اسانی ہے قوت اور اعمال صالحہ ہے جلاء حاصل ہوتی ہے اور تقدیق واز عان اگرا پی جگہ سی کہ مل ہوتی ہے اور تقدیق واز عان اگرا پی جگہ سی کہ مل ہوتی ہے اور قبل پر ہم مل ہوتی ہے تقلب میں پیدا ہو جائے ۔ تو وہ فرط اشتیاق سے جنت کی طرف اڑتا ہے اور دوز خ ہے ہما گتا ہے (فتح سفحہ ۱/۳) پھر ہم مل صالح کا ایک نور ہوتا ہے جس قد رطاعات برحیس گنا ہی قدر انوار برحیس کے اور ایمان میں رونق شادا بی آئے گنا اس کے برعس معاصی ہیں کہ ہر معصیت ظلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقط پیدا کرتی ہے اگر تو ہو کا قبل کو جو داخ وہ ان کا ایک نورہ واخ جیں خرض اسلام کے اندر حقیہ بھی اعمال کو داخل مانتے ہیں اور ان کی ابھیت واثر ات سے بھی انکار نہیں۔

۱-۱۱ م بخاری نے فرمایا کہ ایمان قول وقعل ہے اور کم وہیش ہوتا ہے 'آپ نے سلف کے قول کو مخضر کر کے پیش کیا' ان کا قول یہ تھا کہ
ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ ( کمانقلہ الحافظ ابوالقاسم الملا لکائی واخرجہ ابوقعیم فی ترجمۃ الشافعی من الحیلۃ عن الربیع عن الشافعی
ایمنا۔ فتح الباری صفحہ ا/۳۳) یہ بات ابالکل صاف تھی کہ ایمان بمعنی تصدیق قبی ومعنوی میں فرما نبرداری سے قوت ونموحاصل ہوتا ہے اور معاصی سے
کمزوری آتی ہے امام بخاری نے طاعت ومعصوب کے الفاظ حذف کر کے اپنی خاص رائے کومضبوط کیا ہے لہذا قول سلف سے استشہاد تھے نہوا۔

(۳) امام بخاری نے آیت لیز داداو ایما المام ایمان کا انہا کی فاہر ہے کہ بیآ یت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی اوران کے کمال ایمانی میں کون شک کرسکتا ہے لہذاان کے فسرایمان کے نیر کی وزیادتی کا مطلب سے نہیں ہوسکتا 'البتہ زیادتی باعتبار مومن بہ کے تھی یا نورانیت وانشراح کی زیادتی تھی جس کا انکارنیں حافظ ابن تیمیہ کے کھیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دوشم کے لوگ تھے'ایک وہ کہ اجمالی اسلام کو قبول کیا' پھر جب تکالیف ومصائب پیش آ کے قبال تھی کی وکم حوصلگی کا جوت دینے گے۔ دوسرے وہ کہ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کے مصائب آنے پراورزیادہ انشراح صدر کے ساتھ ایمان پرجم گئے' بیان کی ٹابت قدمی اوراستقامت ہی ان کے پہلے ایمان پرایمان کی زیادتی تھی۔

۳-وزدناهم هدی اوربعد کی چارآیات امام بخاری چونکه بدایت وتفوی کو باعتبار مصداق مین ایمان سیحصتے ہیں اس سے استدلال کیا ، یہاں بھی جواب وہی ہے کہ بیآیات اس وقت کی ہیں کہ مومن بہ کی تدریجی آمد ہورہی تھی البذا ایمان و ہدایت میں زیادتی ہورہی تھی یا باعتبار کیفیت کے زیادتی مرادہ واوربیہ مارے یہاں بھی مسلم ہے کہ عام لوگوں کا ایمان صحابہ کرام ، جریل ومیکائل اورانبیاعلیم السلام جیسانہیں ہے۔

 ۵۔ فاحشو هم فزاد هم ایمانا یہاں ایمان ہمراد ثبات واستقامت ہاں آیت میں واقعہ بدرصغری کی طرف اشارہ ہے علامینی نے صفحہ المالیس لکھاہ کے ابوسفیان جب فزوہ اصلے تکست کھا کرلو نے لگاتو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ کہا کہا گئے سال بدر کے میدان میں یہاں کا بدلہ چکایا جائے گا حضور نے فرمایا 'بہت انچھا! ہم تیار ہیں انشاء اللہ تعالیٰ جب وہ وقت آیا تو ابوسفیان نے تیم بن مسعود انجعی ہے (جوعمرہ کے لیے مکہ معظمہ گئے تھے) کہا کہ میں غزوہ اصلات والیسی میں اس طرح کہا یا تھا اب اگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ نہ جا وک اورادھرے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنے ساتھوں کے ساتھ میدان بدر میں پہنچ گئے 'تو اس سے ان کی جرات وحوصلہ بہت بڑھ جا کہا اورادھرے میں بات یہ ہے کہ یہ سال قوا کا ہے 'لوائی کے لیے نگلنا آومیوں اور جانوروں کی ہلاکت کا مترادف ہے اس لیے تم مدینہ جا کران وگوں کا حوصلہ بہت کرؤ تا کہ وہ بھی میدان کا رخ نہ کریں میں تمہیں اس کے صلہ میں وس اونٹ دوں گا۔

تعیم نے مدیند منورہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جہاد کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو کہا کہتم گذشتہ سال احد کے غزوہ ہیں اپنے گھروں ہیں بتھاور وہ لوگ اتنی دور سے آئے تھے پھر بھی تہہیں پر بشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا'اب تمہارااتنی دور مقابلہ کے لیے جانا کسی طرح مناسب منہیں ہے'اگراس طرح تم مقابلہ کے لیے جاؤگے تو خیال ہے کہتم میں سے کوئی بھی بچ کرخہ آسکے گا۔ یہ بات من کرمنا فتی تو پچھمتا تر ہوگئ مگر کیے ہے مسلمانوں کے دلوں میں صرح شاہ اور جہادو شہادت کا ذوق و شوق لہرے لینے لگا'جس سے ان کے نورا بمان میں اور بھی زیادہ تو سے آئی'اور حضورا کرم سلمی الشعلیہ وسلم نے ارتباد فرم ہا کہ ہیں ضرور تکلوں گا'خواہ میر سے ساتھ ایک آدی بھی نہ جائے ( یہ پغیبرا نہ اولوالعزی کی شان تھی' چنانچہ آپ ستر ۲ کے باہدین کے ساتھ بدر پہنچاندہ میں وقت حسبنا اللہ و نعیم الو کیل ان کا ورد زبان تھا' مال تجارت بھی ساتھ ھاوہاں بینچ کر تجارت کا سامان الیجھ منافع سے فروخت کیا اور اپنی میں قال وجدال کے سالمین غالمین واپس ہوئے' اور اپنے سے ۔

۲۔ومازادھم الا ایماناً و تسلیما میں ایمان ہے مراد ذات خدادندی گی تعظیم داخلال ہے کینی اس ذات بے چون و چگوں کی عظمت وجلال کواس طرح جاننااوران کا سکہائے قلب پر بٹھانا کہاس کی کامل اتباع دانتیاد نتیجۂ تھاں ہواورتسلیم کے عنی اس کی بات ماننا (عمل کے درجہ میں ) یہ حضرت شاہ ساحب کی تعبیر ہے اور فرمایا کہا گرائیان کا تعلق عقائدہے ہوتو وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہے اور اگرائی تعلق ذات باری ہے ہوتو وہ تصدیق تو کی وانعتیا د ظاہری ہے جس کوتسلیم کہا جائے گا۔

 ے۔والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان امام بخاری نے یاستدلال کیا ہے کہ خدا کے واسطے محبت اور بغض بھی ایمان کا جزو ہیں جو کہ احوال میں سے اور اکثر غیراختیاری ہوتے ہیں کیکن بیاستدلال اس پرموقوف ہے کہ من کوتبعیضیہ سمجھا جائے ہم کہیں گے کہ ابتدائیہ واتصالیہ ہے جیسے انت منی بمنز لہ ھارون من موسیے " میں ہے۔

۸۔ کتب عمو بن عبد العزیز الخ چونکہ آپ نے ایمان کے لیے فرائص شرائع عدودوسن بٹلائ معلوم ہوا کہ ایمان ان سب سے مرکب ہے۔ بیاستدلال بھی ناقص ہے کیونکہ اول تو ایمان کے لیے بی خارجی چیزیں بٹلا کیں ٹیبیں فرمایا کہ ایمان بیسب امور بین پھرائے مال کالفظ بھی بٹلار ہاہے کہ بیسب خارجی اوصاف بین جن کا وجود ایمان کے لیے ضروری ہے۔ متمات نہیں فرمایا۔ جس سے جزئیت پراستدلال سیجے ہوتا۔
بھی بٹلار ہاہے کہ بیسب خارجی اوصاف بین جن کا وجود ایمان کا آل تو وہی ہے جوا کا اللہ اور احوال طیبہ سے مزین ہو باتی نفس ایمان کی اصل حقیقت بھر بیام بھی پہلے واضح ہو چکا کہ ایمان کی اصل حقیقت مرتب محفوظ (غیر مرکب ہے جوا مام صاحب وغیرہ کی تحقیق ہے۔

9۔ ولکن لیطمئن قلبی حاس آیت ہے استدلال حنفیہ کے لیے زیادہ موزوں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہ سرف کامل بلکہ اعلیٰ مراتب کمال میں موجود تھا کھراس میں زیادتی کا کیا سوال ہوسکتا ہے۔ اولیم تؤ من اور قال بلئے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نفس ایمان حاصل تھا' اور مطالبہ زائد چیز کا تھا جو خارجی کیفیات واحوال سے متعلق ہے۔

۱۰ قال معاذ المحلس بنا نؤمن ساعة يهال مقطور و ايك ساعت كي ليان لانانبين بيكده سب روايت حصن حصين "جددو اايمان كا نانبين بي بلكه حسب روايت حصن المحسين "جددو اايمان كي نفرت و تازگ اس كيسن كي اف اكثر و بهاروغيره اصل ايمان كي علاوه اوصاف بين -

امام نووی نے صفحہ ۲ میں یہ بھی لکھا کہ ہمارے اصحاب متعلمین میں سے محققین کا بیتول ہے کیفس تصدیق میں کمی وزیادتی نہیں ہوئی البتہ ایمان شری میں کمی وزیادتی 'شرات ایمان یعنی اعمال کے سبب ہوتی ہے اوراس صورت سے ایمان حسب ظواہر نصوص واقوال سلف کی البتہ ایمان بمعنی لغوی وایمان حسب اصطلاح متعلمین کے ساتھ مطابقت ہوجاتی ہے پھرامام نووی نے لکھا ہے کہ اگر چدنی نفسه متعلمین کی بات تو ایمان بمعنی لغوی وایمان حسب اصطلاح متعلمین کے ساتھ مطابقت ہوجاتی ہے پھرامام نووی نے لکھا ہے کہ اگر چدنی نفسه متعلمین کی بات تو ایمان بمعنی لغوی وایمان حسب اصطلاح متعلمین کے ساتھ مطابقت ہوجاتی ہے کہ اللہ میں بھی کشرت نظر وفکر اور اولہ وافرہ کے باعث زیادتی ہو سکتی ہوات ہے اور اس کے صدیقین کا ایمان دوسروں سے زیادہ تو می ہوتا ہے۔

جاری طرف سے اس استدلال کا جواب صاف ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں زیادتی و کی ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمیں اس کا انکارنیس ای لئے کی مومن کو بیتی نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو صدیقین یا ملائکہ کے جیسا کے 'کیونکہ ان کے ساتھ کیفیات میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی البتہ کم میں برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ ایمان تھیں اور زیادتی تصدیق قبی کا ایک خاص درجہ ہے جو بسیط ہے اس میں کی و بیشی نہیں ہے کہی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک مین اعمال کوشر طرحت ایمان و متحات قر اردیتے ہیں کی صورت شک مین اعمال کو ضروری لازی 'شرط دخول اولی جنت اور محد ثین شرط مال ایمان و مکملات کہتے ہیں مرجہ اعمال کوکوئی درجہ نہیں دیتے 'حفیہ و متکلمین اعمال کو ضروری لازی 'شرط دخول اولی جنت اور بطور مقویات و حافظات مکملات ایمان مجھتے ہیں۔ متمات نہیں کہتے۔

مراتب ایمان واعمال پردوسری نظر

تمام دلائل شرعیه اور خداجب اہل سنت کی روشتی میں اعمال صالحہ کو مقویات و حافظات یا مکملات ٹانوی ہی کا درجہ دینازیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے 'جو حنفیہ و مشکلمین فقہاء و محد شین احتاف کا مختار ہے' اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علاء نے روح کی غذا علوم نبوت کو قرار دیا ہے۔ ہوتا ہے' ہو حنفیہ و بد پر جیزیوں کے قرار دیا ہے۔ پھر قلب اشر نسامال کو نہیں طاعات کوروح کے لیے بطور مقلق و محافظ میں اور معاصی کو بطور ادویہ مہلکہ و بد پر جیزیوں کے قرار دیا ہے۔ پھر قلب اشر نسامال کو نبین نظامان ہوئے ہوئے محافظ ہیں' ان کا مرتبہ بھی اعضاء انسانی ہے۔ جس کے صلاح و فساد پر بھوالے تھی ہے۔ اس سے جوامور متعلق ہیں' ان کا مرتبہ بھی اعضاء انسانی ہے۔ جس کے صلاح و فساد پر بھوالے تھی ہوئے اس کے بعد لسان کو دوسرے جوارح پر بہت بلند ہے' پھران میں سے ایمانیات و عقائد کی درجہ اول ہے اور استعقاد تعلم کر دردسلام وغیر ہ متعلق ہوئے اس کے بعد دوسرے جوارح کس سے تواس ہوئے اس کے بعد دوسرے جوارح کس سے تواس ہوئے اس کے بعد دوسرے جوارح کس سے تواس ہوئے اس کے بعد دوسرے جوارح کس سے تواس ہوئے کی خیثیت سے افسال کا درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کو درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کا درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کا درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کو درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کر درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کر درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کر درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کر درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افسال کر دوسلام کو بھوں ہوں و دوسری عبادات کے فیض ہوں و دوسری عبادات کے فیض ہوں و دوسری عبادات کے فیض ہوگی ۔ مثل نماز ۔

ا حضرت علامہ کشمیری کی خاص حقیق: یہاں مکملات کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کی ایک نہایت آہم حقیق قابل ذکر ہے اس کو بھی پیش نظر رکھے'
فرمایا الم بخاری اور شوافع کے یہاں ایمان ایک مجموعہ مرکب ہے جس کے اجزاء اعمال بھی ہیں گین یہ بھی ہانتے ہیں کہ اس کے بعض اجزاء وعقائد تو اپنے ہیں جن کے
شہونے سابھان ختم ہوجاتا ہے اور بعض اجزاء (اعمال وغیرہ) ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے بھی ایمان باقی رہتا ہے اور ان اجزاء کو وہ اجزاء بھی ہے ہیں ۔ ای
طرح نماز ہیں اختاف ہے کہ شوافع اس کو بجموعہ ارکان و منسن و مستجب ہیں گہت ہیں کہ بعض اجزاء ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے ہے بیاں اور بعض
طرح نماز ہیں انسلاف ہونے سے بھی نماز دوست ہے حضیہ نے کہا کہ نماز مجموعہ ارکان ہے فرائفن اجزاء مقومہ ہیں اور سنس و مستجب سے اجزاء ململہ غیر مقومہ ہیں ۔
لیس اگر مزاع کا اصل محورات میں تو شافعہ کا نظریہ نیا وہ محجے کے کو کہ ایس بہت ی چیز ہیں گئی ہیں جن کے بعض اجزاء ہی ہوئے و بہتی ان رکو کا کا اطلاق ہوتا
اطلاق مجے ہوسکا ہوتو اس صورت ہیں تو شافعہ کا نظریہ نیا وہ محجے کے کو کہ ایس بہت ی چیز ہیں گئی ہیں جن کے بعض اجزاء ہمی ہو سے ہیں تو حضیہ ہی اور خضورہ اور اگر مزاع کا اصل محورات امر کو ما نیس کہ کہ حقی کے کہ کملات ہیشہ اس کے صرف اجزاء بی نہ ہوں گے بلکہ غیر اجزاء بھی ہو سکتے ہیں تو حضیہ کا بھر ہونہ کہ ایس کی اگر خورہ اور اگر مزاع کا اصل محورات امر کو ما نیس کہ کی حقی کے مملات ہیشہ اس کے صرف اجزاء بی نہ ہوں گے بلکہ غیر اجزاء بھی ہو سکتے ہیں تو حضیہ کے اجزاء نہیں اور پھر بھی مکملات ہونے دوجواب ہے کیونکہ ایمان مجموعہ مرکب نہیں ہے۔
ہیں البذا حضیہ کے کہ انسان کی اس کے عطف سے (جونعائر کا مقتصی ہے) ہیات تا بت ہوتی ہے کہ اعمال ایمان کے لئے اجزاء نہیں اور پھر بھی مکملات ہیں البنا دختے کے اجزاء نہیں بھر وہ کے ایمان مجموعہ مرکب نہیں ہے۔

البنة اب بيد يکھاجائے گا که 'ايمان کا اطلاق جواعمال پراحادیث میں بکثرت ہواہاں کی دجہ کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ تصدیق پراطلاق اصالیۃ ہے اور اعمال پر تبعاً توبیقو جید حنفیہ کی تائید کرتی ہے اورا گرکہا جائے کہ دونوں پراطلاق بطور بزوکل کے ہے توبیہ بات شافعیہ کے موافق ہوگی۔راقم الحروف کے نزدیک اجزاء ھئی کومکملات اولیہ اورغیرا بڑاءکومکملات ٹانوبیکہتا زیادہ موزوں ہوگا۔واللہ اعلم و علمہ اتم .

نوث: حضرت شاہ صاحب کی ندکورہ بالا تحقیق ہے (اور اس متم کے آپ کے فیصلے آئندہ بھی بہکٹرت آئیں گے) آپ کی شان انصاف اور دقت نظر پوری طرح نمایاں ہاور یہی شان ہمارے دوسرے اکا برمحققین حنفیہ کی بھی ہے۔ نفعنا اللہ بعلو مہم المستعة۔ ندگورہ بالانظرید کی تائید حافظ ابن تیمید کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے جوایمان واسلام کا فرق بتاتے ہوئے انہوں نے کتاب الایمان صغیہ ۱۳۳۹ میں کھا ہے' فرق میدہ کداسلام دراصل عمل ہی عمل ہے اور ایمان ایک علم ہے عمل یہاں تابع ہے اس کے بعدا گرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈالو گے تو اس ہے بھی تم کومعلوم ہوگا کہ وہاں بھی اس فرق کی رعایت کی گئی ہے یعنی اسلام کا تعلق ظاہر سے اور تقید یق کا باطن سے قرار دیا گیا ہے''۔ مدن وہ میں چھنے میں انسے میں وہ کی مصل وہ اس اسلام وہ انقا کی جہدے دیں 'زور وہ ن

منداحہ میں حضرت انس رضی اللہ عندرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ'' اسلام ظاہر ہے اور ایمان ول میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ'' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے جان و مال کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں''۔

ان تصریحات سے حفیہ کے موقف کی پوری پوری تائید ہوتی ہے اور ہرامر کواپنے اپنے سیح مرتبہ ومقام میں رکھنے کی عملی شکل سامنے آ جاتی ہے جس سے ائمہ حنفیہ و شکلمین کی دفت نظر واصابت رائے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

۱۳ ـ قال مجاهد مشوع لکم من الدین النج امام بخاری نے ای طرح استدلال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ہے اب تک دین وہی ایک ہے اگر چہ جزئیات وفروع بدلتے رہے ہیں اور جب دین کی اجزاء اصول وفروع رہے ہیں تو ایمان کے بھی ہوں گے۔ کیونکہ امام بخاری دین وایمان کوایک بیجھتے ہیں۔ گے۔ کیونکہ امام بخاری دین وایمان کوایک بیجھتے ہیں۔

یہاں بھی غلطی دونوں کوایک سیجھنے ہے ہوئی ہے ہم نے امام نووی نے نقل کیا تھا کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اور اسلام کی حقیقت میں ہمارے نز دیک بھی انقیاد ظاہری کے تمام اعمال داخل ہیں گہذا ایمان جس میں بحث تھی 'اس کے لیے بیہ استدلال ہے کی ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی وقت درس فر مایا تھا کہ امام بخاری کا بیاستدلال ہے کی ہے۔ اور امام بخاری کے اس استدلال کے مقابلہ میں بہت بچھ کہنے گا تھا کہ وقت درس فر مایا تھا کہ امام بخاری کا بیاستدلال ہے کی ہے۔ اور امام بخاری کے اس استدلال کے مقابلہ میں بہت بچھ کہنے گا تھا کہ و علمہ و علمہ انہ

۱۹ ا۔قال ابن عباس شوعة و منها جا' ہرایک کے لیے ہم نے چھوٹے اور بڑے رائے مقرر کئے کینی ہرامت کے لیے منہاج (بڑاراسته اصول وعقائدکا) توایک ہی رہا گرشریعتیں امتوں اور زمانوں کے مناسب حال بدلتی رہیں'امام بخاری نے استدلال کیا کہ فروع و شرائع کے اختلاف کے باوجود دین ومنہاج ایک ہی رہائے جس کے تحت عملی شرائع ہیں' یہاں بھی جواب حسب سابق ہے۔ کہ منہاج ودین یا سبیل وشرعت میں بحث نہیں ہے بلکہ ایمان میں ہے۔ جس سے استدلال ہٹ گیا۔ آپ اگر سب کوایک کہنے گئیں تو یہ بات دوسروں پر تو جس نہیں ہو گئی۔ آپ اگر سب کوایک کہنے گئیں تو یہ بات دوسروں پر تو جس نہیں ہو گئی۔ اور کے معالا یہ خفی۔

۵۱۔و دعاء کم ایمانکم"۔حضرت ابن عباس رضی الله عنہماہے دعاء کی تفییر ایمان ہے ہوئی طالانکہ وہ مل ہے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل داخل ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک آیت مذکورہ کوکل نزاع ہے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کا فروں کے بارے میں ہے پوری آیت آخر سورت فرقان میں ہے اور ترجمہ یہ ہے۔ کہد دیجئے! میرے دب کوتمہاری پروانہیں اگرتم اس کونہ پکارؤ سوتم جھٹلا چکے اب آ مے کوہوتی

ہ فہ بھیڑ (یعنی کا فرجون کو جھٹلا چکئے یہ تکذیب عنظریب ان کے گلے کا ہارہ نے گا اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکا را نہ ہوگا 'آخرت کی اہدی ہلاکت تو ہے ہی 'دنیا میں بھی اب جلد فر بھیڑ ہونے والی ہے 'یعنی لڑائی جہا ڈچنانچ' غزوہ بدر میں اس فربھیڑ کا بیجہ دیکھ لیا''۔) (فوائد علامہ عثاثی)
علامہ ابن کشر نے انچی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابن عباس کوتفسیر و دعاء سم ایسماند کم کا مطلب سے کہ کفار کوئی تعالے نے خردی ملامہ ابن کشر نے انچی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابن عباس کوتفسیر و دعاء سم ایسماند کم مطلب سے کہ کفار کوئی تعالے نے خردی دیان کی خدا کو ضرورت نہیں اس لیے این کی خدا کو ضرورت نہیں اس کے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا' ورنہ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان کو مجبوب بنادیا تھا ان کے لیے بھی بنادیتا ۔ پھر فرمایا گئم تو حق کی تکذیب کر چکے ہو پھر اس کا نتیجہ بھی جلد دیکھ لوگ (تغیر ابن کیر صفحہ ۱۳۲ مطبعة مصطفے میر)

#### حضرت شاه صاحب كاجواب

ندکورہ بالاتشریحات ہے آیت متدله امام بخاری کا کفار کے ق بیں ہوناواضح ہو چکااس کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پڑھیے 'فرمایا کداگر دعا کوا پے معنی میں رکھا جائے۔ تواس ہے مرادیبال عرفی دعانمیں بلکہ دلوں کی پکاراور خدا کی طرف توج قلبی و تضرع مراد کے جوبعض مرتبہ شخت مصائب و پریشانیوں میں گھر کر کفار ہے بھی واقع ہوا ہے' جیسے قرآن مجید میں آیا' وُاذا غشیہ موج کا لطلل دعووا اللّه متحلصین له اللدین ' (لقمان) مطلب بیہوا کرح تعالے تہارا خیال اس لیے فرما لینے ہیں کہتم اس کو پکار لینے ہو فرق وی قاص خال میں ہے کہ و نیامیں ان کونفع ہوسکتا ہے' مسلم کی حدیث میں ہے خال میں ہے کہ و نیامیں ان کونفع ہوسکتا ہے' مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم ملکی ملاحلہ وسلم ہے سوال کیا کہ ابن جدعان (جوایام جاہلیت میں مرگیا تھا) کیا اس کے صدقات سے اس کونفع پہنچا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا'' نہیں گھاکہ اس نے بھی اپنی زبان سے خداکی مغفرت ورحمت طلب نہیں کی تھی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں سمجھا کہ استغفار سے کفار کوئی فی پہنچا ہے' مگر دوز خے نیجات نہ ملے گ

اوراگردعا سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تغییر کے مطابق ایمان کی جائے تو حق تعالے یہ تنبیہ فرمار ہے ہیں کہ خداجس چرکا لحاظ و خیال فرماتے ہیں وہ عرفی دعاء یا پریشانی ومصیبت سے گھبرا کراس کو پکار تانہیں بلکہ ایمان کہتے ہی وجہ سے اس کی رحمت خاصہ مومنوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں تو وہ خصوصی فضل ورحمت کا معاملہ بھی نہیں غرض حضرت شاہ صاحب گی رائے ہیں امام بخاری کا بیاستدلال ہوئی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے گئل ہے اس لیے کہ بحث ایمان شرعی اورموشین کے ایمان ہیں ہے اور بیآ یت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر امام بخاری کے استدلال کو برمحل کہیں گے اور تفیر ابن عباس کی مدد سے دعاء کو ایمان یا جز و ایمان قرار دیں گے جس طرح اور جگہام بخاری نے استدلال کیا ہے تو اس کا صاف مطلب میہ ہوجائے گا کہ خاص اس مقام میں دعاء کفار کو ایمان یا ایمان کا جز و یا فروست حقین عذا ہے کفار کی بحذ یہ ہوسکتا ہے اور پھر جمیں ہی کہنا پڑے گا کہ امام بخاری این کے طرف در بھی جمع ہوسکتا ہے اور پھر جمیں ہی کہنا پڑے گا کہ امام بخاری این کے طرف در بھان کے لیے موز و نہیں۔

امام صاحب كى دفت نظر

یہاں سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے جوابمان شرعی کا ایک محفوظ مرتبہ سمجھا ہے جو ہرتم کے شک وشہداور تکذیب سے بالاتر ہواس سے کم درجدا گرکوئی ہے تو وہ کفر ہے ایمان ہر گزنہیں 'پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان ویقین جن ایما نیات و عقا کد ہے متعلق ہونا چاہئے' ان کو مانے میں اولین و آخرین' ادنی مومنین سے لے کرانبیاء ومرسلین تک سب برابر ہیں' ینہیں کہہ سکتے ہیں کہ مقرب فرشتوں یا برگزیدہ نبیوں کا ایمان زیادہ چیزوں پر ہوتا ہے' اور کم درجہ کے مسلمانوں کا کم چیزوں پر ہوتا ہے' اس کے بعد امام صاحب وغیرہ کواس امرے انکار ہر گزنہیں کہ سب کے مراتب یکسال نہیں' فرق مراتب سے جو کیفیات ایمان کے باعث ہوتی ہے بڑے سے بڑا

فرق ہوتا ہے جن کے صرف حضرت صدیق اکبڑگا ہمان ساری امت کے ایمانوں سے زیادہ وزنی مانا گیاہے ہم یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ سلف سے جومعقولہ امام بخاری نے نقل گیا ہے کہ ایمان قول وکمل اور کم وزیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے ملا سب کا قول یہی تقاادرا ہے گہرے تاثر کا اظہار امام بخاریؓ نے اس سے بھی فلا ہر کیا کہ میں نے

اپنی کتاب میں کسی ایسے شخص کی روایت نہیں لی۔ جواس قول نہ کورکا قائل نہیں تھا' ہم حوالوں سے لکھ آئے ہیں'اور حضرت شاہ صاحب ّ نے درس بخاری میں ارشاوفر مایا تھا کہ امام بخاری نے اس جملہ کو پورائقل نہیں کیا۔ اور فر مایا کہ قول وعمل تو اس زمانے کے مقتضاء حال کے مطابق تھا کہ فسانی و فجار نے ترکیمل وارتکاب کبائر کے لیے مرجد کی آٹر میں بہانے بنا لئے تھے'اس کی روک تھام کے لیے قول وعمل اہل حق کا شعار بن گیا تھا' دوسرا جملہ برزیدو پنقص والا بیتھا کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی اور معاصی سے نقص آتا ہے' جس کوامام بخاری نے مختصر کردیا' تو طاعات سے زیادتی اور معاصی سے نقص کا کیفیت کے اعتبار سے امام صاحب وغیرہ کو بھی انکار نہیں بلکہ ان سے اتنی بات تو نقل بھی کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہوئی نقل اس فتم کی خود امام صاحب سے نہیں ملی کہ ایمان کے طاعات سے زیادہ ہوئے اور معاصی سے ناقص ہونے کا انکار فر مایا ہو'اگر ایسا ہو'ا تو یہ بات ضرور قول سلف کے خلاف وضد ہوتی' غرض انکال صالحہ سے ایمان کے اندر نورانیت میں اضافہ اورانبساط وہ نشراح وغیرہ کیفیات پیدا ہونے سے حنفیہ کو می انکار نہیں ہے۔ واللّٰہ اعلم ہالصواب۔

محمل فظ عینی کے ارشادات

آخر میں اس سلسلہ کی تحمیل کے لیے راس انحققین 'عمرہ المخلاقین 'عام ہوا بدرالدین عینی کی وجوہ ثمانیہ کا خلاصہ درخ کرتا ہوں۔
ا۔ اقر ارلسانی ایمان کارکن نہیں ہے' کیونکہ اس کا وجود وجود تھر لین تھی کے لیے یا عدم اس کے عدم کے لیے دلیل قطعی نہیں ہے البتہ
اجراً احکام ظاہری کے لیے شرط ہے' کیونکہ ان احکام کا مدار ظاہر پر بتی ہے' پس بدول تھی ارلسانی بھی خدااور بندہ کے مابین ایمان کا تحقق ہوجا تا
ہے' کیونکہ حدیث سے میں ہے کہ' دوز خ ہے وہ شخص بھی اکال لیا جائے گا جس کے دل میں قورہ کی بھی ایمان ہوگا' تو ایسا شخص جس کوخدا کی
پوری معروف حاصل ہوگی اور تمام عقائد پر پختگی بھی اس کو حاصل ہے اور اس کا دل نور ایمان سے معمور ہو چکا ہے پھرمخس زبان سے کلمہ نہ
پڑھنے کی وجہ سے اس کوغیرمومن کیونکر کہہ سکتے ہیں۔

اگرکہاجائے کہاس کا مطلب توبیہ ہوا کہ اقر ارلسانی ایمان میں معترضہ وااور بیفلاف اجماع ہے کیونکہ اس امر پراجماع ہو چکاہے کہ وہ معتربے ''خلاف مرف اس میں ہے کہ رکن ہے یا شرط جواب ہیہ کہ امام غزالی نے اجماع کا انکار کیا ہے اور محض نہ کور کے مومن ہونے کا حکم کیا ہے اور باوجود قدرت یا وقت ملنے کے اقر ارلسانی نہ کرنے کو مجملہ معاصی قر اردیا ہے اور بعض حالات میں ترک اقر اربحالت اختیار کا جواز بھی ان کے یہال مفہوم ہوتا ہے۔

ا۔اعمال جوارح ایمان میں داخل نہیں ہیں' کیونکہ آیات میں عمل صالح کو ایمان سے الگ کر کے عطف کے ذریعے بتایا گیا ہے۔اگر وہ ایمان میں داخل تھے' تو تکرار بے فائدہ ہوا۔

سرآیات قرآنی میں ایمان کے ساتھ ضدعمل صالح کوذکر کیا گیاہے جیسے وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا الایة حالانکہ ایک چیزکواس کے جزوکی ضد کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے معلوم ہوا کیمل صالح ایمان کا جزونہیں ہے۔

سرآیت الذین آمنوا و لم بلبسوا ایمانهم بطلم مینظم سرادارتکاب محرمات بین اگرطاعت ایمان کاجزو موتی توظم و ایمان سے خود بی منفی موتا کیونکه ضد تجزءالتی اس منفی مواکرتا ہے ورنداجتاع ضدین لازم آئے گا۔ پس ایماسورت میں ولم بلبسوا

ايمانهم بظلم كاعطف الذين آمنوا يرتكرارب فاكده بوار

۵۔ حق تعالی نے بہت کی آیات میں ایمان کو صحت اعمال کے لیے شرط قرار دیا جیے واصلحوا ذات بینکم و اطبعوا الله ورسوله ان کتم مومنین ۔ و من یعمل من الصالحات و هو مومن۔ وغیر داور قاعدہ ہے کہ شرط شک اس کی ماہیت وحقیقت سے فارج ہوتی ہے۔ ۲۔ حق تعالیٰ نے بندوں کو وصف ایمان کے ساتھ خطاب کیا 'پھران کو اعمال بجالانے کے احکام دیئے جیسے کہ آیات صوم وصلوق و وضو میں اسے معلوم ہوا کی ممل مفہوم ایمان سے فارج ہے ورز بخصیل حاصل کی تکلیف لازم آئے گی۔

ے۔ حدیث جریل میں ایمان کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق پراکتفافر مایا کہ فلاں فلاں ہاتوں پرایمان لاؤ
اور آخر میں یہ بھی فر مایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تہہیں وین سکھانے آئے تھے پس اگر ایمان میں تصدیق کے علاوہ اعمال وغیرہ بھی واخل تھے تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بیان نہیں فر مایا' اور جبریل علیہ السلام نے بجائے تصدیق کے اصلاح کیوں نہیں وی؟ وین سکھانے
آئے تھے'تو ایسے مغالطہ والی بات کو صاف نہ کرتے' یہ کیونکر ممکن تھا؟

۸ حق تعالے نے موشن کوتو بکا تھم فرمایا یابھا الذین آمنوا توہوا الی الله توبه نصوحا و تو ہوا الی الله جمیعا ابھا المومنون جس معلوم ہواکدایمان معصیت کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے حالانکہ کوئی چڑا ہے جزوی ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو کتی ۔ (عمرة القاری صفح ۱/۱۳۳۸) اگر کہا جائے کہ صدیت بیل لا بله الا الله دخل المجنة اگر کہا جائے کہ صدیت بیل لا بله الا الله دخل المجنة وان زنی وان سرق بھی وارد ہے۔ نیز صدیث بیل کے لاج تو حیدورسالت کا اقرار کرے اس کو جنت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے تا ہم الل حق اہمیت وفرضیت اعمال اور ترک اعمال وارتکا ہم کہا تر پراستحقاق کی اور کوئی دخول اولی جنت کے قائل بیل اور فرق کا طله مرجدان امور سے مشرب کہتا ہے کہ ایمان کی موجود کی میں ارتکا ہم معصیت یا ترک اعمال پر گوگی موفذہ نیس ہوگا و الله بھدی من یشاء الی صواط مستقیم کے حدثنا عبید الله بن موسیٰ قال انا حنظلة بن ابی سفیان عن میں محمدا رسول الله و اقام الصلواة الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علیٰ خصص شھادة ان لا الله الا الله و المحمد و صوم و مضان۔

ترجہ: دھنرت ابن عررضی اللہ عنبماراوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا۔ زکو ۃ اواکرنا 'ج کرنا 'اور رمضان کے روزے رکھنا۔

تشریخ: اسلام کومع ارکان خمسہ کے خیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح ایک خیمہ کو قائم رکھنے کے لیے ایک عمود و قطب (ورمیانی بانس یا دوسری مضوط و مشخکم لا نبی لکڑی) کا ہونا ضروری ہے 'جس پر پورا خیمہ قائم ہوجا تا ہے اوراس کے پھیلا و کو قائم رکھنے اور تندوتیز ہواؤں سے مخلوظ رکھنے کے لیے چاروں طرف او تا د (کھونے ) گاڑ کراطنا ب (رسیوں) سے باندھ دیا جا تا ہے اوراس کی تھیل ہوجا تی ہے اس طرح اسلام کوایک خیمہ سیجھے' جس کا عمود و قطب شہادت تو حید ورسالت یا ایمان و تقد این قلبی ہے۔ اور اس کے دوسرے تمام شعبے' اعمال 'اخلاق' وغیرہ بطوراوتا دواطنا ب ہیں کہ بیسب مکملات ایمان اور مقویات و صافظات ہیں چنانچ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہی جنازہ پر اجتماع کے موقعہ پر مشہور شاعر فرز وق سے فرمایا کہم نے اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے' انہوں نے کہا اسے برسوں سے شہادت تو حید پر قائم کے مول مقد پر مشہور شاعر فرز وق سے فرمایا کہم نے اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے' انہوں نے کہا اسے برسوں سے شہادت تو حید پر قائم کول می خور میں نے فرمایا: ۔ بیتو عمود ہاطنا برکاں ہیں ؛ یعنی اعمال صالح (کذائی المرقاۃ)

اس کے علاوہ حدیث معاذرضی اللہ عنہ ہے بھی ای کی تائید ملتی ہے جس کوتر ندی نسائی 'امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ ساتھ لکا راستہ میں ایک تہائی کا موقع پاکرمعاذ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ

عمل دریافت کیا جو جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا" وین اسلام کاراس رئیس عمل تو شہادت تو حیدورسالت ہے گھر جس عمل ہو بن کی بندش مضبوط و مستحکم ہوتی ہے وہ نماز پڑھنااورز کو قدینا ہے اور اس کے او نچ عملوں میں ہے سب سے او پراور چوٹی کاعمل خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے ، پھر آخر میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی نیکی نہیں "ایک حدیث طبرانی وطیالی کی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہے سوال فرمایا 'تم جانتے ہوا بمان کو تھا منے والے دستوں میں سب سے زیادہ مضبوط بینڈل (دستہ وعروہ) کون ساہے؟ صحابہ نے عرض کیا" نمران 'فرمایا نماز بہت اچھی ہے مگر اس کا دائر ، عمل دوسراہے 'پھر عرض کیا" روزہ "آپ نے پھر اسی طرح فرمایا 'صحابہ نے جہاد کا ذکر کیا' اس پر بھی آپ نے اسی طرح فرمایا' پھر فرمایا' ایمان کے عودوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم عروہ خدا ہی کے لیے دوسی سے نبطی رکھنا''۔

اس فتم کی تمام احادیث ہے واضح ہے کہ ایمان کی پخیل ٔ حفاظت واستحکام کے لیے سارے اعمال کام دیتے ہیں پنہیں کہ خودایمان کی جنس سے بیسب اعمال جوارح ہیں ٔ یااس کے اجز اُمقومہ یا مکملہ ہیں۔واللہ اعلم۔

پھراگر کہا جائے کہ ایمان واسلام کے تو 24 کے تک شعبے ہیں بہاں صرف چارکا ذکر کیوں کیا گیا تو ملاعلی قاریؒ نے جواب دیا۔ کہ ان میں سے اہم ترین ارکان کا ذکر کر دیا گیا ہے علامہ عینی نے فرمایا کہ عبادات دوشم کی ہوتی ہیں قولی جیسے اداء کلمہ شہادت یا غیر قولی اور وہ بھی دوشم کی ہے ترکی جیسے صوم'یافعلی اور بھی دوشم ہے۔ بدنی جیسے نماز'یا مالی جیسے ذکو ہ'یا بدنی و مالی دونوں کا مجموعہ جیسے جے'اس طرح ہر قتم کی عبادات کی طرف اشارات فرمادیئے گئے۔

مافظ ابن تیمیہ قرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ایک خدائے کو الجدہ لا شریک کے سامنے عبادات کے لیے سرنگوں ہوجانا'اب اگر دین اسلام کا تجزید کروتواس میں چند تتم کے احکام پاؤگے۔

ا۔وہ احکام جوسب پریکسال واجب ہیں۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ تو حید کی دعویٰ دارتو دنیا کی اکثر قومیں ہیں'ا درا یک تشم کا ناقص اقر ارتو حید پچھیذا ہب میں پایا بھی جاتا ہے مگر مکمل صحیح وخالص تو حید جوتو حید الوہیت' تو حید ربو ہیت'ا درتو حید صفات سب پر شامل ہے' صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے'ا وروہی راس الطاعات' لب الاعتقادات' ام العبادات' اور راس القربات ہے' پھر مسلمانوں میں عقائد واعمال کی زیادہ صحیح تعبیر اہل سنت والجماعت میں فروع مسائل میں حق وانصاف ائمہ 'احناف کے ساتھ اور موجودہ دور کے مسائل میں حق واعتدال علاء دیو بند کی طرف سلے گا۔ واللّٰہ اعلم۔ حضرت علامہ عثاثی نے اس تحقیق کا حوالہ صفحہ ا۳۵ میں دیاہے' مگر سورہ انبیا کی مگر سورہ کج کا حوالہ غلطی کتابت یا طباعت سے درج ہو گیاہے' تو حید کے بعد عبادات و طاعات کا درجہ ہے' ان کی حقیقت' ان کے مقصد' اور ان سکے باتھی ارتباط کو سمجھنے کے لیے بھی حضرت نا نوتو ی قدس سرہ کی دلنشیں اور جامع مانع تحریر سے بہر ہ اندوز ہو جائے۔

عبادت درحقیقت عبدیت اور بندگی کی ایک عملی ٹریننگ ہے عبدیت درحقیقت وہ سیجے دشتہ ہے جو بندہ اوراس کے معبود کے درمیان قائم ہے جئے
اسمانی دین آئے وہ اکی دشتہ کو سمجھانے کو اور اس کے حقوق بتانے کو آئے باپ بیٹے دوست دوست ہمسایہ ہمسایہ کے درمیان قائم ہے اس دشتہ کو سرف مخلوق کا دومری مخلوق کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے اور نہاں میں اثنینیہ کی تخبائش ہو وہ مورف دو ہیں کے مرب عضر نظر آئیں کے ایک ایک طرز اوا ہے ہم کو دکھین بنانا بھی ہے آگر اس دشتہ کا تجزیہ کروتو جو اس کے بڑے عضر نظر آئیں گے وہ صرف دو ہیں کا عاصت ومجت ہر غلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے ہم تین اطاعت ہوگر وہ اطاعت نہیں جو ذوق ومجت سے خالی ہواس کا فرض ہے کہ وہ اپنی مولا نے سامنے ہم تین اطاعت ہوگر ہوا سامت ہوگر وہ کہتے ہوگر ہوا ہوا ہوا ہوا کہ ساتھ بھی مشترک ہیں شریعت جا ہتی مولا ہے کہان مشترک ہیں شریعت جا ہتی کہان مشترک فرائف کے درمیان ایک ایسا خط فاصل تھینے دے جست کرے محروف کی صدود میں کوئی اشتراک باتی ندر ہاں کا نام عبادت ہے۔

### داغ عبريت وتاج خلافت

دشواری بیہ کدانسان فطرة واغ عبدیت برداشت نہیں کرتااس لیے اس کے سامنے ایک ایسا آئین رکھا گیاہے جے وہ سمجھے اور پھراس بھل پیرا ہوکراس منزل تک پہنچ جائے جہاں بیداغ عبدیت تاج خلافت کا سب سے آبدار موتی نظر آنے لگتا ہے اس لیے اسے صرف سمجھایا نہیں گیا بلکم ملی طور پر بھی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ جس کے اڑھے تدریجا اس کی فطرت اطاعت و محبت کی خوگر ہوتی چلی جائے سب سے پہلے مولی حقیق نے اپنے ایسے فوبصورت نام بتائے جن میں حسن وخوبی کا جلوہ بھی ہے اور حکومت وسلطنت کا دبد ہمی ۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ناموں سے اسے پکارا کریں اس کا نتیجہ نفسیاتی طور پر بیہونا چاہئے کہ اس کے حسن و جمال کا بے کیف و بے مثال نقش ہمارے دل پر جمتا چلا جائے اس کے ساتھ اس کی بے بناہ قدرت وطاقت کا تسلط بھی قلب پر چھاتا چلا جائے اوران اساء کے لحاظ سے عبادات میں بیقسیم کردی گئی:۔

عبادات كى تقسيم

کچھ عبادتیں تووہ رکھیں جواس کی حکومت کا سکہ دل پر قائم کریں اور جو کچھ وہ جوجذبہ محبت بھڑ کا ئیں'اب اگرتم ذراغور کرو گے تو اسلام کی عبادت میں نماز اور زکو ہے تہ ہیں پہلی تنم میں نظر آئیں گی اور روز ہ جے دوسری قتم میں' نماز وزکو ہ میں تمام تربارگاہ سلطنت وحکومت کا ظہور ہے اور روزہ وجے میں سرتا سرمجو بیت واجمال کا جلوہ۔

نماز: نمازکیا ہے؟ حاضری کے ایک عام نوٹس کے بعد لباس وجسم کی صفائی 'اس کے بعد کورٹ کی حاضری کے لیے تیاری' وکیل کا انتخاب' پھرکورٹ میں پہنچ کر دست بستہ باادب قیام' دائیں بائیں و کیھنے' بات چیت کرنے' کھانے پینے حتیٰ کہ بلا وجہ کھانسے اور نظریں اٹھانے تِک کی ممانعت' آخر میں بذر بعد کیل درخواست پیش کرنا' پھر باادب سلام کر کے داپس آجانا۔

ز کو ہ : زکو ہ پرغور بیجئے تو اس میں بھی غلام کی طرح اپنی کما کی دوسرے کے حوالے کر دینا' سرکاری ٹیکس وصول کرنے والے ہ ٹیس تو ان کوراضی کر کے واپس کر دینا' اور جو وہ لیٹا جا ہیں ہے چون دیجے اان کے سپر دکر دینا۔

اب سو چواگر پانچ وقت ای طرح حاضری اوراتن عاجزاند جلبی ای کی تابعمرٹریننگ حاصل کی جائے۔ پھرسال بھر میں اپنا کمایا ہوا مال ایسی خاموثی اور بیچارگی سے سپر دکیا جائے تو کیا اس ذات کی ملکوت و جروٹ کا بانقش دل پر قائم نہیں ہوگا۔ جس کے پرشوکت اساء پکارتے پکارتے اور بیعا جزانہ عباد تیں کرتے کرتے عمر بسر ہوگئ۔

روز ۵: دوسری طرف اگرغور کروتو محبت کا پہلاا تر کم خفتن کم گفتن کم خوردن ہی ہوتا ہے ہی لیے اگر پہلے ہی قدم میں یہاں کوئی عاشق نہیں ہے تو بیفرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس جمیل مطلق کی محبت کی عشقا نہا دا ئیں ہی اختیار کرے کھانا 'پینا ترک کرے را توں کواٹھا ٹھ کرا بی نیند خراب کرے اورایک جگہ جمع ہوکراس کلام کی ایک معقول مقدار سنا کرے جے سن کر مردہ روحیں بھی تڑ ہے لگتی ہیں اگر ایک ماہ کی اس ٹریندگ سے اس کے رنگ ڈھنگ طور وطریق میں کچھ عاشقا نہا نداز پیدا ہوگیا ہے تواب اس کود وسرا قدم اٹھا نا چا بھیے اوروہ بیہے۔
اس ٹریندگ سے اس کے رنگ ڈھنگ طور وطریق میں بچھ عاشقا نہا نداز پیدا ہوگیا ہے تواب اس کود وسرا قدم اٹھا نا چا بھیے اوروہ بیہے۔

ی جب کھانے پینے 'سونے جا گئے' اور دنیا کے دوسر بے لذائذ ہیں اس کے لیے کوئی لذت نہیں رہی تو اس کو اب کوئے یار کی ہوا کھانا چاہئے۔ 'یہاں زیب وزینٹ نزک واحتثام در کارنہیں بلکہ سرتا سرؤل وافتقار 'ہمیتن بخر وانکسارشکتہ حال واشکبار' برہنہ پاؤں و جال شار نخرض کہ سرتا پاویوانہ وار چلنامقصود ہے' یہی احرام کا خلاصہ ہے' پھرلق و دق میدانوں کی صحرانور دی اور لیلائے حقیقت کے سامنے جیخ و پکار یہی تبدیہ اور میدان عرفات کا قیام ہے اس کے بعدا یک ایسے گھر کے سامنے حاضری ہوتی ہے جس کا مکیس کوئی نہیں گریوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے حسن و جمال کی کرنیں اس کے ہر ہر پھرسے پھوٹ پھوٹ کے ویکار ہی ہیں اور دلہائے عشاق کو پاش پاش کئے دیتی ہیں' ایسے دل کش نظارہ کے موقع پر بے ساختہ و ہی فرض ادا کرنا پڑتا ہے جو مجنوں نے دیار لیلئے کو دیکھر کراوا کیا تھا اس کا نام طواف ہے۔

## روزه ونج كاارتباط

شا پرصوم و جج کے اسی ربط کی وجہ ہے ماہ رمضان کے بعد ہی جج کے ایام شروع ہوجاتے ہیں۔

جہاد:۔اگرجذبہ محبت اس سے بھی آ گے ترقی کرجائے تو آخری منزل جہاد ہے بیٹشق ومحبت کی وہ آخری منزل ہے جہاں پہنچ کرمحب صادق ومدعی کاذب کھرجاتے ہیں۔

قرآن کریم میں جہادی آیک حکمت میہ بھی بتائی گئی ہے اس میدان سے جو بھاگا وہ اس لائت نہیں سمجھا جاتا ہے کہ پھر خدااوررسول ک محبت کا دم بھر سکے اور جس نے ذراکوئی کمزوری دکھائی اس پر پھر بیوفائی کا دھبہ لگے بغیر نہیں رہتا'اس میدان کا مردصرف وہ ہے جواپی موت کواپئی زیست پرتر ججے ذیتا نظر آئے ڈٹمن کی تلوار کی چمک اس کواتن محبوب ہوجائے کہ سوجان سے مگلے لگانے کی آرز وہواوروہ بڑے جذبہ کے ساتھ رہے کہتا ہوا خداکی راہ میں قربان ہوجائے

عمریت که آوازه منصور کهی شد من از سرنوجلوه دیم دارورس را

'' بیروه عاشق صادق ہے کہ جب اس طرح پر وانہ وارا پنی جان دے دیتا ہے تو قر آن کواسے مردہ کہنے پر نمیرت آتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اگر چتہ ہیں اس کی زندگی اور اس زندگی کے مقام بلند کا شعور نہیں''

مولا نا مرحوم کے اس نقشہ کے مطابق نماز اور زکوۃ 'روزہ اور حج کا علیحدہ علیحدہ ربط واضح ہوجا تا ہے اگریہ چاروں عبادتیں اس نضور ہے اداہوتی رہیں توممکن نہیں کہ طاعات ومجیت کی دونوں شاخیں جوا یک عبد کے لئے مطلوب ہیں پیدانہ ہوجا کیں۔

(ترجمان النة صفحه ١١٥٥ تاصفحه ١١/٥٨٩)

باب امور الايمان وقول الله عزوجل ليس البران تولو ا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى قوله تعالى المتقون قد افلح المؤمنو المائية

٨- حدثنا عبدالله بن محمد ن الجعفى قال ثناابو عامر ن العقلين قال سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابى
 صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الايمان بضغ والسون شعبة والحياء شعبة من الايمان.

ترجمہ: - باب امورایمان کے بیان میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ نیکی صرف پنیس کرتے دعیادت کے وقت ) اپنے چرے مشرق یا مغرب کی طرف کرلو بلکہ بڑی نیکی بیہ ہے کہ آ دمی خدا پر ایمان لائے (وغیرہ آخر آیت تک) اور حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیشک ان ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی جوابی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں (وغیرہ آخر آیت تک)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایمان کے پچھاو پرساٹھ شعبے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشری : امام بخاری نے اس باب کے عنوان و ترجمہ میں دوآیات پیش کی ہیں اول لیس البو الابت جس کا شان نزول ہے کہ یہود
ونساری کے لئے خرابی عقائد واعمال پر جوعذاب خداوندی وغیرہ کا ذکر سابقہ آیات میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں عذاب کیوں ہوگا 'ہم تو ہدایت
یافتہ اور ستحق مغفرت ہیں کیونکہ نماز جیسی افضل عبادات کو خدا کے تکم و مرضی کے موافق قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں 'اس سے بڑی کیا
ہوگی ؟ اس پر حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا بی خیال سے جو نہیں سب سے بڑی اور بنیادی نیکی تو ایمان باللہ وغیرہ عقائد کی در تنگی ہوارس
کے ساتھ دوسرے اعمال کی شیخے طور سے ادائی اس لئے یہود نساری کا صرف ہے استقبال قبلہ پر ناز کرنا اور محض اس کی وجہ سے اپنے کو ہدایت یا فتہ
اور ستحق مغفرت بچھنا خیال خام ہے تا وقتیکہ ان سب اعتقادات اخلاق واعمال پر قائم نہوں' جو نہ کورہ بالا آیت کر یمہ میں نہ کور ہیں۔
دھنرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں '' فی ہم'' کی تعیم صرف یہود و نساری کے ''زعم باطل'' کے مقابلہ

ك زمخترى نے كہا كەخطاب الل كتاب كو يك يونكه يبود مغرب (بيت المقدس) كى طرف نماز يوستة تصاور نصارى مشرق كى طرف (عمدة القارى صفحة ١٠/١١٣٣)

میں کی گئی ہے کہ انہوں نے الاہم فا لاہم کی رعابت ترک کردی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ فی نفسہ قبلہ کی طرف توجہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے بلکہ اعمال جوارح میں سے بڑی نیکیوں میں شار ہے کیونکہ ایک دویا چند نیکیاں بھی خواہ وہ اپنی جگہ کتنی ہی اہم اور بڑی ہوں اگر ان کے ساتھ کسی درجہ کی بھی ایمان وعقائد کی خرابی شامل ہے یا دوسرے اعمال واخلاق کی طرف سے لا پروائی ہے تو وہ چند نیکیاں بے سودورائیگاں ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے ای آیت کا اقتباس حدیث 'لیس من البوا الصیام فی السفو'' کو قرار دے کر داؤد ظاہری کے استدلال کو باطل فرمایا جواس حدیث سے سفر میں روزہ رکھنے کوقطعاً باطل و ناجا کز کہتے ہیں 'حضرت شاہ صاحب رحمت الشعلیہ نے فرمایا کہ دہاں ہیں ایس ہی ہی ایسی ہی صورت تھی کہ بعض صحابہ نے دمضان میں روزے کے ترک کو باوجود مشقت سفر وشدت حروغیرہ کے بھی گوارہ نہ کیا 'جس سے ان پخش طاری ہوگئ 'حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کو معلوم ہواتو آپ نے عبیہ فرمائی کو نیکی کو اس میں مخصر بھینا کوئی و بنی بچھ ہیں ہے بلکہ موقع وکل کی مناسبت اور الاہم فالاہم کی رعایت سے عمل کرنا چاہئے' لہذا جس وقت عزیمت پڑعمل دشوار ہوتو رخصت پڑعل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کامناسبت اور الاہم فالاہم کی رعایت سے عمل کرنا چاہئے' لہذا جس وقت عزیمت پرعمل دشوار ہوتو وفوں کی بھی ہے اور اس حدیث سے ان ہی کی حضرت شاہ نے بچھ مزاح کے انداز میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی ایک قتم نیک بخت ہوتو فوں کی بھی ہے اور اس حدیث ہوتے ہیں اور امور مہم عظیمہ کی طرف سے غفلت ہرتے ہیں۔

دوسری آیت قد افلح المومنون الایلانی ایمان کے ساتھ اعمال صالح شارکئے گئے ہیں جن سے اعمال کی اہمیت واضح ہے کیکن امام بخاری کا مقصد ہیہے کہ تمام امور متعلقہ ایمان اجزاء ایمان ہیں گئے ان کوساتھ ذکر کیا گیا 'پھر حدیث میں ایمان کے ساٹھ سے اوپر شعبے بتلائے ہیں جس میں اعمال واخلاق سب ہیں لہندا ایمان کا ان سب سے سر کہنے ہونا ٹابت ہوا۔ لیکن بیاستدلال صحیح نہیں کیونکہ دونوں آینوں میں تو ایمان پر اعمال کا عطف کیا ہے۔ جس سے جزئیت کے خلاف مغایرت مفہوم ہور ہی ہے اور مدیث میں بھی شعبوں سے مرادفر وع و آثار ایمان ہیں۔

علامة مطلائی نے فرمایا کہ حدیث میں ایمان کوتنوں اور شاخوں والے درخت سے تعبید دی گئی ہے اور یہ مجازا ہے کیونکہ ایمان لغۃ تصدیق ہے اور عرف شرع میں تصدیق قلب ولسان کا نام ہے جس کی تحمیل طاعات ہے ہوتی ہے الہذا ایمان کی تحمیل علیہ ہے ہونے کا مطلب بیہ کہا اصل کا فر پراطلاق کیا گیا ہے۔ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فروع 'اور بیاطلاق مجازی ہے قبول زیادت و نقصان کی صورت میں بھی اعمال ہی کے باعث ہے اور امام شافعی وغیرہ نے جواعمال کورکن ایمان قرار دیا ہے۔ وہ 'ایمان کامل' کے اعتبار سے ہے ای لئے تارک اعمال ان کے بزد یک حقیقت ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے البتہ معز لہ کے زد یک خارج ہوجاتا ہے قالہ العلا مة التفتاذ انبی (شروح ابخاری صفی ۱۲۳)

ایمان کی کتنی شاخیس ہیں

یہاں بضع وستون کی روایت ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں بضع وسبعون ہے دوسری میں بضع وسبعون اوبضع وستون شک کے ساتھ ہے ابودا وُدر ّ مذی میں بضع وسبعون بلاشک ہے۔

قاضى عياض نے فرمايا كه تمام احاديث اورسب رواة پرنظر كرك بضع وسبعون بى رائح بامام نووى نے فرمايا كه صواب يبى بكه
بضع وسبعون كوتر جيح دى جائے كيونكه ثقات كى زياوتى مقبول ہے دوسر ب يہ بضع وستون كى روايت ماسوار وايات كے منافى نہيں ہے كيونكه
شخصيص بالعد ذفى زائد پردلالت نہيں لرتى "تيسر ب يہ بھى اختال ہے كہ كم والى روايات ابتدائى ہوں بھر شعبے بردھتے رہے ہوں گے۔
امام حافظ ابوحاتم ابن جان بستى نے فرمايا كه "ميں نے اس حديث كے بار بيس مدت تك تبتع كيا اور طاعات كوشار كرتا رہا تو عدد مذكورہ حديث
سے بہت بردھ كيا۔ پھر صرف كتاب الله وسنت رسول الله صلى عليه وسلم كى يورى مراجعت كے بعد 4 ك بعد 4 كشعبے دريافت ہوئے نہ كم نہ زيادہ اس بيس مجما

شخ عبدالجلیل نے بھی ای نام ہے کتاب کھی ہے اور محدث شہیر شیخ محمد مرتضٰی زبیدی حنقی کے ان دونوں کتابوں کا خلاصہ کیا ہے جس کا نام'' عقدالجمان' رکھاا درسب سے بہتر فوائد و تحقیقات عالیہ کے اعتبار سے شیخ ابوعبداللہ علیمی کی کتاب المنہاج ہے۔

ُ حافظ نے فتح الباری میں ابن حبان کی توضیح وتشریح کوزیادہ پسند کیا اور اس کوہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شعب ایمان کاتعلق قلب کسان اور بدن تینوں سے ہےاور ہرایک کے ماتحت شعبوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا – اعمال قلب کی (جن میں معتقدات و نیات شامل ہیں) ۲۲ خصلت ایمان باللہ (جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پریفین اوراس امرکا اعتقاد شامل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اوراس کے سواسب حادث ہیں) ایمان فرشتوں پر آسانی کتب پڑا نبیاء ومرسلین پڑ قدر خیر وشر پر یوم آخرت پر (جس میں قبرکا سوال بعث و نشور حساب میزان صراط جنت و نار پریفین شامل ہے) خدا کی محبت دوسروں سے خدا کے حسد و بخض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت (جس میں ورون شریف اور آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع شامل ہے) اخلاص (جس میں ترک ریاء و نفاق شامل ہے) تو بہ خوف رجا فیکن میں میں ورون شریف اور آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع شامل ہے) اخلاص (جس میں ترک حسد ترک حقد و کیر فیز کی خضب نہ رجا فیکن میں میں میں ہوں کی تو قیر شامل ہے) ترک کبرہ بجب ترک حسد ترک حقد و کیر فیز ترک خضب نہ اور آپ کی سنت مصلوں پرشامل ہیں : کھل تو جید زبان سے اداکر نا ۔ تلا وت قرآن مجید علم دین کا سیکھنا۔ دین کا علم سکھانا ' دعا ' ذکر (جس میں استغفار شامل ہے ) لغو با توں سے اجتناب ۔

س-اعمال بدن ٣٩ خصلتوں پر مشتمل ہیں۔ان میں ہے ۱۵ کاتعلق اعمان ہے ہے۔ پاک حمی کئی (جس میں نجاستوں سے پچنا بھی شامل ہے) ستر عورت نماز' فرض نفل' زکو 5' فرض نفل' محکم کا کا بھر کھانا کھلانا شامل ہے) اکرام ضیف روزہ' فرض نفل' جج وعمرہ' فرض نفل' محلا کے ستر عورت نماز' فرض نفل' دورہ کی سل میں کھری واواء کفارات۔ طواف اعتکاف التماس لیلیۃ القدر۔ دین کو بچانے کی سعی (جس میں وارالشرک ہے ججرت بھی شامل ہے) نفر کو پورا کرنا 'ایمان میں تحری واواء کفارات۔ چیخصلتیں وہ ہیں جن کا تعلق اپنے خاص متعلقین وا تباع ہے ہے (۱) نکاح کے ذریعیہ عفت اختیار کرنا (۲) عیال واولا دیے حقوق کی مجمد اشتے کرنا اور تربیت کرنا (۳) ہروالدین یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک (جس میں ان کی نافر مانی سے بچنا بھی شامل ہے) صلہ رحم (۵)

سرداروں کی اطاعت (۲) غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔

کا خصلتیں وہ ہیں جن کا تعلق دوسر ہے لوگوں ہے ہے۔ (۱) حاکم ہوکر عدل کرنا۔ (۲) متابعت جماعت (۳) اطاعت اولی الامر (۴) اصلاح بین الناس (جس میں قبال خوارج و بغاۃ شامل ہے) (۵) ہروئیکی کے کام میں اعانت (جس میں امر بالمعروف و نہی عن الممتر بھی شامل ہے) (۲) اقامت حدود (۷) جہاد (جس میں مرابط شامل ہے) (۸) ادائے امانت (جس میں ادائیگی خس شامل ہے) (۹) ضرورت مندکو قرض دینا اور قرض کی ادائیگی (۱۰) اگرام جار (۱۱) حسن معاملہ (جس میں حلال طریقہ پر مال جح کرنا شامل ہے (۱۲) مال کوطریقہ حق میں صرف کرنا (جس میں ترک تبذیر واشراف شامل ہیں) (۱۳) سلام کا جواب دینا (۱۳) چھیکنے والے کویر جمک اللہ کہنا (۵۱) کوگوں کو ایذ ایج پائے ہے باز رہنا (۱۲) لہود لعب سے اجتمال (۷۱) راست سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا۔ بیسب ۲۹ خصلتیں ہوئیں اورا گرتفصیل کردی جائے کہنے شرک گرفصلتیں ایک نہر میں آگئ ہیں تو عدد ۲۹ موجائے گا۔ واللہ اعلم۔ (شروح ابخاری صفحہ ۱۱/۱۷)

تلبی وساوس: - شعب ایمان کی تفصیل وضاحت کے بعدایک اہم امرقابل تنبیہ یہ ہے کہ شیطان جس طرح انسان کو بے ممل اور بدممل بنانے کے لئے اپنی ہرممکن کوشش کرڈالٹا ہے ای طرح انسان کے دل میں وساوس پیدا کر کے اس کو بے ایمان بنانے میں بھی کسرا تھا کرنہیں ر کھتا اس لئے ایک شخص وساوی قلبی کا شکار ہو کرنہایت پریشان ہوجا تا ہے اوراس کوخطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان کی لازوال دولت سے محروم نہ ہوجائے'اس لئے اس سلسلے کی چندا حادیث کھی جاتی ہیں۔

ا-حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت ہے دلوں کے برے خیالات ووساوس کومعاف فرما دیا ہے جب تک ان پڑمل نہ کیا جائے یاز بان ہے کچھ نہ کہا جائے ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا ( بخاری وسلم )

۲-ایک مخص نے عرض کیا کہ بھی بھی میرے دل میں آیے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوئلہ ہوجانا مجھے اس سے زیادہ پہند ہ کہ میں ان کوزبان سے ادا کروں' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس بات کو دسوسہ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ (ابوداؤد) ۳-ای طرح چند صحابہ نے حال عرض کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا واقعی ایسا ہوا؟ عرض کیا' جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ بیرتو خالص ایمان کی علامت ہے (مسلم)

ياب: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"\_

9 - حدثنا ادم بن ابى اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابى السفر وا سمعيل عن الشعبى عن عبد الله بن عمر و عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "قال ابو عبد الله و قال ابو معاوية فنا داود بن ابى هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر و يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم و قال عبد الا على على عام عن عامر عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم .

باب \_" مسلمان وہ ہے (جس کی زبان اور ہاتھ سے اسلمان محفوظ رہیں'۔

ترجمہ: ۔حضرت عام قعمی نے حضرت عبداللہ بن عمرو ہے اور انجین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبل کیا ہے کہ سپا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) ہے مسلمان محفوظ رہیں مہاجروہ ہے جوان کا بھی کوچھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔

تشریخ: سپا اور پکا مسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے مومن بھائی کو اپنے ہاتھ کے یاا پنی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے اس طرح اصل بجرت بیہ ہے کہ آ دی اللہ کی منع کی ہوئی ہاتوں ہے دک جائے یعنی سراسراللہ کا اطاعت گزار بن جائے اس حدیث میں مہاجرین کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا تا کہ لوگ صرف ترک وطن کو بجرت بچھ کردین کی دوسری ہاتوں میں ستی نہ کرنے کیس یا بتلا یا کہ فتح کہ کے بعد بجرے منسوخ ہوجانے پراب بجرت کا ثواب اس طرح آ دی کو عاصل ہوسکتا ہے کہ وہ حرام ہاتوں کو قطعاً چھوڑ دے (بیحد بیٹ مسلم میں نہیں ہے۔ اس لئے بخاری کی ان حدیثوں میں شامل ہے جوافراد بخاری کے نام ہے موسوم ہیں)

حفرت شاہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كه اس حديث معلوم ہوا كه اسلام جس طرح خدائے تعالى كے ساتھ ايك خاص رابطه و معاملہ ہے اى طرح وہ لوگوں كے ساتھ بھى ايك معاملہ ورابطہ خاصہ ہے اور بياس دين كاخصوصى امتياز ہے گويا ايك مسلمان كے دلكى آواز ووسرے ملنے والے كے لئے ہوتى ہے كہتم مجھ سے مطمئن و بے خوف رہوا ور ميں تم سے مطمئن ہوں۔

اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں لوگوں کا شب وروزم شغلہ خوں ریزی ہتک عزت اور لوٹ مارتھی اسلامی شریعت نے ان تمام مفاسد کو معنوع وجرام قرار دیا اور لوگوں کو ایک دور سے کی طرف سے مطمئن زندگی گزار نے کا موقع دیا اور ہر ملا قات کے وقت ''السلام علیم'' کہتے کو اسلام شعار قرار دیا جس کا بہت بڑا اجر وثو اب ہتلایا' حدیث میں ہے کہ آئیں میں بکثر ت سلام مسنون کا روائ دو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ' جنت میں بسلامت و کرامت واخل ہوجاؤگئی یہ بھی حدیث میں ہے کہ سلام میں چھوٹے بڑے کی تخصیص نہیں ہرایک کو ابتداء کی فضیلت حاصل کرنی چا ہے اور جان پہچان پر بھی مدار نہیں'اس لئے بہتر ہے کہ ہرمسلمان کوسلام کیا جائے خواہ اس کو جانتے ہویانہ جانتے ہو۔

پھر جواب دینے والے کومزید تا کیدات ہیں کہ جواب سلام اس پر واجب کیا' اور جواب میں زیادہ بہتر اور زا کد الفاظ ادا کرنے کی ترغیب دی' مثلاً اگرالسلام علیم کے تو دوسراوعلیم السلام ورحمۃ اللہ کے وہ اگرالسلام علیم ورحمۃ اللہ کہے توبیہ علیم السلام ورحمۃ وبرکانۃ کے جواب میں زیادہ بلندوصاف آ وازاختیار کرنے کی بھی ترغیب ہے تا کہ پہلا آ دی اچھی طرح سن لےاوراس کا دل زیادہ خوش ہوجائے۔

سلام کرنے میں اور جواب دینے میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پورا جمع اور جماعت ایک مخص واحد کے تھم میں شار ہے ای لئے ایک بڑے جمع میں سے ایک مخض مقابل آنے والے کوسلام کہدر نے ووہ سب کی طرف سے ہوجائے گا اور ای طرح جواب دینے والوں میں سے بھی صرف ایک مخض جواب دے گا تو وہ بھی ان سب کی طرف سے کا فی ہوجائے گا یعنی سب سے وجوب ساقط ہوجائے گا، فرض کیجئے کہ ایک مسلمان ریڈ یو پرمسلمانان عالم کوخطاب کر کے سلام کہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جواس کی آ واز منیں گے جواب سلام واجب ہوجائے گا۔ مسلمان ریڈ یو پرمسلمانان عالم کوخطاب کر کے سلام کہتو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جواس کی آ واز منیں گے جواب سلام واجب ہوجائے گا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے سے بھی سب کی طرف سے ادا ہوجائے گا اور دور سے بھی ادا ہوجائے گا جس طرح خطوط میں ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہے کہ ایک متعدد چیز ہیں جین میں بجا عت کو خض واحد کے در سے جس قرار دیا گیا ہے یا ایک مخض سب کا قائم مقام ہوجا تا ہے جس طرح یہاں سلام میں ہے یا سمند امان میں کہ اگر حرب کے وقت مسلمانوں میں سے ایک خفض بھی کی ایک یا نیادہ اہل حرب کفار کوامن دے دے گا تو اس کا امن دے دینا سب کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ یعنی سارے مسلمانوں پر ان کفار کی حفا ہو تھا وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہوں زیادہ الل فرض ہوجائے گی ہاسترہ ہے کہ امام ضامن (قرم کو وہ سارے مقتد یوں کے لئے کافی ہے خواہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہوں اورای طرح حذیہ کی نماز دوں کی صحت موقو ف ہا وہ وہ ارادی طرف نے اور صرف اورای طرح حذیہ کی نماز دوں کی صحت موقو ف ہا وہ وہ ان میں خلفہ ''۔

غرض یہاں بہ بتلانا تھا کہ اسلام دوسروں کے لئے بہت بڑی صانت آگ ایک ہے کہ ان کوایک مسلمان سے کوئی ضرر ونقصان نہیں پہنچ سکنا' بہی وجہ ہے کہ دارالاسلام میں کفار ومشرکین اہل ذمہ کئے تھا ظت جان و مال آلا تھی کاروبار عدل وانصاف آزادی عبادات وغیرہ کے وہی حقوق ہیں جومسلمانوں کے ہیں دارالاسلام کے سارے مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک ادفی کافرہ شرک کی معمولی تو ہین یااضاعہ مال بھی جائز نہیں کسی کی غدیمی تو ہین یا بڑے نقصان جان و مال کا تو امکان ہی نہیں دارالاسلام کو دارالاسلام صرف اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں اسلام کی شوکت اسلامی احکام وشعار کی ترویخ اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت گارٹی کے ساتھ ہوتی ہے کین اس کے ساتھ جو کفار وہاں رہتے ہیں ان کی بھی پوری حفاظت جان و مال وآ بر وحکومت اسلامی کا فرض اولین ہے اگر اس میں کوتا ہی ہے تو وہ اسلام پر بدنما داغ ہے۔

اسلامی شریعت نے تو ذمی کفار دمشرکین کی عزت اور جان و مال کومسلمانوں کی عزت و مال کے برابر مساوی درجہ دے دیا ہے جی کہ ذمی کا فرومشرک کی غیبت تک کوحرام قرار دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی فقیر کو دیکھا کہ سوال کر رہا ہے تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کردؤیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والا ایک بوڑھا ذمی یوں پریٹان ہوتا پھرے اور دست سوال دراز کرکے گزارہ کرے۔

دارالاسلام کے مقابلہ میں دوسری شرق اصطلاح دارالحرب کی ہے۔ جہاں کفر کی شوکت ہوتی ہےاور دہاں کفر دشرک کے احکام سربلند ہوتے ہیں غرض سارا دار د مداراسلام یا کفر کی شوکت پر اصطلاح دارالحرب میں مسلمانوں کو بھی سرچھیانے کی جگہ میسر ہواور دہاں ان کے لئے امن داطمینان کے ساتھ جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کا دین بھی محفوظ ہوتو اس کو دارالا مان کہا جاتا ہے ایس جگہا گرمسلمان ہوں تو ان کو مکی قومی معاملات میں کفار کے دوش بدوش چلنا چاہئے اوراسلامی ندئبی رواواری کا پورانمونہ بنتا چاہئے۔

حضرت شاہ صاحبٌ دارالاسلام' دارالحرب اور دارالا مان کی بہی تشریح فر مایا کرتے تھے اور بہی حق وصواب ہے جن لوگوں نے بیہ مجعا کہ جس ملک میں بھی امن دامان اور عدل وانصاف کا قانون ہواور نہ ہی آ زادی ہومسلمانوں کے لئے خواہ وہاں شوکت اسلام ہویا نہ ہواور خواہ وہاں اسلامی احکام وشعار کا اجراء بھی جیسا جا ہے نہ ہو ُوہ بھی دارالاسلام ہے'ان کی غلط نہی ظاہر ہے۔ آج عدل وانصاف اورامن وامان کا قانون اور نہ ہی آزادی کی خوشنما دفعہ کس ملک میں رائج نہیں؟ تو کیا دنیا کے سارے مما لک'' دارالاسلام'' کہلا کیں گے۔

الحاصل کہنا یہاں بیتھا کہ اسلام چونکہ سلام ہے مشتق ہے تو اس میں سلام وامن کا بھر پورسر ما بیہ موجود ہے اور حدیث ندکورہ باب میں کہی سبق دیا گیا ہے کہ سلمان وہی ہے جس کی ایڈ اسے مسلمان مون ہوں 'بلکہا گرکفار ومشرکین بھی اس کے سابیہ میں آباوہوں تو وہ بھی اپنے پوری طرح ہے محفوظ بمجھیں اور ان کی عزت وحرمت دینوی کی پاس داری اس حد تک ہونی چاہئے کہ ان کے پیٹھ بیجھے بھی ان کو نا گوار ہونے والی کوئی بات ہم اپنی نجی مجالس میں نہیں کہ سکتے 'جس طرح ایک مسلمان کی غیبت حرام ہے' ایک ذمی کا فرومشرک کی بھی حرام و نا جائز ہے' کیا اسلامی شریعت کی ایس رواواری' اور حکومت اسلام کے اس قانون کی کوئی نظیر پیش کی جاسکتی ہے؟

دوسری ایک حدیث سیح میں بیالفاظ بھی آئے ہیں کہ''مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ ایپے دماء واموال کے بارے ہیں مطمئن ہوں''اس سے ہماری اوپر کی تشریحات کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔

اس حدیث کی سند میں عامر فعمی آئے ہیں' جو ہمارے امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ واستاذ ہیں اوران کا ذکر ہم نے مقدمہ انوار الباری صفحہ ۹ سا/ میں کیا ہے۔

باب: ای الاسلام افظی (كونسااسلام افضل )

ا - حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الامویٰ القرشی قال ثنا ابی قال ثناابوبردة بن عبدالله بن ابی بردة عن
ابی بردة عن ابی موسیٰ قال قالوا: پارسول الله ای الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده
ترجمه: رحضرت ابومویٰ رضی الله عندراوی بی کرصحاب عرض کیا: \_ پارسول الله! کون سااسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی
زبان وہاتھ کی ایذاء سے مسلمان محفوظ مول' (اس کا اسلام سب سے افضل ہے)

تشریخ: علامدنوویؒ نے شرح بخاری میں فرمایا کہ ای الاسلام سے انکے سوال کا مطلعہ پیتھا کہ کوٹ ی خصلت اسلام کی سب سے افضل ہے؟

اس کے جواب میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی بہت بڑی امتیازی شکائی اور کھلا ہواوصف جس کا مشاہدہ وتجربہ ہرخاص وعام کرسکتا ہے ہیہ کہ اس سے کہ مسلمان کو بھی ایڈانہ پنچ البندا ایسے ہی وصف والے کا اسلام بھی سب سے زیادہ برتر وافضل ہوگا۔ دوسری روایت میں ہم بتلا چکے ہیں کہ بیجی آچکا ہے کہ مون کی امتیازی شان ہیہ کہ تمام لوگ بی جان وال کے بارے میں اس کی طرف سے مامون و مطمئن ہوں امام بخاری نے اس وصف خاص کی اہمیت کے بیش نظری طریقوں سے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس امر کا غایت اہتمام فرماتے سے کہ کمی کو بھی اوٹی درجہ کی جسمانی یا روحانی آیذاء نہ پہنچائی جائے اورا پسے خفس کو بہت بڑاصاحب کمال بتلایا کرتے سے بلکہ بعض اوقات کمی شخص کی بڑی مدح کے طور پر فرماتے سے کہ وہ شخص بے ضرر ہا اس اس بھی کہ وہ شخص بے اور فرمایا کرتے سے کہ وہ وہ کی جانوروں کا کام ہے ' جاور فرمایا کرتے سے کہ مولوی صاحب! انسانیت کی بات نہیں ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے بیتو موذی جانوروں کا کام ہے ' خود بھی اس کا بہت اہتمام فرماتے سے ان کی مجلس میں کسی کی غیبت یا برائی نہ ہوسکتی تھی۔

ڈ ابھیل کے زمانہ قیام میں راقم الحروف نے بار ہادیکھا کہ مدرسہ کی جس بلڈنگ میں آپ کا اور دوسرے اساتذہ کا قیام تھا اس کے متصل دو بیت الخلاء منے آپ کی عادت تھی کہ جب تک ایک بیت الخلامی کوئی ہوتا' آپ دوسرے میں تشریف نہ لے جاتے' بعض مرتبہ کا فی انظار فرماتے' تاکہ اس کو دوسرے بیت الخلاء میں کئی کئی لوٹے پانی انظار فرماتے' تاکہ اس کو دوسرے بیت الخلاء میں کئی کئی لوٹے پانی

ال اى الاسلام كامطلب اى خصال الاسلام ليناس لئے بھى رائح ہے كة كےجود دسرى حديث اى الاسلام خير؟ والى آ ربى ہے اس بيس ايك روايت اى خصال الاسلام خير؟ والى آ ربى ہے اس بيس ايك روايت اى خصال الاسلام خير؟ والى آ ربى ہے اس بيس ايك روايت الى خسال الاسلام خير؟ والى آ يا ہے واللہ الملم (عمدة القارى صفحه ا/ ٥٩ المليم استنول) مجى ہے۔ حافظ بينى نے يہاں اى اصحاب الاسلام كى تقدير كوتر جے دى ہے كيونكدروايت مسلم بيس اى المسلمين الصل آيا ہے واللہ الملم (عمدة القارى صفحه ا/ ٥٩ المليم استنول)

کے بھر کر بیت الخلاء لے جاتے اور طہارت کے قدمچہ پر بہاتے تھے تا کہ آپ کے بعد جانے والوں کو کمی قتم کی کراہت واذیت نہ ہوئیہ اس سلسلہ کی اونیٰ مثال ہےا کیک روز فر مایا کہ دنیا کی تعریف بہت ہے لوگوں نے کی ہے ' کسی نے کہا کہ دنیا مجمع الاضداد کہ اس میں اضداد کا اجتماع ہے اچھی سے اچھی چیزیں بھی موجود ہیں اور بری سے بری بھی' کفر بھی ہے ایمان بھی' نیک مملی بھی ہے اور

کہ اس میں اصداد کا اجتماع ہے اچھی سے اچھی چیزیں بھی موجود ہیں اور بری سے بری بھی کفر بھی ہے ایمان بھی نیک ملی بھی۔ عملی ونسق بھی بہترین اخلاق کے مظاہر بھی ہیں اور بدترین کے بھی وغیرہ۔

کی نے کہا کہ دنیاوہ جگہ ہے جہاں جمتعات افتر قت و مفتر قات ایستعت کہ بھی پھے چیزیں جمع شدہ منتشر و متفرق ہوجاتی ہیں اور بھی منتشر چیزیں بھی اور بھی منتشر پینا ہوجاتی ہیں گرمیں نے دنیا کا نام ''بیت الحمیر''رکھا ہے جس طرح ایک طویلے میں گدھوں کو جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ چین سے کھڑ نہیں رہتے' بلکہ ایک دوسرے کو لا تیس مارتے رہتے ہیں اس طرح بہاں انسانوں کا حال ہے کہ بے وجہا یک دوسرے کو ایڈ این پنچانے میں مشغول ہیں غرض ایڈ ارسانی کا کام اسلام سے کسی طرح جو زمیس کھا تا۔ کیونکہ اسلام انسانی اخلاق فاضلہ کی بھیل کے لئے آیا ہے بعث لاتم ممکارم الا خلاق محدثین نے یہ بھی کھا ہے کہا ہے دوسرے کوئی ہیں۔

ایک اہم علمی فائدہ

امام ابوداؤدنے اپنی سنن میں پانچ لا کھا جادیث میں سے منتخب کر کے چار ہزار آٹھ سواحادیث ذکر کیں پھران میں سے چار کا انتخاب کیا کہ انسان کواپنے دین پڑمل کرنے کے لئے صرف کی جیس کافی ہیں (۱) انسا الاعسال بالنیات عبادات کی در تنگی کے لئے (۲) من حسن اسلام السرء ترکه مالا یعنیه عرعزیز کے لاکھیں ہیات کی حفاظت کے لئے (۳) لا یو من احد کم حتی یحب لاحیه مایحب لنفسه حقوق العباد کی سی طور پرادائیگی کے لئے (۳) التحلیل بین والحرام بین و مابینه مامشتبهات فمن اتقی الشبهات فقد استبرا لدینه "مشتبهات سے بیخے کے لئے۔

اگرچہ یہ بات امام ابوداؤد کی طرف منسوب ہو کرمشہور ہوئی گران سے پہلے امام اعظم رحمۃ الشیطیہ نے اپنے صاحبزادے حاؤسے فرمایا تھا کہ میں نے پانچ لا کھا حادیث میں سے پانچ احادیث منتخب کی ہیں کھران چارمندرجہ بالااحادیث کے ساتھ پانچویں حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ بیان فرمائی تھی۔

امام ابوداؤد چونکدام اعظم رحمة الله عليه كے برے مداحين ميں سے بين ممكن ہے بيا تخاب ان بى كا متخاب سے كيا ہؤ و والله اعلم و علمه اتم و احكم

باب: "اطعام الطعام من الاسلام" (كمانا كلا تااسلام يس وافل ب)

ا ا - حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عبدالله بن عمرورضى الله عنهما ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير؟ قال: . تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

ترجمہ: ۔حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ ایک صحف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے انجھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ۔لوگوں کو کھانا کھلاؤ' اورسب کوسلام کرؤ خواہ ان کوجائے پہچانے ہویانہیں۔ خصلت سب سے انجھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ۔لوگوں کو کھانا کھلاؤ' اور بظاہرائ قتم کی اسلامی تعلیمات کا اثر ان پر بہت زیاوہ تھا کہ اسٹری نے بہت رکھے تھے۔دولت جمع کرنے بربھی اپنی بھی جمعے ندر کھتے تھے۔دولت جمع کرنے بربھی تختی سے نکیر کرتے تھے ان کی رائے تھی کہ زکو ۃ وغیرہ حقوق مالیہ اوا کرنے پر بھی دولت جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اوراس کے سواا چارہ نہیں کہ جو پچھ دولت کمائی جائے وہ سب غرباء وستحقین پرصرف کر دی جائے۔

ال روایت میں تمام رواۃ معری ہیں اور سب جلیل القدر ائمہ حدیث ہیں حضرت لیٹ بن سعد کے بارے میں علامة سطلانی شافعی نے کھا کہ آپ امام جلیل مشہور قلقت میں المولد حنی المد بب مجتمد وقت تصاور ان کامفصل تذکرہ ہم نے مقدمہ صفحہ ۲۱۲ میں کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ بھی ہیں۔

اطعام الطعام میں کھلانا' پلانا' مہمانداری کرنا' اعطاء وغیرہ سب داخل ہیں چنانچہ پینے کے لئے طعام کا لفظ طالوت کے واقعہ میں قرآن مجید میں استعال ہواہے۔

لے إطالوت كے واقعہ ميں بہت سے فوائد ہيں اس لئے فوائد عثانی وغيرہ ہے اس كا خلاصہ درج كياجا تا ہے حصرت موئ عليه السلام نے بنی اسرائيل كوفرعون كے ظلم و سامراج سے نجات ولا فی تھی کچھ عرصہ تک وہ موی علیہ السلام کے بعد بھی ٹھیک رہے مگر جب ان کی نیت مگڑی تو ایک کافر باوشاہ جالوت نامی ان پرمسلط ہوااور بنی اسرائیل پھرے غلامی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے مجبور ہو کر بیت المقدس بہنچا ور پیمبروفت حضرت شموئیل علیدالسلام ہے درخواست کی کہ ہم پرکوئی باوشاہ مقرر کر دیں تا کہاس کی سرکردگی میں جہاد کریں اور اپنی عظمت رفتہ کووا پس لا تیں حضرت شمو کیل علیہ السلام نے طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیاوہ اگر چیفریب مختی معمولی حیثیت کے تھے مرعلم وفضل عقل وخرد اور جسم علی کاظ سے بادشاہ بنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے چربی اسرائیل کی طلب پر خدائے تعالی نے طالوت کی بادشامت برايك نشاني بهى دے دى وه اس طرح كەنكى المرائل مين ايك صندوق چلاآ تا تفاجس مين حفرت موئى عليه السلام وغيره انبياء كے تبركات تيخ بني اسرائيل اس صندوق کولژائی کے وقت آ گے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کی بڑنہ ہے فتح ویتا تھا'جب جالوت غالب آیا تو وہ اس صندوق کو بھی ساتھ لے گیا تغییرا بن کثیر میں تفصیل ہے کہ جب شرکوں نے اس صندوق پرا پنا قبضہ کرلیا تواس کوائے عظم خانہ میں پہنچا کر بڑے بت کے نیچے رکھا مسج کوآ کرد یکھا تو وہ صندوق او پر تھا اور بت نیخ اس کوا تارکر بت کے بنچے رکھا۔ا گلے دن دیکھا تو پھروہی صورت تھی اب انہوں کے مندوق بنچے اور بت او پر رکھ کرمیخوں سے متحکم کردیاضی کودیکھا کہ بت کے سب ہاتھ پیر کتے ہوئے ہیں اور دور فاصلہ پر پڑاہے اس پران کو تنبیہ ہوا کہ بیہ بات خدا کی طرف کے جان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اپنے شہرے ہٹا کراس کو دوسری آبادی میں لے گئے تو وہاں کےسب لوگوں کی گردنوں میں بیاری لگ تی ای طرح پانچ شہروں میں لے گئے سنگے دیااور بلانچیل جاتی بستیاں وہرانے بن جاتے تھے ناچار موكردد بيلول پراس كولادد يافرشت ان كوم تك كرطالوت كردوازے پر پہنچا گئے اس نشانى سے بنى اسرائيل كو كالوپ كى بادشاست پريفين آ كيا اوران كےساتھ جالوت كے خلاف فوج كشى كے لئے تيار ہو مكئے ميم منهايت سخت كرى كا تھا' طالوت نے كہا كەصرف زور آور باقكرے جوان جہاد كے لئے تكليل چنانچاى ہزار نو جوان ساتھ نکلے حق تعالی نے ان کوآ زمانا جا ہا ایک منزل پریانی شدملا دوسری منزل میں ایک نہرملی (تغییر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس وغیرہ کا قول نقل کیا کہ وہ نہر فلسطین اور اردن کے درمیان ہے اور نہرشریعت کے نام ہے مشہورہے) طالوت نے تھم دیا کہ جھخص اس نہر کے پانی میں سے ایک چلوہے زیادہ پانی ہے وہ میرے ساتھ جہاد میں نہ چلے منقول ہے کہاس شرط پرصرف ۱۳۳ نوجوان پورے اڑے (جوغزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی اور خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ جنہوں نے ایک چلوے زیادہ پانی نہ بیاان کی بیاس بچھی اورجنہوں نے زیادہ بیاان کو بیاس اورزیادہ لگی اورآ کے نہ چل سکے جوساس مجاہدین جالوت کے فکر جرار کے مقابلہ پر لکلے تھے ان میں حضرت داؤدعلیہ السلام ان کے والداور چھ بھائی بھی تھے جو بڑے قد آورجوان تھے حضرت داؤدعلیہ السلام کا قد چھوٹا تھا'تا ہم حضرت شمو تیل علیہ السلام نے جالوت کوتل کرنے کے لئے معترت داؤدعلیہ السلام ہی کا انتخاب کیا۔ معترت داؤدعلیہ السلام کوراہ میں تین پھر ملے اور بولے کہ میں اٹھالوہم جالوت کوتل کریں گے۔ جالوت نے ان مقی بھرآ دمیوں کود مکھ کرکہا کہتم سب کے لئے تو میں اکیلائی کافی موں میرے سامنے تے جاؤ (پہلے زمانے میں دستوریجی تھا کہ ابتداء جنگ میں ایک ا یک مخص مقابلہ پرتکل کرزور آزمائی کرتا تھا جالوت خود باہر لکلاتو حضرت داؤدعلیدالسلام مقابلہ پر گئے اور تین پھر فلاخن ( محویصیہ ) میں رکھ کر جالوت کے ماتھے پرسر کئے جالوت کا تمام بدن زرہ سے ڈکا ہوا تھا صرف پیشانی تھلی تھی وہ تینوں پھراس کے ماتھے پر لگے اور پیچھے کونکل گئے جالوت کے مرتے ہی اس کا سارالشکر بھاگ کھڑا ہوا اورمسلمانوں کو فتح ہوئی پھرطالوت باوشاہ نے حضرت واؤومليدالسلام سے اپني بيني كا نكاح كرديا اورطالوت كے بعدوى باوشاہ ہوئے اس سےمعلوم ہوا كہ مكم جہاد ہمیشہ سے چلاآ رہاہے اوراس میں اللہ تعالی کی بری رحمت ومنت ہے وہ لوگ ناوان ہیں جو کہتے ہیں کہاڑائی نبیوں کا کامنہیں'۔ (فوائدعثانی صفحہا۵۔۵۳) سورہ بقرہ) اس تتم كے قرآنی واقعات میں ہارے لئے كتنے كتے سبق ہیں ہوایت ہے روشنى ہے لائحمل ہے كاش!مسلمانوں میں سوچنے بجھنے كى صلاحيت پيدا ہواور ووانبياء سابقين غيبهم السلام امم سابقة خصوصا خاتم النبين صلى الله عليه وسلم كى زندگى اورسلف كمل سيستنفيد ومستنير جون اور ذلت كى زندكى برعزت كى موت كوترج دینے کا زریں اصول بھی نہ بھولیں اس کے بغیران کی اوران کے دین کی سربلندی امرموہوم ہے۔واللہ المستعان۔

ومن لم یطعمہ فانہ منی الایہ یعنی جس نے اس نہر کا پانی نہ بیا وہ میرا ہے مگرا یک چلوا پنے ہاتھ سے پی لے ( تو اس میں پھ مضا کتے نہیں' یہاں یانی پینے پرطعم کا اطلاق ہوا ہے۔

تقوا السلام ، جُوَکَمَ تَسلم سے عام ہے کیونکہ خطو کتابت وغیرہ کے سلام کو بھی شامل ہے اس حدیث میں اسلام کی ایسی و خصلتیں جمع فرمائی ہیں جو مالی و بدنی ہر دوقتم کے مکارم اخلاق وفضائل پر مشتمل ہیں ٔ حافظ عینی نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کرسب سے پہلے ان ہی دوامر کی ترغیب دی تھی کیونکہ اس وقت کے حالات میں ان دونوں باتوں کی زیادہ ضرورت تھی ' لوگوں کی ناداری کی حالت تھی اور تالیف قلب کی بھی مصلحت تھی۔

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں جلد جلد و پہنچنے گے۔ میں بھی حاضر ہوا۔ اور چہرہ مبارک کود کیمنے ہی یقین ہوگیا کہ بیمنور چہرہ جھوٹے کا نہیں ہوسکتا اور حضور سے سب بہلا ارشاد میں نے بیسنا ایھا الناس افشوا السلام و اطعموا اطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنة بسلام "علامہ خطابی نے فرمایا کہ کھانا کھلا نااس لئے افضل ہوا کہ وہ قوائے بدنیدکا محافظ ہے پھر کسی کے ساتھ نیکی بھلائی اور اکرام تعظیم کا معاملہ کرنے میں افشاء اسلام کا بڑا ورجہ ہے خصوصاً جب کہ وہ ہر متعارف و غیر متعارف کے لئے ہو کہونکہ وہ خالصاً لوجہ اللہ ہوگا۔ اس لئے حدیث میں وارد ہے کہ سلام آخری زمانہ میں صرف متعارف و غیر متعارف کے لئے ہو کہوں کے مام ہوجائے گی ) (عمرة القاری صفحہ الام)

اختلاف جوابات كي وجوه

یہاں ایک سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختیا یک ہی تتم کے سوال کے جواب میں مختلف قسم کے جوابات کیوں دیئے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت جو جواب دیا ہے وہی اس وقت کی مناسب تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کی رعایت سے وہ جواب دیا گیا کہ ان کو رعایت سے وہ جواب دیا گیا کہ ان کو رعایت سے وہ جواب دیا گیا کہ ان کو ایسے امور کی ترغیب واہمیت دلانی تھی۔ (نو وی شرح ابنخاری صفحہ ۱/۱۲)

باب: من الایمان ان یحب لاخیه مایحب لنفسه (ایمان یہ کہا ہے بھائی کیلئے وہی چیز پندکر ہے جواپے لئے پندکرتا ہے)
۱۲ مداننا مسدد قال حداثنا یحییٰ عن شعبة عن قتادة عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه
وسلم و عن حسین المعلم قال حداثنا قتادة عن انس عن النبی صلی الله علیه قال: "لایومن احد کم حتیٰ
یحب لا خیه مایحب لنفسه"

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاً:تم میں ہے کوئی محض اس وقت تک مومن نہیں ہو سکے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پسند نہ کر ہے جس کواپنے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریج:۔امام بخاری نے سابقہ احادیث میں اسلام کی شان بٹلائی تھی گراس کے تحت فلاں فلاں اعمال کو خاص افضیلت حاصل ہ اب ایمان کے تحت خاص خاص فضائل کا ذکر کریں گئاس حدیث کا منشابیہ ہے کہ جن امور خیر کی تمنا وطلب اپنے لئے کرتا ہے ووسرے بھائیوں کے لئے بھی کریے خواہ وہ چیزیں امور دنیوی ہے متعلق ہوں یا امور آخرت ہے کیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی طلب وخواہ شکا تعلق کی ناجائز امرے متعلق نہیں ہوسکتا 'اس لئے ناجائز وکر وہات شرعیہ کی طلب وتمنا نہ خودا پنے لئے کرسکتا ہے نہ دوسرے کے لئے۔
تعلق کی ناجائز امرے متعلق نہیں ہوسکتا 'اس لئے ناجائز وکر وہات شرعیہ کی طلب وتمنا نہ خودا پنے لئے کرسکتا ہے نہ دوسرے کے لئے۔
حساد وغیطہ کا فرق

اس حدیث ہے حسد کی برائی بھی نکلتی ہے کیونکہ حسد کہتے ہیں ووسرے بھائی کی اچھی حالت و مکھ کراس کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا'

جب مومن کی شان میہ ہوئی کہ دوسرے بھائی کے لئے ان چیز وں کو بھی پسند کرے جوایے لئے پسند کرتا ہے اچھی چیز وں کے لئے جس طرح خودا پنے لئے سعی کرتا ہے اس کے لئے بھی حتی الا مکان سعی کرے تو حسد جیسی برائی ہے تو خود ہی بہت دور ہوجائے گا'البنة غبطہ کی گنجائش اس حدیث سے نکلتی ہے جس کا مطلب میرہے کہ دوسرے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تواس کی تمنا وطلب ایسے لئے بھی کرے بغیراس کے کہ ال مخف سے اس نعمت کا زوال جا ہے اس کی شرعاً اجازت ہے۔حسد وغبطہ کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے۔

روایت مسلم میں لمجاد ہ کالفظ وارد ہے یعنی اپنے پڑوی کے لئے وہی پیند کرے جوایئے لئے پیند کرتا ہے ظاہر ہے کہ پڑوی مسلمان بھی ہوسکتا ہےاور کافربھی'اس لئے اخ ہے بھی مرادعام ہی ہوناران جے حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کیمن الایمان کے لفظ سے ظاہر ہوا کہ یہاں ایک خصلت ذکر ہوئی ہے ایمان میں ہے اور ان امور میں جہاں حدیث میں ان کے بغیرا بمان کی نفی کا حکم ہے وہ اس امر پرمحمول ہے کہ ناقص کو بمنز لہ معدوم کہا جایا کرتا ہے اس سے توامام بخاریؓ کے نظرید کی وضاحت ہوئی لیکن اس کے ساتھ ریم بھی سمجھ لینا جا ہے کہ شارع علیه السلام کاطریقنه وعظ و تذکیر کاطریقنه بوتا ہے اس لئے وہ ایسا طرز افتیار کرتے ہیں جس سے لوگوں کوممل کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت ہو اس لئے اس قتم کی احادیث میں کمال کی تقدیر نکالنا 'شارع کے مقصد کوفوت کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ سلف من توک الصلواۃ متعمدا فقد کفر میں ترک استحلال وغیرہ کی تاویل کو پسندنہیں کرتے کیونکہ تاویل سے بات بلکی ہوجاتی ہے اور عمل کا داعیہ ختم ہوجا تا ہے۔ باب: -حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان (رسول كريم صلى الدعليه وسلم كى محبت ايمان ميس واخل ب) ٣ ا . حدثنا ابو اليمان قال ثنا شعيب قال ثنا أبو الزنا دعن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لايومن احدكُم حيني إكون احب اليه من والده وولده"

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات باری کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اے اس سے الاجارا داوراولا و سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''۔ تشریج: ۔ جسمانی ابوت و بنوت کا علاقہ روحانی ابوت و بنوت کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کا اور کٹرور ہے اس لئے قرآن مجید میں جہال حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی ابوت روحانی کا ذکر فرمایا 'اس کے ساتھ بیھی اشارہ ہوا کہ روحانی علاقہ تمام قریب ترین علاقوں پر برتر و فاکق ے فرمایا ''النبی اولی بالمومنین من انفسهم وازواجه امهاتهم (نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو (روحانی علاقہ سے ) مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں ہے بھی زیادہ ولایت وقرب کا مرتبہ حاصل ہے اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں'') ایک قرات میں وهواب لهم بھی ہے یعنی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ان کے باپ ہیں اس اگرجسمانی تعلق مذکور محبت ومودت کا سبب ہوتا ہے تو مہمانی تعلق محبت کا باعث کیوں نہ ہوگا بلکہ روحانی تعلق اگر کم ہے کم ورجہ کا بھی ہوتو وہ بڑے ہے بڑے جسمانی تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے اس لئے اگریہاں محبت ہوگی تو وہاں عشق کا درجہ ہوگا اور بیہاں عشق مجازی ہوگا تو وہاں عشق حقیقی کی کارفر مائی ہوگی اورعشق کا حال ہیہ ہے۔

عشق آل شعله ايست كوچول برفروفت مرچه جد معثوق باشد جمله سوفت اور جب عشق کی لذتوں ہے شناسائی حاصل ہوجاتی ہے تو عاشق عشق کی بدولت ہزار تکالیف اور رسوائیوں کوبھی بہزاءمسرت وخوشی اس

طرح خوش آمدید کہتاہے۔

وے دواے جملہ علت ہائے ما

شادباش اے عشق خوش وائے ما

وے تو افلاطون و جالینوس ا

وے دواء نخوت و ناموں ما

#### اک آگ ی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

شاید ای کا نام محبت ہے شیفت

اورحالی نے یوں ادا کیا ہے

سنتے تھے عشق جے وہ یمی ہو گا شاید خود بخو ددل میں ہاک شخص سایا جاتا

معلوم ہوا کہ عشق ومحبت بڑے کام کی چیز ہے گرالی کار آ مداور قیمتی نعمت کو کسی فانی شے سے وابستہ کرنا نہ صرف ہے کہ اس کا بے جا مصرف ہے کہ اس کا بے جا مصرف ہے بلکہ بہت بڑی جمافت بھی ہے' اس لئے حدیث فہ کور بالا میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے' تا کہ اول درجہ کی محبت وعشق کا تعلق تی وقیوم سے اور اس کی وجہ سے اس کے محبوب و برگزیدہ رسول سے قائم کیا جائے' اگر سیحے معنی میں خدا اور رسول سے جیسی محبت ہونی چاہئے ہوجائے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہوگا کہ ان کی اطاعت مہل تر ہوجائے گی۔۔

# ان المحب لمن يحب مطيع (طبعًا وفطرة الك محبّ الي مجوب كامطيع مواكرتا ہے)

النبی اولی بالمومنین کی بہترین تشریح وتوضیح دیکھنی ہواور''علوم نبوت'' کی سرسبز وشاداب وادیوں سے دل ود ماغ کو بہرہ اندوز کرنا ہوتو حضرت ججتہ الاسلام مولا نامحمرقا میں جب نا نوتوی قدس سرہ کی'' آ باحیات'' ملاحظہ کی جائے۔

علام محقق حافظ بدر الدين عيني في بحمل بحما شاف في مايا ب- (عده القاري صفيه ١٦٨ اطبع استبول)

بحث ونظر: یہاں یہ بحث ہے کہ حب الوسول من الاہمانیں کون ی مجت مراد ہے طبعی یاعقلی یا ایمانی وشرق علامہ بیضاوی نے حب عقلی مرادی ہے کیونکہ جب طبعی ایک اضطراری امر ہے اور کی کو ان طبعی یا کہ اسکا ۔ بعض نے کہا کہ حب ایمانی مرادہ ونی چاہیے جس کا مرتبہ حب طبعی وعقلی دونوں ہے او پر ہے لیکن ہالا ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حقیقت میں تو محبت ایک ہی ہے اس کی اقسام نکالنا فلسفیانہ موشگافی ہے البتہ جن چیز دوں ہے جب کا تعلق ہوتا ہے ہوں کے اختلاف ہے اس ایک محبت کے متعدد نام ہوگئے۔ مثلاً آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوتا ہی کو حب شری وابمانی کہ ہوگئے۔ مثلاً آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوتا ہی کو حب شری وابمانی کہ ہو گئے۔ مثلاً آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوتا ہوتا ہے گئے جس سری کہ ہوتا ہے گئے مقل کے راستہ سے علاقہ مفہوم ہوا تو اس کو حب عقلی کہ دیا۔ چنا نچہ آبت قرآنی ۔ قل ان کان آباء کیم و ابنا ء کیم و ابنا ء کیم و ابنا ہی صفحت ہے جس کو میلان قبلی کہنا چاہئے اگر وہ میلان ان سب اذو احکم و عشیر تکم و اموال ن افتر فتمو ھا و تجارہ تحضون کساد ھا و مساکن ترضو نھا احب الیکم من الله ورسولہ و جھاد فی سبیلہ فتر بصوا الایہ سے ظاہر ہے کہ بحب تو ایک ہی صفت ہے جس کو میلان قبلی کہنا چاہئے اگر وہ میلان ان اور برے نائی خرت کے بڑے خسران اور برے نائی خیش خیمہ ہے تو یہی آخرت کے بڑے خسران اور برے نائی خیش خیمہ ہے تو یہی آخرت کے بڑے خسران اور برے نائی خسل کی میں تو یہی آخرت کے بڑے خسران اور برے نائی کا ترجمہ ہیں ہے۔

"آپ اُن کو ہٹلاد ہیجئے کہ تمہارے آباؤا جداد تمہاری آل اولاد تمہاری ہیویاں تمہاری برادری وکنبہ وقبیلہ تمہارے کمائے ہوئے اموال ودولت تجارتی کاروبار جن کے فیل ہونے کا اندیشہ تہمیں ستایا کرتا ہے (عالیشان بلڈنگیں جن میں عیش وآرام کی زندگی گزار ناتمہیں بہت ہیارا ہے بیسب چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالی ہے اس کے رسول معظم سے اور خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو (اس و نیا کی عارضی و چندروزہ زندگی کے بعد ) اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والے عذاب و نکال کا انتظار کروجولوگ (کفارومشرکیین کی موالات یا

لے بدلاجواب کتاب موضوع'' حیات سرور کا کنات' مسلی الله علیہ وسلم پر بےنظیر و بے مثال ہے راقم الحروف نے عرصہ ہوا' قیام ڈابھیل کے زمانے میں اس کی تھیج تسہیل' تبویب اورعنوا نات لگانے کی خدمت انجام دی تھی اور اس کے اہم نظریات کی تائید وتو ثیق کے لئے اکا برسلف کے اقوال بھی جمع کئے تھے خدانے مزید تو فیق مجنفی تو اس کوجد پدر ترب کے ساتھ شاکع کرانے کی تمنا ہے۔ واللہ المہیر۔ د نیوی خواہشات میں پھنس کر ) خدا کی نافر مانیاں کرتے ہیں' وہ اس کی ہدایت سے محروم رہے ہیں (سورۃ توبہ)'' حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی ہاڑی ہے اس طرح دل لگالو گے کہ'' جہاڈ'' کوچھوڑ بیٹھو گے تو خداتم پرالیبی ذلت مسلط کردےگا'جس ہے تم جمھی نہ نکل سکو گئے یہاں تک کہ پھراپنے دین (جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف واپس آؤ۔

کے یہاں بیامرائق ہے کدا حکام اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ سب نے یادہ دشوارگذار مرحلہ ہے جو کفر وشرک کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلہ میں اعلاء کلستہ اللہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی عزت وسطوت کے لیے واحد نسخہ کیمیا ہے جہاد کا حکم قیام قیامت تک باقی ہے جب بھی اس کی ضرورت ہوگی اور مسلمان اس سے خفلت برتنس کے ان کی دین و دنیاوی ہلاکت وضران بھینی ہے۔ و لا تلقو ا باید یکم الی التھلکہ میں ہلاکت سے مراد ترک جہاد ہی ہے اور حدیث بھی میں ہے کہ جو مسلمان جہاد تک اور خدیث کے میں یہ کہ جو مسلمان جہاد ندرے اور نہ بھی اس کے حاشیہ خیال میں جہاد کا ارادہ وتصورات کے وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرے گا (مسلم ) اعاذ نا اللہ منہ)

اس کے علاوہ جہاد کے فضائل بے شار ہیں میہاں تک کہ بخاری ومسلم کی حدیث میں دارد ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا کی طرف واپس ہونے کو پندنہ کرے گا'اگر چداس کوساری زمین کی دولت وحکومت بھی حاصل ہو گرشہید کہ وہ نہ صرف دنیا میں واپس ہونے کو پند کرے گا بلکہ تمنا کرے گاتا کہ دنیا میں آگر ( کم ہے کم ) دس مرتبہ تو پھرخداکی راہ میں جہاد کر کے آخرت کی اس عظیم الشان عزت وکرامت کوحاصل کرے جوشہادت پر موقوف ہے۔

جہاد وشہادت کے احکام فضائل وغیرہ اپنے موقع پرآئی گئیاں صرف پردکھلانا ہے کہ جہاد کی جوعظیم الشان عظمت و کرامت شریعت کی نظر میں ہے ۔

یہاں تک کہ جہاد میں نظنے پرایک نیکی کا تو اب سات لاکھ گئے تک وارد ہے۔ وہ اس لئے ہے کہ جہاد کہتے ہیں کلمۃ الندکو بلنداورکلہ کفر وشرک کوسرگلوں کے لیے نفس و نفیس کو فیر باد کہدکر ہمیشہ کے لیے گھرے نکل جانے کو جبیبا کہ آیت ندکورہ بالا میں اشارہ ہے کہ اگر تہیں دنیا کی بیساری زندگی اور مال ومتاع خدااوررسول کی رضا مندی اور جباد فی سیس اللہ سے زیادہ عزیز ہے تو آخرے کی جبالائی سے مابویں ہوجاؤ 'معلوم ہوا کہ ساری عیادات میں سے سب نے زیادہ عثاق اور نفس پرگراں ترین عمل کھربار کاروبار اور اعز ووا قارب اور عمر کی ساری کمائی ہوئی وولیت کی طرف سے پیٹھ پھیر کراوران کے تعلق ومحبت سے دل کوصاف کر کے اسلام اور مسلمانوں کی عزت کوسر بلند کرنے کی نیت سے نکل جانا ہے ' تب اس کا تو اب اتنا بڑا گئے کہ دوسری کی عمبادت کا تو اب اس قدر نہیں مثلاً جہاد کے وقت ایک روپیہ عرف کرنے کا تو اب سات لاکھ روپے کے برابر ہے' اس زمانے میں عام طورے ہماری تبلیق ہما تھی کے افراد علاء وعوام کے ذہن میں یہ بات آگئے ہمائے کے لیے نکلئے پر بھی کا تو اب سات لاکھ روپے کے برابر ہے' اس زمانے دو بھی مثل جہاد کے ہے۔

تواول تو کسی کوشارع علیہ السلام کا منصب اختیار کر کے یہ کہنے کاحق نہیں کہ فلاں عمل چونکہ فلاں کی ہے مشابہ ہے اس لیے ان دونوں کا ثواب برابر ہے کھر جب کہ تر آن وحدیث کے مجموعی مطالعہ سے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے اعمال کا فرق زمین وآسان کا معلوم مونک ہے۔ خدو ہ مسامنہ المجھاد جہاد دین کے سب اعمال میں سے چوٹی کاعمل ہے جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بغیراعلاء کلمتہ اللہ کے دوسرے اعمال کی ادا نیگی کی شان نہایت کری ہوتی رہتی ہے۔

 جہاد کی تشریح سے اجتناب

جهاد وقتال في سبيل الله كي طرف جواو برچنداشارات همني طورے ذكر موئ ان كو لكھتے وقت راقم الحروف نے علاء حال كي چند تاليفات پر نظری جواسلام کو کمل طور پر پیش کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں گرنہایت افسوس ہے کہان میں اصل جہاد وقبال فی سبیل اللہ کی تفصیل وتشریح کرنے سے پہلوتی کی گئی ہےاور صرف دین کی نصرت وحمایت کا جلی عنوان دے کر پھے لکھا گیا ہے۔ پھر شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا مرتبہ بتلانے کے لئے بھی صرف اتنالکھا گیا کہ دین حق پر قائم رہنے کی وجہ سے یا دین کی کوشش وجمایت میں کسی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اس کوشہید کہتے ہیں کھرآیات واحادیث میں جومراتب شہیدوں کے ہیں وہ بھی ان ہی خوش نصیب مسلمانوں کے بتلائے ہیں جن کو برغم خوددین کی خالص زبان میں شہید سمجھا ہے۔ جو کتابیں اسلام کا مکمل تعارف کرانے کے لئے تکھی جائیں اوران ہے ہم یہ نہ معلوم كرسكيس كه جهادوقال في سبيل الله بهي اسلام كاكوئي جزوب بلكه دين كي خاص زبان مين شهيد كاايك جزوي ومحدود تصور بتلا كراصل جهاد وقال في سبیل اللہ کومنظرعام سے بالکل ہٹادیں اس کی کوئی معقول وجہبیں معلوم ہوئی' ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ ہم اصل جہاد پرروشنی ڈالیں اس کے شرائط و احکام کی شرح کریں اور ضرورت ہوتو بھی لکھ دیں کہ ہندوستان میں اصل جہاد کے قائم کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے یہاں کے حالات میں پیجھی ثانوی درجہ میں جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک تتم ہے کہ دین کی نصرت وحمایت کی جائے اگر کفار ومشرکین کودعوت اسلامی نہیں دے سکتے اوراس کے خطرات سے دو چار ہونے کا حوصلہ بین ہے صرف مسلمانوں کو ہی مسلمان بنانے اور اسلام پر قائم رکھنے کی مہم جاری رکھی جائے اور اس میں کچھ تکالیف ومصائب پیش آئیں تو ان کوخدا کے لئے بر<mark>داشت</mark> کیا جائے وغیرہ اورا گرموجودہ ہندوستان میں جہادوقال فی سبیل اللہ کی اتنی تشریح بھی خطرات سے خالی نہیں سمجھی گئی تو یہ بات اس لئے سمجھ میں ہیں آتی کہ انگریزی دورسا مراجیت میں جبکہ مرحوم جہاد اسلامی کے بہت ے نقوش دنیا کے مختلف خطول پر ابھرے ہوئے تھے اور خود ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی امام المجاہدین حضرت سیداحمرصاحب شہید قدس سره کی قیادت میں اور پھرحضرت حافظ ضامن صاحب شہیدٌ حضرت حاجی صاحب ٔ حضرت کا فیلوہی ، حضرت نا نوتوی وغیرہ (رحمہم الله تعالیٰ ) کی رہنمائی میں بھی سرفروشانہ جہاد وقتال کیا تھا اور انگریز وں کوسب ہے بڑا خطرہ مسلمانوں کی جہادی آسپرٹ ہی ہے رہتا تھا۔اس وقت بھی مودودی نے الجہاد فی الاسلام الی شخیم کتاب لکھ کرشائع کردی تھی آج تک ہمارے علم میں نہیں کدان کی کتاب صبط ہوئی ہویا انگریزوں نے ان كوكى سزادى مور پھر مارے علاء "اسلام" پركتابيں لكھتے وقت اسلام كى پورى تصوير كھنينے سے كيوں جيكياتے ہيں؟۔

اگر کسی اسلامی تھم کوموجودہ احوال وظروف کی مجبوری سے عملی صورت نہیں دی جاسکتی تواس کاعلمی ونظریاتی تصورتو حاشید خیال میں ضرور رہنا چاہئے اگر کہا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے لئے مسلم شریف کی صدیث سامنے رکھیئے!''من مات و لم یغز و لم یحدث به نفسه مات علمے شعبة من النفاق'' (مسلم شریف صفحہ ۱۳۱/۲ مطبور نولکٹور)

غرض آیات واحادیت ہے تابت ہے کہ خدا اور رسول کی محبت سب چیز وں کی مبت پر غالب۔ نی چاہئے اور ظاہر ہے کہ ان سب مرغوبات و نیوی کی محبت طبعی ہوگی تو عقلی وشری بدرجہ اولی ہوگی صحابہ کرام کے حالات پڑھنے ہے بھی بہی تابت ہوتا ہے کہ ان کوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت طبعی تھی بطور مثال چندا شارات عرض ہیں۔ حالات پڑھنے ہے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی تھی بطور مثال چندا شارات عرض ہیں۔ اس سے حالات پڑھنے ہے بھی نہوں گا تا ہے مجھے ، ہیرے زیادہ محبوب ہیں۔ بجز اس حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بین سب چیز وں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں کے عرض کیا کہ بین سب چیز وں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں کے عرض کیا کہ:۔ حضرت اب وہ بات نہیں رہی اور آپ کی محبت مجھے اپنی جان عزیز ہے بھی زیادہ عزیز ہوگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:۔ابتہہاراایمان بھی مکمل ہو گیا۔

ظاہرہ کے عقلی وشرعی نقط نظرے حضرت عمر رضی الله عندایے جال شار صحابی کو کیا تر دوہوسکتا تھا' البتة طبعی لحاظ ہے کچھتامل تھا' جونورمجسم' ہدایت معظم کےادنی اشارہ سے زائل ہو گیا۔

۲-حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پر ایک رات کومیرے والد نے مجھے بلا کر وصیت کی کہ مجھے معلوم ہوا کل کو اصحاب رسول التدسلى التدعلية وسلم مين سب سے پہلے مين شهيد مول كاءا ين بعدر بنے والوں مين نفس پيغمبر سلى التدعلية وسلم كے بعدتم بى مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، مجھ پر قرضہ ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا (بخاری شریف) یہاں ہے بھی معلوم ہوا کہ تتم دونوں محبت کی ایک ہی تھی۔ یعن طبعی۔ ٣- حضرت عبدالله بن زيد بن عبدالله اب باغ ميں ياني دے رہے تھے، بينے نے نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوصال كى خبر سنائى تو فورا أستكھيں بند كرليں اور حق تعالىٰ عوض كيا كه جن آئكھوں سے ميں في محبوب دوعالم صلى الله عليه وسلم كا جمال جہاں آرا، ديكھا ہے،ان سے اب كسى دوسرےكو و یکھنائبیں چاہتا، مجھے میری بصیرت لے لے، چنانچان کی بصیرت جاتی رہی۔شفاء قاضی عیاض میں اور بھی بعض واقعات لکھے ہیں مثلاً:۔ ۳۔ جنگ احد میں ایک انصاری عورہ ہے کا باپ ، بھائی اور شو ہر تینوں شہید ہو گئے ، جب اس کوخبر ملی تو اس نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت دریافت کی الوگوں نے بتلایا کہ بخیر ہیں ہی نے کہا کہ جب آپ زندہ وسلامت ہیں تو پھر ہرمصیبت کا جھیلنا آسان ہے۔ ۵۔حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ کم کی ذات گرائ ہمیں مال ،اولا د ،والدین اور پیاس میں سردیانی ہے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ٧- اہل مکہ جب زید بن دھنہ گوٹل کرنے کے لئے حرم سے باہر الم چلے تو ابوسفیان نے یو چھا کہ زید فتم کھا کر کہو کیا تہہیں اس وقت سے پندہے کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہاں تمہاری جگہ ہوتے اورتم اپنے گھر ہو سے کریدنے کہا'' بخدائے لایزال مجھے ہرگزیہ گوارانہیں کہ میں ا ہے گھر میں ہوں اور یہاں آپ کے جسم میں ایک کا نٹا بھی چھے ابوسفیان نے کہا کہ میں خیالی محبت کہیں نہیں دیکھی جیسی محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھی اس سے کرتے ہیں۔

 ٢-تفيرابن كثير مين آيت ومن يطع الله والرسول فاولتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولنك رفيقا. كاشان نزول بيكها بكرايك سحابي نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا كد مجھے آپ كى ذات سے برى محبت ب حتى كد جب گھريس ہوتا ہوں تب بھى آپ كابى دھيان رہتا ہے اور جدائى شاق ہوتی ہے! تاہم یہاں تو ہم حاضری کا شرف حاصل بھی کر لیتے ہیں' زیادہ فکریہ ہے کہ جنت میں آپ درجات عالیہ میں انبیاء کے ساتھ ہوں کے اس وقت تومستقل جدائی ہوگی اور دل بیر چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں محضور نے کوئی جواب نہیں دیا' اور وحی کا انظار فر مایا' پھر بیہ

آیت نازل موئی اورآپ نے اس محض کوبلا کربشارت سائی۔

ای طرح دوسرے واقعات بہ کثرت ملتے ہیں' جب عقلی وایمانی' شرعی وغیرہ کی تاویل اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ عموماً حق تعالی جل ذکرہ کی رحمت عامہ وخاصہ اس کے فضل وانعامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات والطاف بے پایاں کا استحضار نہیں رہتا'اگران امور کانتش ول پراچھی طرح بیشہ جائے تو ناممکن ہے کہ ان سے ہزاروں درجہ کم احسانات کی وجہ ہے آباؤا جداد اور مال واولا دازواج وغیرہ سے تو حب طبعی ہؤاورخدااوررسول ہے حب طبعی نہ ہؤانسانی روح چونکہ اس قلب خاکی میں محبوس ہو کرغفلت و جہالت کے پردول میں مستور ہوجاتی ہے جس طرح آگ کی چنگاری را کھ کے ڈھیر میں محبوس ہوتو اس کی اصل صفات گری وروشنی وغیرہ بھی جھپ جاتی ہیں اس طرح ا یمان وعقل سلیم کےصفات و ملکات کےاصل مظاہروآ ٹاربھی د نیوی تعیشات اورنسق و فجو رکی زندگی میں پڑکر پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔

# طاعات وعبادات كي ضرورت

١ - حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن ابى اياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا' جب تک اس کومیری محبت اپنے آبا وَاجدا دُاولا داورسب لوگوں سے زیادہ نہ ہوجائے۔

کمال جمال جودوسخا۔اوریہ تینوں اوصاف رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود سے آپ کا کمال آپ کی کامل وکھمل شریعت سے ظاہر ہے ۔ جمال جہاں آ راء کا ذکر جمیل احادیث شاکل میں ہے اور آپ کا کرم وجود ظاہری وباطنی توسارے عالم وعالمیان کوشامل ہے پھر آپ کی محبت تمام مخلوق سے ذیادہ کیوں نہ ہواس موقع پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں جاصل ہونے والے چندانعامات واکرامات کا ذکر مناسب ہے۔

(۱) پہلی امتوں پرمعاصی اور کفروشرک کے سبب عام عذاب الٰہی آتا تھا،آپ کی امت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کے صدقہ میں اس سے محفوظ کر دی گئی،اس کی سیاس گزاری دوسرے خواہ نہ کریں ،گرمسلمان تو بندہ احسان ہیں۔

(۲) پہلی امتوں کے لیےجم ولباس کی پاکی کے لیے احکام بہت بخت تھے، جواس امت کے لیے بہت زم کردیے گئے ہیں جی کہ تیم تک کا جواز ہوا۔

(٣) پہلی امتوں کے واسطے اداءعبادت کے لئے صرف معابد مخصوص تنے دوسری جگدان کی ادائیگی درست نہتی اس امت کے لئے ہرجگہ عبادت کرنا درست ہے۔

(٣) ال امت كو "خير الامم" كالقب عطاموا

(۵) درمنثور کی روایت ہے کہ جنبورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' قیامت کے دن ۲۹ دوسری امتیں ہوں گی اورستر دیں امت میری ہوگئ ہم سب ہے آخر میں اور کئے ہے بہتر ہوں گے۔

(۱) ایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے فرمایا کہتم ہم سے پہلے ہوا درہم آخر میں ہیں مگر قیامت کے دن حساب میں تم سے پہلے ہوں گے (مصنف ابن ابی شیبرابن ملجہ و کنز العمال)

(۷) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل گا انتظام ان کے انبیاعیہم السلام فر ماتے تھے جب ایک نبی کی و فات ہوتی تو دوسرااس کا جانشین ہوجاتا تھالیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور میر کے خلفاء (امت میں سے) انتظام کریں گے اور وہ بہت ہوں گئے سحابہ نے عرض کیا کہ ہم کس طرح کریں؟ فر مایا: الاول فالاول کے بیعت کے حقوق کو کھی کیا (بخاری ومسلم وغیرہ)

(۸) تورات میں حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کا بھی ذکر خیر ہوا اور ان کے اوصاف حسنہ ہے اہم سابقہ کو متعارف کرایا گیا مثلاً حسب روایت دارمی ومضائح بیا وصاف نہ کور ہوئے 'بی آخر الزماں سلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی ہروقت ثنا کرے گئ ہر حال میں حمد کر یکی ہر جگہ اس کی حمد اور ہر بلندی پر خدا کی تجمیر کہے گی۔ آفتاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئ جب نماز کا صحح وقت آجائے گا فورا نماز اواکر ہے گئ ان کے تبیند نصف ساق تک ہوں گئ وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے گی (بعنی وضو کے لئے ) ان کامؤ ذن فضاء آسان میں اعلان کرے گا 'جہاد اور نماز دونوں میں ان کی صفیں کیساں ہوں گی۔ راتوں میں ان کی (تلاوت قرآن مجید ذکر وغیرہ کی ) آواز شہد کی تحقیوں کی جہند نام کی طرح (وضی ویست) ہوگی۔

(۹) اس امت کی عمریں کم مگر ثواب پہلی امتوں کے برابر ہوگا۔

(۱۰) قیامت کے دن امت محدید دوسری تمام امتوں سے متاز ہوگی کدان کے اعضاء وضور وشن ومنور ہوں گے۔

(۱۱) قیامت کون سب سے پہلے یہی امت بل صراط سے گزرے گی۔

(۱۲)سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔

(۱۳) جنت والوں کی ۱۲مفیں ہوں گئ جن میں بہت بردی تعداد یعنی ۸ مفیں اس امت محمد بید کی ہوں گئے۔ شکر تعمیم اے تو چند آئکہ تعمیمات تو عدر تقصیرات ما چند آئکہ تقصیرات ما تر فذی شریف کی ایک روایت میں حب رسول کا آسان طریقہ بھی بیان ہوائے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے مجت رکھو
کیونکہ وہ مہیں انواع واقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور مجھ سے خدا کی مجت کی وجہ سے مجت کرواور میں انعمیں ہے ہیں دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری میں '' حب رسول'' کا نہایت ہی بیش بہا ثمر ہ بھی ذکر ہوا ہے اس طرح کہ ایک شخص نے محبوب دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ قیامت کب آئے گی ؟ آپ نے فرمایا کہتم نے اس کے لئے کیا بچھ تیاری کررکھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت! مجھ سے قونہ زیادہ نمازیں پڑھی گئیں 'نہ زیادہ روزوں اور صدقات کی تو فیق ہوئی 'البتداتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے آپ نے فرمایا کہتم (قیامت میں) اس کے ساتھ ہوگے جس سے تہمیں مجت ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی رائے عالی پہلے درج ہو چکی ہے کہ حب رسول میں حب طبعی ہی مانے ہیں جس کی وجوہ گزر چکیں' دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اصولی طور سے بھی ایسے مواقع میں اہل عرف ولغت کے متعارف و عام معنی کو ترجیح دیتے تھے' حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہے بھی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صرف اوصاف ہدایت اور اخلاق فاصلہ وغیرہ کے سبب نہیں' بلکہ آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے بھی ہونی جا ہے'۔

لبذا آپانی ذات مبار که طیب محسب بھی محبوب ہیں اور اپناوصاف حسنه ملکات فاصله اور اخلاق کا مله کی وجہ ہے بھی۔ صلی الله علیه و سلم بعد و کل خرق الف الف مرة.

#### باب المجلاوة الايمان " حلاوت اليمان علي بيان مين"

المحمد بن المثنى قال ثنا عبدالوهاب الثقفى قال تناليه بي عن ابى قلابة عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: . ثلاث من كن فيه وجدا حلاوة الايمان 'ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوا هما وان يحب المر ع لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكره ان يقذف فى النار.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا' خداور سول خدا اس کوتمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں' جس سے بھی محبت کرئے خدا کے واسطے کرئے کفروشرک اختیار کرنے سے اس قدر متنفرو بیزار ہوجس قدر آگ میں ڈالے جانے سے دوراور متنفر ہوسکتا ہے۔

تشریج: علاء نے لکھا ہے کہ حلاوت ایمان سے مرادیہ ہے کہ طاعات میں لذت محسوس ہوااور خدااور رسول کی رضامندی تے لئے بڑی سے بڑی تکالیف بھی گوارا ہوں طدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلانمبریہ ہے کہ اللہ ورسول کی محبت دوسری سب چیزوں کی محبت پر عالب ہو۔اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لئے کہ وہ رب الارباب ادر منعم حقیق ہے ساری نعمتیں اس کے فضل وکرم سے وابستہ ہیں رسول

كريم صلى الله عليه وسلم معص عبت اس لئے كدروحانى انعامات وعلوم اللهيد كيليے وہى واسطہ ہيں۔

دوسری چیز بیہ ہے کہان دونوںمحبوب سے جونعتیں حاصل ہو کمیں ان میں سے سب سے زیادہ عزیز ترین دولت ایمان کی دولت ہے اور ان کی سب سے زیادہ مبغوض چیز کفروشرک ہے لہٰ زا ایمان کی دولت کسی جالت میں بھی ہاتھ ہے نہیں دی جاسکتی'اور کفروشرک کے ادنیٰ شائبہ سے بھی پوری بے زاری دنفرت ہونی ضروری ہے۔

تیسری چیزیہ ہے کددنیا کے مجازی محبوبوں کی مجت کا بیصال ہے کدان سے ادفی تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے تو پھر محبوب حقیقی سے محبت کا تقاضا بیکوں نہ ہوگا کداس سے محبت کرنے والوں سے تعلق رکھنے والوں سے محبت نہ ہو بلکہ ایک مومن مخلص کے لئے اعلی درجہ تو بیہ کہ جس سے بھی وہ محبت کرے بہی وکھی کرکرے کہ وہ خداسے بھی پھی علاقہ ومحبت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے 'من احب مللہ و ابغض مللہ فقد است کے مل الایمان '' (جس نے خداکے لئے محبت کی اور خداکے لئے بغض کیا اس نے اپنا ایمان کھل کرلیا) اس تشریح سے بیجی معلوم ہوا کہ پہلی دو چیزیں نہایت اہم ہیں اور تیسری چیز (حب اللہ) مکملات ایمان میں سے ہے۔ و اللہ اعلم ۔۔

پحث ونظر: محدث عارف ابن الی جمرہ کے بہت النفوس صفحہ ۱/۲۵ میں حدیث مذکور کے متعلقات پر بہت اچھی بحث کی ہے اس میں بید بھی فرمایا کہ حلاوت ایمان کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ وہ امر محسوں ہے یا باطنی دمعنوی بعض حضرات نے معنوی قرار دیا۔

یعنی جس میں وہ موجود ہوگی وہ ایمان میں ہنت اوراحکام اسلامی کا پورامطیع ومنقاد ہوگا یہ فقتها کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کومسوس چیز قرار دیا اور بیسا دات صوفیہ کی رائے ہے مسالک ہو ہے کہ میرے نزد یک حق وصواب بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے کہ کونکہ اس سے حدیث کا مطلب بغیر کی تاویل کے بچھ میں آتا ہے لیک لیے اس کے کہ اس کا ادراک واحساس وہی کرسکتے ہیں۔ جوخود بھی اس مرتبہ ومقام تک پہنچے ہوں الہذا ایساد عولی کرنا موزوں نہیں کہ حدیث میں وہ مردی نہیں ہے۔

واذا لم ترالهلال فسلم الأناس عاوره بالا بصار

( تونے اگرخود جاند کونہیں دیکھا تو ان کوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے انگی تکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے ) دوسرے یہ کہ سادات صوفیہ کی رائے کی تائید صحابہ وسلف اور واصلین کاملین کے حالات ہے بھی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس طریقہ پر حاصل کرلیا تھا۔ مثلاً

(۱) حضرت بلال رضی الله عند کاواقعہ کہ ان کوایمان ہے ہٹا کر کفری طرف لوٹانے کے لئے قتم متم کی تکالیف دی کئیں مگروہ برابرا حداحد کہتے رہے تواس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ عذاب و تکلیف کی تخالیات کی حلاوت کے ساتھ الیمن کی گئی کہ حلاوت تنظی پرغالب آگئی تھی ا ای لئے جب ان کی موت بھی ای حالت میں آگئی توان کے گھر کے آ دمی تو واکر باہ (کیسی شخت مصیبت و بلاہے) کہتے تھے اوروہ خود واطر باہ (کیسی خوشی و مرت کا مقام ہے) کہدرہے تھے پھر فرماتے تھے ہے غدا القبی الاحبہ محمداً و حذیبہ

( کل کو میں اپنے دوستوں سے ملوں گا' محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کی ساری جماعت سے جاملوں گا ) گویا انہوں نے موت

کی تکنی کولقاءسروردوعالم وصحابہ کی حلاوت کے ساتھ ملاکراس تکنی کے احساس کومغلوب کردیا تھا۔اوریمی حلاوت ایمان ہے۔

(۲) ایک صحابی اپنا گھوڑ ابا ندھ کرنماز پڑھنے لگۓ ایک مخف آیا اور گھوڑ ا کھول کرلے گیا' انہوں نے نماز نہیں توڑی' لوگوں نے کہا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ فرمایا کہ میں جس امر میں مشغول تھاوہ گھوڑے ہے بہت زیادہ قیمتی تھا' یہ بھی حلاوت ایمان ہی تھی۔

(٣) ایک حدیث میں ہے کہ کی جہاد کے موقع پر نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشخصوں کی ڈیوٹی لگائی کدرات کے وقت لشکر اسلام کی حفاظت کے لئے جاگ کر پہرہ دیں انہوں نے طے کیا کہ نوبت بنوبت ایک سوجائے اور دوسراجا گنارہے اور جا گئے والانماز کی نیت باندھ کر کھڑا

ہوگیا و من کے جاسوں ادھرآ نظے اور دیکھا کہ ایک سور ہا ہے دوسرا نماز میں مشغول ہے پہلے نماز والے کا خاتمہ کردیا جائے چنانچہ اپنی کمان تھینچ کر اس پر تیر برسانا شروع کردیئے باوجوداس کے وہ صحابی نماز میں مشغول رہے اور زخموں کی کوئی پروانہ کی۔ جب سارے بدن ہے گرم خون بہہ کر سونے والے صحابی تند کہا کہ اگر انسکام کی حفاظت کا خیال نہ آتا تا تو میں اب بھی اپنی نماز نہ تو ڈو تا ہے بھی حلاوت ایمان بی نہ تھی تو اور کہا تھا۔ اور اس طرح کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔

يشخ ابوالعباس اسكندراني كاارشاد

صاحب بہجہ کی طرح عارف کبیرا بوالعباس تاج الدین ابن عطاء اللہ اسکندرانی نے بھی لکھا کہ اس حدیث بیں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جوقلوب تندرست ہیں یعنی غفلت وخواہشات نفسانیہ وغیرہ کے امراض سے محفوظ ہیں وہ روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح ایک صحت مند آ دمی کھانوں کے سیح فرائعوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور مریض کو ہرا چھی چیز کا ذا گفتہ بھی کڑوایا بیٹھا معلوم ہوتا ہے جی کے صفرا کے مریض کو شہر جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم ادہم کا ارشاد

حضرت ابراہیم بن ادہم فرمایا کرتے متھے گئیں خدا کے ذکر واطاعت میں وہ لذت حاصل ہے کہا گر شاہان دنیا کواس کاعلم ہوجائے تو ہم پرلشکرکشی کر کےاس کوچین لینے کی سعی کریں۔

حضرت جنيدر فمخالته كاارشاد

حضرت جنیدر حمته الله کا قول ہے"اهل الليل في ليلهم الذمن اهل الله عن هو اهم" يعني ونيا والوں كوكسي لهو ولعب اور بڑے سے بڑے تعیش میں وہ لذت وسرور نہیں مل سكتا جوشب خیز لوگوں كورات كى عبادات وذكر البي میں ملتا ہے۔

فيتخ اسكندراني كابقيهارشاد

ابن عطانے ریجی فرمایا کہ جولوگ خدائے تعالیٰ کورب حقیقی مان کراس کے احکام کے پوری طرح مطیع ومنقاد ہوجاتے ہیں وہی حقیقت میں عیش کی لذت اور تفویض کی راحت محسوس کرتے ہیں اور خداان سے راضی ہوکران پر دنیا میں بھی انعامات واکرامات کی ہارش فرما تا ہے ایسے لوگوں کے قلوب امراض روحانی ہے محفوظ رہتے ہیں 'جس کی وجہ سے ان کا ادراک تھیجے اور ذوق سلیم رہتا ہے اور وہ پوری طرح ایمان کا ذا نقہ اور حلاوت حاصل کر لیتے ہیں۔ (فتح اللہم من المواہب وٹر حہ سفیہ ۱/۲۱)

صاحب بجة النفوس وغيره كى ندكوره بالاتحقيق بهت او تجى ب مگر جووا قعات وشوا بدانهوں نے بيان فرمائے ہيں وہ جس طرح حلاوت محسوسہ كى دليل بن سكتے ہيں حلاوت معنوبه كى بن سكتے ہيں اور روحانی امور میں معنوی حلاوت ہى زيادہ رائح معلوم ہوتی ہے۔ و اللہ اعلم۔ علامہ نو وى نے شرح بخارى ميں لکھا ہے كہ علماء كے نز ديك حلاوت سے مراد طاعات كولذيذ ومحبوب سمجھنا ، خدا اور رسول كے راستہ ميں حكاليف ومصائب كو بخوشى برداشت كرنا 'اوران كود نيوى مرغوبات پرتر جيح ديناہے (شردح ابخارى صفحه ۱۳۳)

دوسری اہم بات بیہ کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث کے استعارہ سے زیادہ ونقصان ایمان پراستدلال کرنا چاہا ہے( کمااشارالیہ شخنا الانور)لیکن حلاوت کالفظ خود بتلار ہاہے کہ اس حدیث میں ارکان واجزاء ایمان کا بیان مقصود نبیں بلکہ مکملات ایمان کی تفصیل مقصود ہے اس لئے جو چیزیں اس میں بیان ہو کمیں وہ سب ایک درجے کی نہیں اور غالبًا اس طرف علامة تسطلانی نے اشارہ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ:۔ هذا (باب حلاوة الايمان) والمواد ان الحلاوة من ثمواته فهى اصل ذائد مليه" (مراديه بكه طاوت ايمان ك منه المرات من المباد) عن المراد ان المحلاوة من ثمرات من سبح البنداوه اس كے لئے بطوراصل زائد ہے) یعنی جس طرح ایمان کوقوت واستحکام پنجانے والے اوراس كی تحميل كرنے والے اور بہت سے امور بین ان تمن باتوں ہے بھی ایمان میں كمال بطور استلذ اذ طاعات پيدا ہوتا ہے۔ اس كے علاوه ايمان كے زيادة وقق بهم بہت بحد کھا ہے آئے بیں جوكافی وشافی ہے وللد الحمد۔

علمي فائده

عود کاصلیموماً الی ہوتا ہے اس حدیث میں فی کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب علامہ کر مانی اور حافظ ابن تجرنے بید یا ہے کہ عود مصمن ہے معنی استقر ارکو گویا''ان یعود مستقر افیه'' کہا گیا ہے' مگرامام عربیت حافظ عنی نے اس امر پراعتر اض کیا اور فر مایا کہ یہ بے ضرورت تاویل بعید ہے' پھر فر مایا کہ یہاں فی جمعنی الی ہی ہے جس طرح دوسری آیت او لتعودن فی ملتنا وللد درہ۔

#### اشكال وجواب

اس حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلّم نے مها سو ۱ هما فر مایا ٔ حالانکہ ایک خطبہ پڑھنے والے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے نکیر فرما فی تھی 'جس نے و من یعصبهما فقط بخوی کہا تھا اگر ایک کلمہ میں دونوں کو جمع کرنا ناپسند تھا تو اس کوخود کیوں اختیار فر مایا؟ اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں' جوحافظ عینی نے نقل فرمائے ہیں ہے۔

(۱) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے محبت میں جمع فر مالا ہے جس کا مقصد ہیہ ہے کہ دونوں کی محبت ضروری ہے ایک کی کافی نہیں اور معصیت والی صورت میں منع فرمایا کیونکہ نافر مانی صرف ایک کی بھی مفتر کے یہ جواب قاضی عیاض کا ہے۔

(۲) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسر ہے واس لئے منع فرمایا کراس سے بیروہم ہوگئا ہے کہ کہنے والا دونوں کوا یک مرتبہ میں ہم متاہے گرخودرسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ ایساوہم نہیں ہوسکٹا اس لئے آپ کے جمع فرمانے میں کوئی مقصا کے نہیں ہیں بیآ پ کے خصائص ہے ہوا۔ (۳) خطبہ کا مقام ایضاح تفسیر کا ہوتا ہے اس لئے جمع واختصار کونا پسند فرمایا اورا حادیث میں بیان تھم کے موقع پراختصار موزوں ہے تا کہ اس کو مختصر ہونے کی وجہ سے بسہولت یا دکر لیا جائے چنا نچے سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں جمع کے ساتھ داردہے۔

من يطع الله ورسوله فقد رشدومن يعصهما فلايضر الانفسه

(۳) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے خطیب کوافراد کا تھم اس کئے دیا کہ وہ مقام حق تعالیٰ کا ذکر مشقلاً الگ کر کے زیادہ سے زیادہ تعظیم کے اظہار کا تھا' یہ جواب اصولیوں کا ہے (عمدۃ القاری صفحہ / ۱۷۵)

(۵) ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله عليه كويہ جواب پند تھا كہ حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے خطيب كوبطور تاديب وتہذيب روكا تھا' جس طرح قرآن مجيد ميں'' لاتقو لواد اعنا''ادب وتہذيب سكھانے كے لئے فرمايا گياہے'اس جواب سے ایک زیادہ معتدل صورت بن جاتی ہے جوقرآن وسنت سے ذیادہ موافق ہے۔واللہ اعلم

علامة الايمان حب الانصار"\_(انساركم محبت علامت ايمان )

١ عدانا ابوالوليد قال ثنا شعبة قال اخبرني عبدالله بن جبير قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار واية نفاق بغض الانصار

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

تشرت : پہلے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مطلق محبت کی فضیلت کا ذکر کیا تھا'جو خدا کے لئے ہرایک کے ساتھ ہوسکتی ہے'اب ایک خاص گروہ کی محبت کا ذکر لائے اوران میں ہے بھی انصار کو نتخب کیا'جن کی محبت نظر شارع علیہ السلام میں ایمان کی علامت ہے۔اورا بتدا ہے ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہوا' پھراس کی حلاوت کا بیان ہوا اوراب اس کی علامت بتلارہے ہیں۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا قرآن وحدیث کو بیجھنے کا ایک خاص طرز تھا اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں حدیث کامضمون فلاں آیت سے مستنبط ہے یا فلاں حدیث فلاں آیت کے مضمون کی تشریح ہے وغیرہ 'حضرت کا پیطرز تحقیق نہایت گرانفقدر تھاای لئے حضرت علامہ عثاقی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بہت بڑی کوشش ہوگی تو ہم کتابوں کا مطالعہ کر کے مسائل کی تحقیق کرلیں گے گر حضرت شاہ صاحب سی ک رسائی مسائل کی ارواح تک تھی جو ہمارے بس کی بات نہیں۔ و فوق کل ذی علم علیہ۔

ید حضرت عثاثی کاارشادتھاجو وسعت مطابعہ اورعلم وضل خداداد کے لحاظ ہے اپنزمانے کے فرد بے مثال تھے۔ متعنا اللہ بعلو مہ النافعہ۔
حضرت شاہ صاحبؓ نے اس حدیث البالج کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ماخذ قرآن مجید کی آیت 'والمذین تبوؤا المدار
والا بیمان '' پینی حق تعالی نے سورہ حشر کی ان آیات میں الفتار کے فضل وشرف کرم وجود حب وایٹار وغیرہ اوصاف کا بیان فرمایا ہے اور
یدوصف بھی خاص طور سے بیان فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین کی آمد مدید جورہ سے پہلے مدینہ طیبہ اور ایمان کو اپنا گھر بنالیا تھا 'مدینہ طیبہ کو گھر
بنانا تو ظاہر ہے مگرایمان کو گھر بنانے کا مطلب سے کہ جس طرح گھر میں بیٹھ کرآ دگا اس میں محفوظ ہوتا ہے ای طرح انصارایمان کے گھرے
اورا حاط میں آ چکے تھے ایمان بطور ظرف تھا اور وہ مظر وف تھے ایمان کے درود یواران کے چاہوں طرف تھے اور وہ ان کے پی میں بیٹھے
ہوئے تھے 'جس طرح اہل جنت کا حال مذکور ہے 'ان المعقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عنگ ملیک مقتدر''

(متقین جنتوں اور نہروں میں سچائی کے گھر میں سب سے بڑے بااقتدار بادشاہ کے قرب سے سرفراز ہوں گے ) اس سے پہلے مجرمین کفارومشرکین کے لئے فرمایا تھا کہوہ گراہی اور آ گ کی لیٹوں میں گھرے ہوں گئے گویا جرم کفروشرک کی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ ان کی دنیا کی گمراہی وطغیان وعصیان وہاں ان کو آگی لیٹوں کی شکل میں مجسد ہو کرمحصور کئے ہوگی اور چونکہ متقین نے سچائی اختیار کی تھی تو آخرت میں وہ ایمان و ہدایت کی سچائی جسد ہو کرمقعد صدق بن جائے گی۔ کیونکہ یہاں جتنی چیزیں مستوری سشان معانی واعراض وہ سب آخرت میں مجسد ومحسوس ہوجا کیں گی۔

یہاں سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مومن کا گھر ایمان وایمانیات ہے وہ ان کے حصار میں رہ کر کفروشرک کے حملوں سے محفوظ رہتا ہےا دراعمال صالحہ باہر سے اس گھر کی حفاظت بطور قلعہ اور اس کی خندقوں وغیرہ کے کرتے ہیں'اعمال صالحہ کے قلعہ میں محصور ہوکرا یک مومن فسق وفجو را در معاصی کی بلغار سے محفوظ رہتا ہے۔

# حضرت شاه صاحب کی نکته رسی

خیال کیجئے کہ حضرت شاہ صاحب کی دورس نظر نے کتنی او نجی بات کا کھوج لگایا۔ جس سے ایمان و کفر اور عمل صالح ومعاصی کی سیح پوزیشن واضح ہوگئی اور فی صلال و سعو' اور تبوؤ االدار و الایمان کی بہترین تفسیر بھی بغیر کسی تاویل بعید کے سمجھ میں آگئ اور یہاں اس

النبي اولى بالمومنين من انفسهم وازو الجذامهاتهم و في قراءة وهواب لهم. والله اعلم و علمه اتم واحكم.

#### انصارمر فيوسك حالات

انسار کااصل وطن مدین طیب ندتها بکدوه سبا کی بستیوں میں یمن کے علاق میں رہتے تھے جب سبا پر جابی آئی تو ایک کا ہند نے اطلاع دی کہان بستیوں پر جلد ہی خدا کا عذاب آنے والا ہے جواس ہے بہاں ہے تھا جا کہ خواس ہے کہاں ہے کہاں ہے تھا جا کہ خواس ہے کہاں ہوگئے۔

مدینہ کے ابا واجراد کا وجراد حراد مرمنتھ ہوگئے کچولوگ شام چلے گئے اور ہوتھیا اور ہوتر بط بہن تو بہاور سے اور ہوتر بطیب میں کہور کا تسلط تھا ان میں تین قبیلے برئے سے بہوت ہوتھیا ہاں میں بہود کا تسلط تھا ان میں تین قبیلے برئے سے بہوتر سے کہاں ہوگئی اس سے بہاں ہے کہاں ہوگئی ہوگئی اس ہوتر رہے گا ان لوگوں نے مجبوری میں اس شرط کو قبول کر ایا گرخدا کوان کی تھا طب منظور تھی جو رہی کی صور سے یہاں کہا تھی ہوگئی اور خواس کے اس کے عہاں ہے کہا کہ مجھوری میں اس شرط کو قبول کر ایا گئی خبرے میں جواج و منظور تھی انہوں نے اس کی صور سے بہا کہا تھی ہوگئی اور خواس کو گا ان لوگوں نے مجبوری میں اس شرط کو جو گئی اور خواس کی تھا تھی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوگئی ہوتر ہے کہا کہ مجھوری ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوتر ہے کہا کہ جو اور خواس کی ہوئی ہوگئی ہوگئی

لئے ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند آ دمی باہر گئے ہیں ہم ان سے مشورہ کرلیں گے آپ شب کوتشریف انہوں مصورہ میں طبے پایا کہ بیدہ ہم ہوتے ہیں جن کے ساتھ ال کر یہود ہمیں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے موقع غنیمت ہے ہمیں ان کی بات قبول کرلینی جائے گھر جب آپ رات میں تشریف لے گئے تو ان بارہ آ دمیوں نے دعوت اسلام قبول کرلی اس رات کولیلتہ العقبہ کہا جا تا ہے اور اس مقام جمرہ عقبہ پر انصار سے دو بیعتیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ایک یہی ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دوسری بیعت انصار سے انظے سال لی ہے جس میں ستر انصاری ہے انصار میں سے جن لوگوں نے پہلے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دوسری بیعت انصار سے انظے سال لی ہے جس میں ستر انصاری ہے انصار میں سے جن لوگوں نے پہلے بیت کی اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نفر را کو کہتے ہیں۔

# ایک انصاری جنتی کا واقعه

حافظ ابن کیر آپی تغییر میں والمذین تبوء و المداد الایمان الایة کے ذیل میں ایک حدیث بروایت امام احر تحضرت انس رضی اللہ عند نقل کرتے ہیں ہم لوگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص اہل جنت میں سے آئے گا استے میں ایک انصاری آئے جن کی ریش مہارک سے وضو کے قطرات گررہے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں چپل اپنے ہیں ہاتھ میں لاکار کھے تھے اگے روز بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور شخص فدکورای شان سے حاضر مجلس ہوئے تیسرے دن بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور وہ ای طرح قرمایا وروہ ای طرح آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وہ ملم مجلس سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان انصاری کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے پھے جھاڑ اہو گیا اور میں سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بی اگر آپ مناسب کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے پھے جھاڑ اہو گیا اور میں سے تشریف اور کہا کہ میرا باپ سے پھے جھاڑ اہو گیا اور میں سے تشریف اور تھا وہ تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ تمین را یکی افساری کے پاس رہ (تاکدان کی شب وروز کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں) و یکھا کہ کی رات میں بھی اٹھ کرعبادات نہیں گی بجراس کے کدرات کو جس وقت بھی نیند ہے بیدار ہوت تو اپ بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے خدا کا فرکو تکمیر ضرور کرتے حتی کہ نے گئی گئی ان کے لئے اٹھ بیٹھتے تقد دسرے بیڈ کہ بھی میں نے ان کو سوائے فیر کے کوئی بات کہتے نہیں سنا ، جب تینوں را تیں گزر کئیں اور مجھان کے اعمال شاندروز کی کوئی وقعت محسوس نہ ہوئی تو مجھان سے کہنا رہ اگر کہ بھائی واقعہ بیہ کہ میرابا پ سے کوئی جھٹر انہیں ہوانہ میں نے ان کوچھوڑا میں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بارسنا تھا کہ ایک جنتی مختی آ رہا ہوا تھے ہوں دن آ پ بی آ ہے اس لئے ارادہ کیا کہ آ پ کے پاس رہ کر دیکھوں کیا ممل کرتے ہیں تو میں نے کوئی بہت براعمل آ پ کا نہیں دیکھا اب آ پ بی بتارت کل گئی انصاری نے فرمایا کہ کی تو میرا اثنا ہی ہے جو آ پ نے دیکھا کہ اس مرتبہ کو برائت وار بھر کہا کہ میل تو اتنا تی ہے جو آ پ نے دیکھا کہ اس کی طرف سے کھوٹ کی بات (کیئے تعداوت و غیرہ) نہیں رکھتا اور نہ کی کو العت و دسعت سے باہر ہے ۔ فرمایا کہ بس کی مسلمان کی طرف سے کھوٹ کی بات رکیئے ہیں اور بیدہ بات ہو جو شرخص کی طاقت و دسعت سے باہر ہے ۔ فرمایا کہ بس کی وہ بات ہے جس سے آپ اس مرتبہ پر پہنچ ہیں اور بیدہ بات ہے جو ہرخص کی طاقت و دسعت سے باہر ہے ۔ فرمایا کہ بس کی وہ بات ہے جس سے آپ اس مرتبہ پر پہنچ ہیں اور بیدہ بات ہے جو ہرخص کی طاقت و دسعت سے باہر ہے ۔

این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدائ بخشده!

غرض انصار مدینہ کے ای قتم کے باطنی اخلاق اور کمال ایمان کے اوصاف تھے اور ان کی ابتداء اسلام کی بے نظیر خدمات تھیں جن کی وجہ سے ان کی محبت ایمان کی علامت قرار پائی اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی تھرائی گئے۔ اللهم اجعلنا معهم و مع من اجبهم برحمتک و فضلک.

باب (١٤) حدثنا ابواليمان قال حدثنا شعيب عن الزهرى قال اخبرني ابوادريس عائذالله بن عبدالله عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابة بايعوني علىٰ ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرقوا ولاتزنو ولاتقتلوآ اولادكم ولاتاتو ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولاتعصواني معروف فمن وفي منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.

ترجمه: حضرت عباده بن صامت جو بدر كالزائي مين شريك تصاور ليلة العقبه ك نقيبون مين سے تنظ فرماتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس وقت جب آپ كے گر وصحابه كى ايك جماعت موجودتھى بيفر مايا كه مجھ سے بيعت كرواس بات پر كه الله تعالى كے ساتھ كى کوشر یک نہ کرو گئے چوری نہیں کرو گئے زنانہیں کرو گئے اپنی نسل کشی نہ کرو گئے اور نہ عمداً کوئی بہتان یا ندھو گئے اور کسی اچھی بات میں (خدا کی) نافر مانی نہ کرو گئے جو کوئی تم میں (اس عہد کو) پورا کرے گا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہےاور جوان (بری باتوں) میں ہے کسی میں مبتلا ہوجائے اوراے دنیامیں سزادے دی گئی تو پیسزااس کے (گناہوں) لیے کفارہ ہوجائے گی۔اور جوکوئی ان میں ہے کسی بات میں مبتلا ہو گیا ادراللہ نے اس ( گناہ) کو چھیالیا تو وہ ( معاملہ ) اللہ کے بیرد ہے اگر جا ہے معاف کرد ہے ادرا گر جا ہے ہے اگر جا ہے ہیں کہ )

پرہم سب نے ان (سب باتوں پر) آپ سے بیع کے لیا۔

تشریج: یہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا اور لوئی ترجمہ یاعنوان قائم نہیں کیا جس کی وجدا کثر شارحین بخاری نے بیکھی ہے کہاس باب کی حدیث باب سابق ہے ہی متعلق ہے گویااس کا تتمہ ہے گوگلہ اس میں انصار کی وجہ تسمیہ اور وجہ فضیلت ظاہر کی گئی ہے' پہلے وہ بنو قیلہ کہلاتے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو'' انصار'' کالقب مرحت قرما<mark>یان ا</mark>ن کے دینی فضائل کی وجہ ہے ان کی محبت کوایمان کی علامت فرمایا اس حدیث میں انصار کہلانے کی وجہاور فضیلت کا بھی اظہارے کہ معظمہ کی ترحد کی میں (ایسے وقت کہ تقریباً سارے اہل مکہ حضورصلی الله علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے سخت مخالفت کر رہے تھے اور حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح کی ایڈ ائیس وے رہے تھے)انصار کا پہلا قافلہ حج کےموسم میں مکہ معظمہ پہنچتا ہےاورمنی میں جمرہ عقبہ کے پاس جہاں حاجی ۱٬۱۱٬۲۱ ذی الحجبکوری جمار کرتے ہیں۔ قیام کیااور حضور صلی اللہ علیہ وسکم کے دست مبارک پراسلام ونصرت اسلام کے لئے بیعت کی۔

اس حدیث کی روایت کرنے والے بھی ایک جلیل القدر صحابی انصاری حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند ہیں جولیلت العقبہ کی اس پہلی بیعت یں بھی شریک تھے۔اورا گلےسال دوسری بیعت میں بھی شریک ہوئے جس میں ستر (۷۰)انصار نے مدین طیبہ سے آ کرای مقام پر بیعت کی تھی اس کے علاوہ بدراحد بیعت رضوان اور تمام غزوات میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے امام اوزاعی نے فرمایا کہ سب سے پہلے فلسطین کے قاضی بھی عبادہ ہی تھے ۲ سال کی عمر میں ۳۷ ھیں وفات یائی آپ سے ۱۸ احدیثیں مروی ہیں امام بخاری نے آپ سے ۸ یا۹ حدیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والےسب شامی ہیں اور اس ایک ہی حدیث میں تحدیث اخبار اور عنعنه تینوں صور تیں روایت حدیث کی جع ہیں اس میں ایک قاضی کی روایت دوسرے قاضی سے ہے ابوادریس بھی قاضی تھے۔ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے روایت کی ہے کیونکہ ابوا در لیس بھی صحافی ہیں۔

بحث ونظر:اس حدیث میں احکام اسلام پر بیعت فرما کرنبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیجی فرمایا کہ جو محض سارے احکام کی پابندی کرے وہ پورے اجر کامستحق ہے جومعاصی کا مرتکب ہوا اور دنیا میں عقاب کی زدمیں بھی آگیا تو وہ عقاب اس کے لیے معاصی کا کفارہ ہوگیا اورجو يهال اس سے ن كيا تواس كامعامله خدا كے سپرد ب جا ہے گا بخش دے گا ، چا ہے گا عقاب دے گا۔

ال وضاحت نے خودرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے بی ارجاء سنت کی حقیقت ثابت فر مادی اور بعینہ یہی ارشاد ہے حضرت امام اعظم رحمت الله علیہ اوران کے تابعین اور دوسرے سلف وخلف کا بھی 'حس پر امام بخاریؒ نے خاص طور سے امام صاحب کو مطعون کیا کہ وہ تو مرجیؒ تھے وغیرہ اور قر آن مجید میں تو ارجاء کا لفظ بی ذکر فر مایادیا' سے وغیرہ اور قر آن مجید میں تو ارجاء کا لفظ بی ذکر فر مایادیا' اب ظاہر ہے کہ خدا کے نزدیک مرتکب معاصی تو مرجون جی ان کے لیے یہی خدا کا فیصلہ بتلانے والے مرجیؒ جیں ۔ تو جس امرکی اجازت خود الله تعالیہ علیہ وہی بات نگلی پھر ان کے اجاع میں اگر امام صاحب وغیرہ نے بعینہ یہی الله تعالیہ وہی رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کے ارشاد ہے بھی وہی بات نگلی پھر ان کے اجاع میں اگر امام صاحب وغیرہ نے بعینہ یہی بات کھی تو ان کو بطور طعن و ظنز مرجیؒ کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ ہاں! ارجاء بدعت ضرور بدعت ہے اور اس سے امام صاحب خود ہی بری و بیزار ہیں'اگر اس معنی سے ان کومرجیؒ کہا جائے تو یظ م تو تھ لم

حدود كفاره بين يانېيس؟

معزت ماعز رضی الله عنداورا مرأة غامد بیرکابار بارایخ جرم کا قراراور حدرجم کو بخوشی قبول کرنا 'ان کی کچی تو بهکوظا ہر کرتا ہے حضرت شاہ

اے حقیقت میں تو بہتین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اندم (کدایئے گناہوں پر نادم ہوجائے اور سمجھے کہ مجھ سے خدا کی نافر مانی ہوئی)ا قلاع (کداس گناہ کوترک کر وے)عزم علی الترک (کدائندہ اس معصیت کوترک کرنے کاعزم اور پختہ ارادہ کرے)

کے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عند نے خود حاضر ہوکر حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ مجھ سے زناکا جرم ہوگیا ہے آپ نے بار باران کو ٹالاکوئی شک وشبہ کی بات خدرے مگروہ برابراقرارکرتے رہے تب ان کورجم کیا گیا اس کے بعد کچھلوگوں نے کہا کہ ماعز بر باد ہوئے کتنی بڑی معصیت کی ہے؟ (بقیہ حاشیدا مطلے صفحہ پر) صاحب يجمى فرماتے تھے كه يهال نظرى اختلاف ب مسئله كااختلاف بيس ب اور نظر حفيه كى اصوب ب\_

عدیث عبادہ مذکور کے مقابلہ میں دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ گی ہے کہ حضوراکر م سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یانہیں''اس کوحا کم نے متدرک میں بہ سندسیجے روایت کیا'ان دونوں حدیثوں پرمحد ثانہ بحث حافظ عینی دحافظ ابن حجرنے کی ہے' جو

(بقیہ حاشیہ سلی اللہ علیہ اس کے کہائیں ان کی تو بہ ہو کئی ہے؟ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع میں تشریف لائے اور فر مایا کہ اعز کے لیے خدا ہے مغفرت طلب کر وانہوں نے دعا و مغفرت کی بھر فر مایا کہ اعز نے الیے تو بہ کہ گرا گیا است پر تقلیم کی جائے تو اس کو بھی کافی ہو سکتی ہے۔ اسلم ہاب حدالان کی موجود گی خاہم ہوا کہ صرف رجم کفارہ نہیں چنا نچ آپ نے دعا مغفرت کرائی 'حالا نکہ خودا پنے اقر ارسے رجم کئے تھے جس سے ندامت وغیرہ تو بہ کے ارکان کی موجود گی خاہر ہوتی ہے و دوسرے یہ کہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی 'جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایا ہے کہ خود حضورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجود کی خود میں حضورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہوتا ہا ور ان کے واقعات معفرت کرائی بھی ثابت نہیں دونوں کے واقعات میں حبورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نماز جنازہ پڑھنا تا عز ہے زیادہ مستقل مزاج اور خدا کی حد پر صبر کرنے والی تھی 'جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

میں حبوفر ق یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیر صحابیہ نہیں تا عز ہے دیا ور صدا کی حد پر صبر کرنے والی تھیں 'جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت ماعز نے اقرار جرم کیا' حضور نے سوچے بچھے کا موقعہ دیا' حضرت ماعز پچھ دور جا کر واپس ہوئے پھر اقرار کیا' اوراس طرح چار ہارا قار کیا' حضور نے وقت میں خیال بدلنے کا اختال کم ہوتا ہے' بخلاف صحابیہ ندکورہ کے کہانہوں نے اقرار کیا' حضور نے واپس کر دیا' انہوں نے پھر حاضر ہوکرا قرار کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ حضور! آپ شاید مجھے ماعز کی طرح اور تاریب بین خدا کی شم مجھے قوصل بھی زنا ہے ہی ہے (یعنی مجھے پررجم کی سزاخود ہی جاری ہوئی چاہئے ۔ کلی نہیں چاہئے ) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا' چھا کیا ہے تو ولا دت کے بعد حد گے گی۔ صحابیہ چلی گئین' ولا دت کے بعد خبر بھیجی یا بچہ کو اور واضر ہوئیں ( دونوں روایت ہیں ) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بچہ کو دود دھ بلاقی رہیں تھی کہ دور دفی کا گلزامنہ میں لینے لگا ( یہاں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور بھی تھا کہ دور کی جا بعد جب تک بچہ دوئی کا گلزامنہ میں نہ لینے گئا دور صاحت ہی میں رہتا ہے' میں مستور بھی تھا کہ دور کی جا ہوئی سال کے اندر فاس سے اندر فاس ہوئی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ (چوتھی بار) محابیہ فدکورہ بچہ کوای شان سے لے کرحاضر ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا نکڑا تھا انہوں نے عرض کیا کہ اب تو ساری شرطیں پوری ہوگئیں بارسول اللہ!اب تو مجھ پرخدا کی حد جاری کردیجئے!اس پرآپ نے اس کا بچہ سی تھائی کے سپر دکر دیااور رقم کا بھم دیا۔

(۲) حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ماعز کورجم کیا گیا تو وہ بھا گئے تنے (پیمش ایک فطری وبشری کی مواد اللہ راجم ہے بھا گنانہیں تھا مگر صحابیہ مذکورہ نے اس بشری کمزوری کا بھی اظہار نہیں کیا تھا ' بلکہ یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں مائی گلطر سنہیں بھا گوں گی اللہ اکبرا حضرات صحابہ وسحابیات کے ایمان کتنے تو می تھے کہ پہاڑیل جا کیس مگران کے ایمان اپنی جگہ سے نہال سکتے تھے۔

(۳) حضرت ماعز پراسلام میں سب سے پہلی باررجم ہوااوران کے رجم کے ہولناک حالات تمام صابہ وصحابیات کو معلوم ہو بیکے بینے پھر بھی صحابیہ فہ کورہ نے اس قد مراستقلال و پامردی کا جموت و یا اور کہیں فرراس بھی جج بھی خداکی حد کے قائم کرانے میں نہ ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو بیا نابت الی اللہ بھی تہا ہت کا ل مکمل تھی اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کہی نہ ہوئی اور فرمایا کہ اس نے ایسی تو بہ گرائے میں اللہ بھی کرتا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ''صاحب مکس'' بھی کرتا تو اس سے گئاہ بخش دیے جاتے ''صاحب مکس'' وہ ہے جولوگوں سے بطور ظلم و جرکے کیکس وصول کرتا ہے جیسے ایام جا بلیت میں بازاروں میں چیزی فروخت کرنے والوں سے میکس بازا تھا یا صدقہ وصول کرتے تھے ( گو یا دوسروں کا مال بغیری لینا اور وہ بھی جروظ کم سے بیکس ہے۔ میکس ہے۔ امام نووی شارح مسلم نے کھھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کس تمام معاصی اور پر باد کردینے والے گنا ہوں سے زیادہ فہیج ہے۔ کیونکہ لوگوں کے بہ کشت امام نووی شارح مسلم نے کھھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کس تمام معاصی اور پر باد کردینے والے گنا ہوں سے زیادہ فہیج ہے۔ کیونکہ لوگوں کے بہ کشت

مطالبات وحقوق اس منعلق ہوتے ہیں اوروہ برابریمی کام کرتار ہتا ہے (مثلاً روزان مابانہ پاسال بسال)

بہت اہم ہے اس کوبھی ہم کتاب الحدود میں ذکر کریں گے (انشاء اللہ تعالے) اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ان دونوں میں تطبیق کی بھی صورت نکالتے تھے پوری بحث ہے معلوم ہوگا کہ امام صاحب اورائمہ حنفیہ کا مرتبہ بمقابلہ امام ثافعی وامام بخاری وغیرہ نہ صرف فقہ علم قیاس میں بہت بڑھا ہوا تھا' بلکہ حدیث دانی وعلم معانی حدیث میں بھی وہ نہایت او نچے مقام پر تھے' گرچونکہ اس امر کا پروپیگنڈہ نہیں کیا گیا' بلکہ مخالفوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈہ کیا اس لیے عام ذہنوں میں غلط تصور قائم ہوتا رہا' انوارالباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری دیا نت کے بلکہ مخالفوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈہ کیا اس لیے عام ذہنوں میں غلط تصور قائم ہوتا رہا' انوارالباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری دیا نت کے ساتھ سے کوزیش واضح کریں گئے' ہوں جا کہ کی اس کو بھی ہے تا اس ظاہر کریں گئے' ہی طریقہ ہمارے اکا براور حضرت شاہ صاحب کا تھا' کتاب کا اکثر حصہ سامنے آنے پر فیصلہ بخو بی ہوسکے گا کہ ہمارا مقصد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تائید اس لیے نہیں کرنی ہے کہ اس سے ہم وابستہ بیں' نہ کسی مسلک کی تائید اس لیے ہوگی کہ ہمارا مقصد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تائید اس لیے ہوگی کہ ہماس کے پیرونیس۔واللہ الموفق۔

بيعت اوران كى اقسام

چونکداس حدیث میں بیعت کا ذکر ہے اس لیے اس کی تعریف اوراقسام ذکر کی جاتی ہیں بیعت کے شرع معنی کی تمیع شریعت الہیے کے ہاتھ پر کسی امرد پنی کو ..... برانجام دینے کا عہد و بیٹان کرنے کے ہیں چونکہ بیعت کا مقصد خدا کے کسی حکم کی بجا آوری کا عہد و بیٹان رسول یا باک رسول اکرم صلی الله علیہ و بیٹان رسول یا اسٹا دفر ما یا اور یہاں تک رسول اکرم صلی الله علیہ و بہر جوکوئی ارشاد فر ما یا کہ جولوگ آپ ہے بیعت کرتے ہیں و بر اشک وشید خدا ہے بیعت کررہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے پھر جوکوئی ارس بیعت کو ) تو ڑے گا تو اس کے تو ڑنے ہے اپنائی فصل کے دشید خدا ہے بید کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطافر ما کیں گئے مصرت علامہ عثاثی نے اس آب ہے کہ ایک میں ہاتھ یہ اللہ علیہ و ہم کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے ہے اس کو فرایا کو گھنے تھا کہ نور کا کہ نور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے ہے اس کو فرایا کو جو کہ کہ کہ ہوگی کی طرف ہے بیعت کرتے ہے اس کو فرایا کو تا ہے بیعت کرتے ہے اس کو خطاب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ہوگی کی طرف ہے بیعت کرتے ہے اس کو کہ کہ کہ ہوگی کے ہاتھ میں ہاتھ کر اتا ہے جب بیعت نبوی کی حقیقت ہے ہوئی تو یقینا خدا لغائی کا دست شفقت و جمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر کہ ہوگی کی دوسرے آمر بیعت کی تا ہے جسلے میں اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ و دین کو تاکہ میدان جباد سے بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دین کو تاکہ میدان جباد سے بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دین کو تاکہ میدان جباد سے بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حد بیدیش اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کے تعرب بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حد بیدیش اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کیا تھی تھی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حد بیدیش اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کی حدید بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حدید بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حدید بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حدید بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حدید بیس اس امر پر بیعت کی گئی تھی کہ دوئر کے آخر کی حدید بیس اس اس کی کہ دوئر کے آخر کی حدید کی کہ کئی دوئر کے آخر کے تھی اس کی کئی دوئر کے آخر کی کہ کہ کئی دوئر کے آخر کی کئی کئی کی دوئر کے آخر کی کئی دوئر کے آخر کی کئی دوئر کے آخر کی کئی ک

غرض بہ کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے بھی ہجرت پر بھی جہاد پر بھی ارکان اسلام کوقائم رکھنے پڑ بھی میدان جہاد میں ڈٹے رہنے پڑ بھی ترک خواہشات دمنکرات پر (جیسا کہ حدیث میں ہے بھی تمسک بالسنة ' اجتناب عن البدعة اور ترص علی الطاعات پر (جیسا کہ انصاری عورتوں سے بیعت کی تھی ) ایک دفعہ فقراً مہاجرین سے اس امر پر بیعت لی کہ بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی تھی تھے بلکہ خوداتر کرا تھاتے تھے۔ (ابن ماجہ) کوڑ اہاتھ سے گرگیا تو راہ چلتے سے کوڑ ااٹھا کردینے کونہ کہتے تھے بلکہ خوداتر کرا ٹھاتے تھے۔ (ابن ماجہ)

'صحیح بخاری میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر صحابی ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت لی اور پچھانصار صحابہ ہے اس امر پر بیعت لی کہ خدالگتی بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے اور ہر موقعہ پرحق بات ہی کہیں گے جس کی وجہ ہے ان میں سے ایک آ دمی برٹ سے دوسرے امور خیر پر بھی بیعت لینا ثابت ہے۔ سے ایک آ دمی برٹ سے معلوم ہوا کہ بیعت کینا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقة مسنون ہے اور مشارک وصوفیہ کا طریقة بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ تمام احکام اسلام کی پابندی کے عہد

بیعت پر مشتمل ہے اورای کے ساتھ ذکر ومراقبہ وغیرہ کے ذریعہ بھی انابت الی اللہ وتقرب الی اللہ کے وسائل افتیار کراتے ہیں جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کو ہدعت نہیں کہا جاسکتا البتہ بیعت لینے والے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ تھے معنی میں نائب رسول ہؤور نہ جا وہ شریعت سے انحراف کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علماء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف کھے ہیں ان پر توجیضروری ہے۔ کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علماء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف کھے ہیں ان پر توجیضروری ہے۔ (۱) عالم کتاب وسنت ہو تا کہ بیعت کے اہم مقاصد حاصل ہوں مثلاً امر معروف 'نمی مشکر 'سکینت باطنی واطمینان قلبی حاصل کرانے کے شرعی طریقے بتلانا' از الدر ذائل واکتساب فضائل قرآن وحدیث کے خلاف طریقوں سے نہ کرانا وغیرہ۔

(۲)عدالت ٔ تقویٰ صدق وضبط وغیرہ اوصاف سے متصف ہو کلبندا کہائر معاصی سے قطعاً مجتنب اور صغائر پرمھرنہ ہو ۔ (۳) دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف پوری طرح راغب ہو طاعات مؤکدہ اوراذ کار ماثورہ مسنونہ کا پابند ہو ۔ (۴)علاء کی خدمت میں کافی زمانہ گزار کران سے علم ظاہر 'نور باطن' سکینت و تعلق مع اللہ کی کیفیات حاصل کی ہوں وغیرہ۔

رہ ہے ہوں مدحت میں ہوں وہ ہور اور است میں ہر دورہ میں سیسے وہ سیسے وہ سیسے سیسے سیسے میں ہوں وہیرہ۔ شخ طریقت سے ظہور کرامات وخوارق عادات ضروری نہیں 'کیونکہ وہ مجاہدات وریاضات کا ثمرہ بیں شرط کمال نہیں ہیں اس طرح شخ کے لئے ترک اکتساب بھی ضروری نہیں بلکہ خلاف شریعت ہے (مغلوب الحال بزرگوں کے حالات سے اس بارے میں سند لینا درست نہیں ) نیز قلیل برقناعت اور مشتبہا موال ہے اجتناب مشائخ کے لئے ضروری ہے۔

معلوم ہوا کہ جومشائ خب جاہ ومال میں جتلامی ، وہ ہرگر مشیخت کے لائق نہیں دوسرے یہ کہ شنے ایسے خص کو بنانا چاہئے۔ جوملم وکل کے کاظ سے بھی زیادہ سے زیادہ کمل ہؤ ہر کہ ومد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ہیں ہے۔
بھی زیادہ سے زیادہ کمل ہؤ ہر کہ ومد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ہیں ہیں ہے۔
نیز معلوم ہوا کہ بیعت لینا یا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا دونوں نہا ہے ہی و مدداریوں کو مقتضی ہیں اور کسی شنے کا اپنے کسی مرید کو خلیفہ یا قائم مقام
بنانا نہایت درجہ و مدداری کا منصب ہال میں تساہل برتااس منصب رفیع کو کے وقعیت بنانا ہے۔ جس سے بشارد بی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
اذا و سد الا مرالی غیر اہلہ فانتظر المساعة کیونکہ ایسی ہاتوں سے دین میں کمزوری ہاتی ہے جو قرب قیامت کے ساتھ بردھتی جا گیا۔
اس سلسلہ میں بیا مربھی قابل و کرہے کہ حضرات مشائخ طریقت نے اپنے اپنے سلسلہا کے طریقت کی حفاظت بھی سلسلہا ہے نب

کی طرح کی ہے اس لئے ان کی رخندا ندازیوں سے اجتناب ضروری ہے مثلاً۔

(۱) جس شخ اور پیر مرشد سے کسی کواجازت بیعت یا خلافت ملی ہوای سے اپناسلسلہ بیعت جاری کرنا چاہئے قطع سلسلہ مناسب نہیں (۲) اگر کسی شخ نے خود خلافت نہیں دی ہے تو اس کی موجودگی میں یااس کے بعد دوسر نے خلفاء شخ ندکور کو بیتی حاصل نہیں کہ وہ کسی کواس شخ کی طرف سے خلافت دیدیں البتداپی طرف سے دے سکتے ہیں اوراس مجاز کو بھی شخ ندکور کی بجائے ان مجیزین کے واسطے سے سلسلہ کو متصل کرنا چاہئے۔

سے خلافت دیدیں البتداپی طرف سے دے سکتے ہیں اوراس مجاز کو بھی شخ ندکور کی بجائے ان مجیزین کے واسطے سے سلسلہ کو متصل کرنا چاہئے۔

(۳) کسی شخ کی موجود گی میں یا اس کے بعد کسی ایک یا چند خلفاء شخ ندکور کو بیتی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مجازشخ ندکور کی خلافت سلب کردیں۔ ہاں! اگر مجاز ندکور میں خود ہی کہا ہے جب بیعت ہاتی ندر ہے گی تو وہ عنداللہ اس خلافت سے محروم ہوجائے گا۔

ط ق سلی میں عادم طرف ہے ہی دری معرف میں کردیں۔ اور میں ان میں در ایس دانی میں مداور سائٹ میں دیا ہے شرف نو میں بند ہونے گا۔

یں ، برق سلوک اورعلوم طریقت کی پوری معرفت کے لئے حضرت امام ربانی مجد دصاحب الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات شریفہ وغیرہ ' حضرت شاہ ولی اللہ کے رسائل تصوف 'حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کی قصد السبیل اور التکشف عن مہمات التصوف وغیرہ دیکھی جا کیں۔ باب:۔من الدین الفو او من الفتن (فتنوں سے دور بھا گنا بھی وین میں داخل ہے)

١٨. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابى صعصعة عن ابى سعيدن المحدرى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفربدينه من الفتن.

ترجمہ:۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں کیکروہ پہاڑوں کی چوٹیوں یا ان کی وادیوں میں گز راوقات کرے گا'تا کہ اپنے رین کواس زمانہ کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔

تشریج:۔ دین کے عمومی منافع وفوائد کے لحاظ ہے اجہا گی زندگی اسلام میں زیادہ پندیدہ ہے اوراسوہ انبیاء یکی مالیام بھی بہی ہے کہ معاشرہ میں رہانیت کو پندنہیں کیا گیا کہ سب ہے الگ تحلگ ہوکر صرف اپنی دین زندگی کوسنوارا جائے اور دوسروں کے احوال سے صرف افٹی و بیٹ گرقر ب قیامت کے ساتھ طرح کے فتنے بھی مرف اپنی دین زندگی کوسنوارا جائے اور دوسروں کے احوال سے صرف نظر کرلی جائے گرقر ب قیامت کے ساتھ طرح کے فتنے بھی زیادہ ہوتے جائیں گے جی کہ دوہ وفت بھی آ جائے گا کہ بڑی بستیوں اور شہروں میں زندگی گزارنے والوں کو اپنے دین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا' بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہ کراپناوین وایمان بھی خطرہ میں پڑجائے تو ایے جائے گا' بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہ کراپناوین وایمان بھی خطرہ میں پڑجائے تو ایے مجبور کن حالات میں شارع اسلام کی طرف سے اجازت ہے کہ بستیوں اور معاشروں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور وادیوں میں سر چھپا کر' معمولی گزران کی صورتیں اختیار کر کے اینے دین وایمان کی حفاظت کریں۔

مقصد ہیہ کدوین واپمان کی جفاظت دوسری انسانی ضرورتوں پر مقدم ہے ایک صدیث ترفدی وابوداؤد میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا
آ جائے گا کہ اس میں مہر واستقلال سے زندگی تراد نا آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح وشوار ہوگائی لئے اس وقت جو دین کے
مقتضیات پڑئل کرے گائی کو تمہارے پچاس آ دمیوں کی مل کے برابر تو اب ملے گا۔ (لیعنی صحابہ کرام کے ) دوسری صدیث ترفدی وابوداؤد
میں ہے کہ قرب قیامت میں بہ کشرت فتنے اندھیری دات کے الکی صحول کی طرح چھا جا کیں گئان میں ایک محفی میں کومومن ہوگا اور
میں ہے کہ قرب قیامت میں بہ کشرت فتنے اندھیری دات کے الکی صحول کی طرح چھا جا کیں گئان میں ایک محفی میں کومومن ہوگا اور
شام تک ایمان باقی ندرہ سے گئا 'یا شام کے وقت مومن ہوگا تو ایمان کے ساتھ جو گئی کو ان فتوں کے وقت ایک جگہ پر بیٹھنے والا
ادھرادھر جانے والے ہے بہتر ہوگا اور آ ہت سے چلنے والا تیز رفتار سے بہتر ہوگا صحابہ میں کہا کہاں وقت کیا کرنا چاہئے '؟ آ پ نے فرما یا
کہا ہے تا ہے گھروں میں جے بیٹھنے رہنا ای طرح اور بہت کی احاد بیٹ فتن واشر اطاسا عت صحیب میں ما تو رہیں جن سے معلوم ہوتا ہے
کہ تر رہنی طور سے اور فتنوں کی نوعیت کے فرق سے دین وایمان کی حفاظت کے طریقے بھی مختلف ہوں گئی ہوں گئی ہوں میں جے کہ بیٹ میں شہروں میں جم کر بیٹھ جانا اور باہری مسموم ہوا ہے دین وایمان کی حفاظ تا کہا ہوں گئی ہوگا ' بھی ہیز سے شروں کو چھوڑ کر تھیں آ جائے گی جس کا فرصدی شال بی ہوئے پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البت ایمان کی زندگی میں سے خدیث میں ' دین' کا لفظ ہے' جس کہ جوجہ ایمان واسلام پر ہوتا ہے گہذا اس حدیث ہے انگال کا جز وایمان ہوئے پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البت ایمان کا کر تو ایمان ہوئے پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البت ایمان کے ساتھ انگال کی اجمیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البت ایمان کے ساتھ انگال کی اجمیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البت ایمان کا ساتھ انگال کی ان کو ساتھ کیا گیا گیا ہوئے کے ساتھ انگال کی اجمیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔ البت ایمان کا میں میں جس سے معرب کی ان کے ساتھ انگال کی ان سے سے معرب کی ان کو ساتھ کی ہوئی کی میں کو ساتھ کیا گئی ہوئی کو ساتھ کی ان کو ساتھ کی ہوئی کی کو سیفر کی دور کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو سیفر کو سیفر کی کو سیف

باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم"

۔ (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں' اور یہ کہ معرفت دل کا فعل ہے' کیونکہ خدا کا ارشاد ہے'' لیکن اللہ تعالیٰ ان امور کی بابت تم ہے مواخذہ کرے گا' جوتمہارے قلوب سے صادر ہوئے ہیں''۔)

(٩ ) حدثنا محمد بن سلام البيكندى قال اخبر نا عبدة عن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاامر هم امرهم من الا عمال بما يطيقون قالو ا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله!ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تا خر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم و اعلمكم بالله انا.

ترجمہ:۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ گوکوئی تھم فرماتے تو اس امرکی رعایت فرماتے تھے کہ وہ عمل کی طاقت واستطاعت سے باہر نہ ہو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ جیسے نہیں ہیں آپ کی تو پہلی بعد کی سب لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرماوی ہیں (یعنی ہمیں توزیاوہ شخت اعمال کا تھم ملنا چاہئے ) اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ و ملال کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہیں تم سے زیاوہ خدا کو جانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں (اس لحاظ سے مجھے تم سب سے زیاوہ اعمال کی ضرورت ہے۔

تشرت: صحابہ کرام کی سب سے بڑی خواہش بیتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور سخت سے شخت اعمال انجام دے کرخدا کی خوشنودی حاصل کریں مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے ' تو دیکھتے کہ بظاہر آپ کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہیں' دوسری دینوی ۔ حاجات میں بھی وقت لگ جاتا ہے' تو وہ اس سے ہیے بھے کہ آپ کوزیادہ اعمال کی ضرورت اس لئے نہیں کہ حق تحالی نے آپ کی سب اگلی سے جھلی لغزشیں معاف فرمادی ہیں' پھر جب آپ صحابہ کوان کی وسعت واستطاعت کا خیال کرکے زیادہ دشوارا حکام نددیتے ' تو اور بھی خیال ہوتا کہ جمارا حصد دین میں بہت کم ہے' جوشا پرنجات اخروی کے لیے بھی کافی نہ ہو۔

یہ تو ایک جواب ہوا' دوسرے یہ کہ اور احادیث ہے تابت ہے کہ خدا کوسب سے زیادہ وہ علی پندہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہونتیرے یہ کہ فراکض وطاعات کی ادائیگی کے بعد جتناوقت جائز طریقہ پر دوسرے کا موں میں صرف ہوتا ہوہ وہ سب بھی عبادات ہی کہ حکم میں اور موجب اجرو تو اب ہے صرف اتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیت سی کے کہیں وہ اس طرح کہ یہ سوج کر وہ سب کام کریں کہ اللہ تعالیٰ فی این خاعات کے ساتھ ان سب دنیوی کا موں کی بھی اجازت دی ہے اور ہم جینے کام کررہے ہیں' وہ سب خدا ورسول کی اطاعت ہی کا ایک جزو ہیں مثلا کسب معاش کے تمام جائز ذرائع اختیار کرنا' دولت زیادہ سے زیادہ کمانا بشر طیکہ اس دولت کے شرعی حقوق ادا ہوں اور طاعات وعبادات پراس کا کوئی برااثر نہ پڑے دیوی علوم وصائع کی تحصیل بشر طیکہ ان سے عقائد حقہ وا تمال شرعیہ پراثر نہ پڑے گھر ہا ہرک طاعات وعبادات پراس کا کوئی برااثر نہ پڑے دیوی علوم وصائع کی تحصیل بشر طیکہ ان سے عقائد حقہ وا تمال شرعیہ پراثر نہ پڑے گھر ہا ہرک کا مکاج میں وقت صرف کرنا اگر یہ بچھ کر ہو کہشر لیعت نے بشرط عدم ضرر دینی ان کی اجازت دی کام کاج میں وقت صرف کرنا اگر یہ بچھ کر ہو کہشر لیعت نے بشرط عدم ضرر دینی ان کی اجازت دی عام سلمانوں بلکہ عام انسانوں کی مائی وغیر مائی سرپرتی والم اوقو دین اسلام بن کا ایک جزوج اور علوم نبوت کی تحصیل واحتی الی بالعام 'تبلیخ دین عام سلمانوں بلکہ عام انسانوں کی مائی وقیر مائی سرپرتی والم اوقو دین اسلام بن کا ایک جزوج اور علوم نبوت کی تصیح کے ساتھ ہم پوری زندگی عام سلمانوں کا ہر کو عباد نہی منکر' جہاد فی سبیل اللہ' وغیرہ نو دین کے بڑے ستون بین اس طرح آگر سوچ سبح کر اور نیت کی تصیح کے ساتھ ہم پوری زندگی گئر از میں قاش کا ہرکھ عبادتہ پر باب با ندھ اجو بیا ہرکتا ہا العام کے مناسب تھا' بہاں کہا ب

الایمان میں اس کو کیوں لائے؟ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے بیدوجہ بیان فرمائی کی علم ومعرفت ویقین کا اطلاق احوال پر بھی ہوتا ہے اور علوم نبوت جس وقت انسان کے تمام جوارح پر چھا جاتے ہیں تو وہی بعینہ ایمان کی شان ہے جس کو حدیث میں بھی فرمایا گیاہے من مات و ھو یعلم ان لا الله الله الله 'النے یہاں و ھو یو من باللہ نہیں فرمایا 'حالانکہ مراد وہی ہے' اس طرح آیت انسا یخسسی الله من عبادہ العلماء میں بھی علم سے مراد وہ حضرات ہیں جن کے قلوب میں علوم نبوت راسخ ہوجاتے ہیں۔ اور ان علوم کی بشاشت سے ایک قسم کا نور ' طلوت وانبساطان کو حاصل ہوجا تا ہے اور وہی ایمان کا نور ہے جس کی زیادتی ایمان کی زیادتی اور کی ایمان کی کی ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ امام بخاری کا استدلال بطور'' الحاق نظیر ہالنظیر'' یعنی جس طرح علم میں مراتب ہیں اسی طرح ایمان میں بھی ہیں کیونکہ علم سبب ایمان ہے۔ پس جب کہ سبب میں تشکیک ثابت ہے مسبب یعنی ایمان میں بھی ثابت ہوئی۔

دوسری وجہ پیجی ہوسکتی ہے کہاس سے امام بخاری کا مقصد معتز لہ کی تر دید ہے 'جو کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت اول واجبات ہے اس کے بعدا بمان ہے' انٹ بخاری نے بتلا یا کہ معرفت فعل قلب ہے لہذا وہی ایمان ہے اور وہی واجب اول بھی ہے پس معرفت کوئی دوسری چیز علاوہ ایمان کے نہیں ہے' جس کو واجب اول اور اس کے بعدا بمان کو دوسرا واجب قرار دیں۔

(۲) عنوان باب کا دوسرا جزید ہے کہ معرفت تعل قلب ہے ' حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں معرفت سے اضطراری معرفت تو ہونہیں سکتی جیسی یعرفوں کہ بعد فون ابناء ہم میں ہاول تو اس پر لغوی اختبار سے فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق موبوں ہے دو سرخت ایس کا ایمان سے تعلق بھی نہیں لہذ امعرفت سے مرادوہی اختیاری معرفت ہوگی جو دل میں جاگزیں اور جوارح پر معسلط ہوجاتی ہے وہ کسی ہے اور الفینی فعل قلب بھی ہے اور وہ عین ایمان بھی ہے امام بخاری کی بیمراداور بھی واضح ہوجاتی ہے اور کیونکہ کیا گئروہ خبارتی تفنن کے عادی ہیں اس لیے اس طرح ادا کیا۔

امام اعظم سے تعصب ہے

حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی احیاء الکلوم وغیرہ میں نقل ہواہے کہ ایمان معرفت ہے اورامام صاحب کی مراد بھی معرفت ہے جس کی ہم نے اوپر شرح کی۔اورامام بخاری کی مراد بتلائی اورامام احمہ ہے بھی بہی تعبیر منقول ہے مگر بجیب بات ہے کہ جب بہی بات امام احمد سے نقل ہوئی تو انکارواعتراض کارخ اختیار کیا گیا بقول عربی شاعر۔
کارخ اختیار کیا گیا بقول عربی شاعر۔

اصم عن الشيء الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريد واسمع خلق الله حين اريد جس بات كويس سنتانبين حابتا اس كوسارى مخلوق سے زياده بيرا موجاتا مول ـ اور جس كوسنا حابتا مول اس كوسارى مخلوق سے زياده سنے والا موجاتا مول ـ

(٣) امام بخاریؒ نے یہاں معرفت کے فعل قلب ہونے پرآیت ولکن یؤاخذ کم بما کسبت قلوبکم سے استشہاد کیا اس پرکسی نے اعتراض کیا کہ آیت ذکورہ تو یمین وخلف کے بارے میں ہے نہ کہ ایمان کے بارے میں لیکن ایسااعتراض امام بخاریؒ کے استدلال طریقوں سے ناواقفیت کے باعث ہوسکتا ہے امام نے محض اس امر سے استدلال کرلیا کہ جس طرح کس فعل قلب ہے معرفت بھی قلب کا فعل ادراس کا مکسوب ہے۔ ناواقفیت کے باعث ہوسکتا ہے امام نے محضل اس مارے کہ اپنی جانوں پرتو تختی میں اور دوسروں کے لئے سہولتوں آسانیوں کے راستے نکا لئے ہیں۔ عزیز علیہ ماعنتم حریص جھیلتے ہیں اور دوسروں کے لئے سہولتوں آسانیوں کے راستے نکا لئے ہیں۔ عزیز علیہ ماعنتم حریص

علیکم بالمومنین رؤف د حیم ارشاد باری ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم پرتمہاراکسی مشقت میں پڑتا نہایت ہی شاق ہے وہ تمہاری فلاح و بہبود پرنہایت تریص ہیں اورمومنوں کے لئے تو بہت ہی شفیق اوررحت مجسم ہیں۔

(۵)" یارسول الله"؛ پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے خطاب کے موقعہ پرصلوٰۃ وسلام کے الفاظاداکرنے کا ثبوت نہیں ملا'اس لئے ....اس کی قر اُت میں بھی ان کا اتباع مناسب ہے۔

(۱) "وقد غفولک الله ماتقدم" بیاشارہ ہے آیت قرآنی "لیغفولک الله ماتقدم من ذہبک و ماتا نو" کی طرف جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ آپ کی سب اگلی کی لفزشیں معاف کردیں کی ونکہ فتح سے قبل حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اعلاء کلہ تا کہ بوٹ بڑے مصائب وآلام برداشت کے ادر بہت ہم عرکہ ہائے جہاد میں عظیم خطرات ومہا لک سے دو چار ہوئے تھے اس کے بعد میہ بحث ہوئی کہ لیغفو میں لام کیسا ہے۔اشاعرہ کا فدہب میہ کہ اللہ تعالی کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے واقعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے کہ اللہ ایدا بیلام عاقبت ہے صاحب دوح المعانی نے علامہ ابن قیم سے نقل کیا کہ "سلف ان کو معلل بالاغراض مانتے تھے اور حق میہ کہ اللہ تعالی کے افعال مصالے و تھم کے ساتھ معلل ہیں نیہ بات ظاہر ہے اور نصوص اس پر شاہد ہیں تا ہم اس کو اتناعام سمجھنا کہ کوئی فعل بھی اس کے افعال میں نے خاص سے خالی نہ ہوگل بحث ہم

اصفهانی نے شرح الطوالع میں لکھا کہ اس میں معتز لہ اوراکش فقها کا اختلاف ہاور میں ای کا قائل ہوں جوسلف کا مسلک ہے کیونکہ
دس ہزار سے زیادہ آیات واحادیث میں تعلیل کی صورت موجود کی اور سب میں تاویل کرتے جانا انصاف ہے بعید ہے۔ (روح المعانی صفیہ ۱۸۹۵)
دوسری بحث بیہ کہ نبیاء سے گناہ سرز دہو سکتے ہیں یانہیں؟ بیر بحث نہا ہت اہم ہادر پہلے ہے ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو کمل طریقہ پر بخاری
کی ''کتاب الانبیاء'' میں کھیں گے اور وہی اس کے لئے زیادہ بہتر موقعہ ہے مگر دیکھا کہ بعض شائع شدہ تقاریر درس بخاری میں اس حدیث فہ کور
کے تحت یہ بحث آگئ ہے اس لئے خیال بدل گیا اور یہاں بھی پھے ضروری اجزاء پیش کرنے کا اللہ ہوگیا۔ واللہ المیسر و علیہ التحلان۔

عصمت انبياء عليهم السلام

خدا کی مخلوق میں سے خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء ومرسلین عیہم السلام کا ہے وہ ونیا کے لئے خدا کے نائب وخلیفہ ہیں وہ تخلقو ا باخلاق اللہ کے سب سے بڑے نمونے اس کی اطاعت وعبودیت کے سب سے او نچے پیکر جسم علوم ومعرفت الہید کے سب سے زیادہ عالم و عارف خدا کی ذات وصفات کے ہمہ وقتی مشاہدہ واستحضار سے مستفید وسستیز 'غرض جنتی خوبیاں 'جینے اوصاف کمال خدا کی ذات والاصفات جل مجدہ کے سواکسی مخلوق میں جمع ہوسکتے ہیں وہ انبیاء و مرسلین میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لئے کسی ایک نبی کے مرتبہ کمال علمی وعملی کو بھی خواہ وہ کسی درجہ کا بھی ہو۔ بڑے سے بڑا ملک مقرب بھی نہیں چہنچ سکتا۔ اور اپنے اپنے دور کے ہر نبی کو سسہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختر کا مصداق کہا جا سکتا

اے برادر بے نہایت در گہیست ہرچہ بروے می ری بروے مہیست

انبیاءمرسلین کی مثال جاند سورج کی ہے کہ لاکھوں جانداورسورجوں کے کہکشاں ا

یا کہکشاں سے مراو ''علم فلکیات جدید'' میں ثو ابت ستاروں کا عدسہ کی شکل کا نظام ہوتا ہے جوز مین کے مرکز سے بہت دورواقع ہے' یہ ہمارا کہکشاں ہے جس کا ایک جزو ہمارا نظام شمسی ہے' اوراس کی موٹائی یا بلندی سے ہزارنوری سال ہے ( یعنی ۳۲ ہزار کھر ب میل ) اور چوڑائی تین لا کھنوری سال ہے۔ پھر ہمارے اس کہکشاں کے علاوہ بھی اور بہت سے کہکشاں ہیں' جن میں سے بعض تک اب یورپ وامریکہ کی نو

ا کبرمرحوم کا دور پورپ وامریکہ کے لوگوں کے لئے بحرانی دورتھا مبھی ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں سے تعصب رکھتے تھے اور تھا نکتی عالم سے هیقة الحقائق تک رسائی ان کے لئے دشوار ہوگئ تھی، مگرخدا کاشکر ہے کہ وہ دور طبطیت ختم ہوا اور اب اس دور کا پو وامریکہ بہت کچھ اسلام سے قریب ہو چکا ہے ہزاروں سعید روحیں اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکی ہیں اور بڑھے پیل ہی وہاں اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے کیونکہ سائنس کی جتنی ترقی آگے ہور ہی ہے ان لوگوں کے دلوں میں هیقتہ الحقائق کی جتبو بھی بڑھ رہی ہے چنا نچے ایک جدید فلاسفر سائنسوں نے دلوں میں اسلام کی جنبو بھی بڑھ رہی ہے ۔ پہلے جدید فلاسفر سائنسوں '' رسولٹن'' نے کہا:۔

'' کا ئنات کا تجم یالامحدودیت انسان کے لئے اتنی زیادہ اہم نہیں' بلکہ جس چیز سے انسان سششدرو حیران رہ جا تا ہے وہ کا ئنات کی مکمل باضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں' کوئی چیز خلاف تو تع نہیں ہے''۔

یکمل باضابطگی کوقائم رکھنے والی کون کی ذات ہے بس علوم نبوت کی ذراسی بھی رئی ٹیل جائے تواس کی معرفت ہی تو ساحل مراد تک رسائی ہے اس کے سواا ورکیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ تل اوٹ پہاڑ ہے ساحل کے قریب کھڑے ہیں مگر ابر وغبار کی وجہ ہے اس کو دکھے نہیں سکتے ۔ یہ پر دہ سامنے سے ہٹ جائے یا آئکھوں کی روشنی بڑھ جائے تو ساحل نے روشناسی حاصل ہو۔

افسوس کے دوسر بے لوگ د نیوی علوم کی ترقی کے راستہ سے علی وجہ البھیرت ساحل مراد کے قریب آرہے ہیں اور ہم میں سے لاکھوں کروڑ وں مسلمان ایسے ہوں گے جوا پنے گھر کی دولت علوم نبوت کے ذریعہ بھی تھے معنی میں خدا کے وجود وحدا نیت سے نا آشنا ملیس گے۔ طاہر ہے کہ تھیتی اسلام کے بغیرری واتمی اسلام کی دعویداری کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی حالات سے متاثر ہوکر حالی مرحوم نے کہا تھا۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے ۔ گر کر جو ہمارا نہ ابھرتا دیکھے مانے نہ بھی کہ مدہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے ہارے گردفضاء محیط میں موجود ہیں 'ہردور کے ہر خطر کے نبی کی مثال اس وقت کے چاند یا سورج کی ہے جس کے انوار و ہرکات روحانی ومعنوی سے ساری دنیا کوروشی ملی اور وہ تمام چاند وسورج اب بھی اپنی ای آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں 'گر ہماری ارواح کوان مادی اجسام میں مقید ہونے کی وجہ سے ان کا ادراک نہیں ہوسکتا 'حضرت نبی الانبیاء خاتم انتہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں شب معراج بہت سے انبیاء ومرسلین علیم السلام سے ملا قات کی اور مجد اقصا میں سب نے آپ کے پیچھے مقتذی بن کرنماز جماعت ادافر مائی۔ وہ سارے انبیاء شموس ہدایت جھے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شمس اعظم ہے۔ آپ تمام علوم و کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع ہے جن تحال جل ذکرہ کی بارگاہ میں جو قرب و منزلت آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔

اے ختم رسل مرتبدات معلوم شد ور آمده زراه دور آمده!

ا نبیاء کیہم السلام کے خصائص وفضائل بے شار ہیں مگر نبی الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص وخصائل کی شان سب ہے بلند ہے آپ کے خصائص پرمستقل کتا ہیں کھی گئیں جن ہیں ہے امام سیوطی کی'' خصائص کبڑی''بہت مشہور ومستوعب ہے۔

افسوس ہے کداردو میں خصائف پر بہت کم موادماتا ہے حالانکدان ہے نبی ورسول کی عظمت کا سکددلوں پرنقش ہوتا ہے کتاب الانبیاء میں ہم بھی خصائص نبوت اور بالحضوص خصابص نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تشریح و تفصیل کریں گے انشاء اللہ تعالی ۔

ہم پہاں صرف ایک خصوصت کا ذکر کی ہے جس کے باعث نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سب انبیاء علیم السلام سے متازین اوروہ آپ کی سب اگلی چھیل لفزشوں کی مغفرت کا اعلان کہ کہا گونکہ یوں لفزشیں تو تمام ہی انبیاء کی تق تعالی کے فضل و کرم سے بخش دی جات ہیں گر اس طرح کھول کر اعلان صرف آپ ہی کے لئے ہوا کہ جس کی بڑی حکمت میدان حشر میں ظاہر ہوگئ سارے انبیاء علیم الصلاۃ والسلام امتوں کی شفاعت سے عذر کریں گے اور اپنی لفزشوں کو یا دکریں گئے گھر نی اگر مصلی اللہ علیہ و کلم کی خدمت میں حاضر ہوں گاور ب ورخواست شفاعت کریں گو آپ کی لفزش کا ذکر نہیں کریں گئے بلکہ انا لھا انا کھا فیا ہی گئے بین میں گزری تھی وہ میدان حشر میں العزت میں شفاعت کرنے کے لئے تیار ہوں 'جس ذات اقدس کی ساری عرامت کی خیرخواہی و فی خواری میں گزری تھی وہ میدان حشر میں اپنی اورا پنے سب بھائیوں کی امتوں کی اس بولنا کہ دن کی پریشائیوں پرخود ہی کس قدر بے چین ہوگا اور جوں ہی ان سب کی خدمت کا ایک اور زیری موقع وہاں ہاتھ آیا گئے گوری ماروسلناک الا اور زریس موقع وہاں ہاتھ آیا گئے گوری داری ساتھ ہوگا

یارب تو کریم و رسول تو کریم صد شکر که جستیم میان دو کریم

# انبياء كى سيرت صفات ملكات

عصمت انبیاء یکہم السلام کے بیان سے پہلے مناسب ہے کہ ان کے چنداہم خصوصی ملکات واحوال کا ذکر کر دیا جائے تا کہ ان کا تعارف زیادہ بہتر طریقہ پرہوکران کے ساتھ تعلق عظمت ومجبت میں بھی اضافہ ہواور وجوہ عصمت بھی زیادہ خوبی ہے ذہن شین ہوں۔
(۱) انبیاء یہم السلام کی تربیت وتعلیم کا اہتمام اول ہے آخر تک براہ راست اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے تحت ہوتا ہے اس لیے ان کے تمام احوال زندگی دوسر ہے لوگوں کے احوال ہے مختلف ہوتے ہیں'ان کی طفولیت' شباب' کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں'ان کی طفولیت' شباب' کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں'ان کی طفولیت شباب' کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں'ان کی طفولیت شباب کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے بعد اللہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب' (حق تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے جبتیٰی وصطفے تو ان کوکرتے ہیں جن کو جا ہیں' اور اپنی ہدایت کا راستہ ہراس شخص کودکھلا دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع وانا بت

کرے) معلوم ہوا کہ پیغمبرانہ شان عطا ہونے کی شرط اور ہے اور ہدایت کی شرط الگ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کون ساظر فی موزوں ہے معلوم ہوا کہ عطا نبوت خاص ملکات موہوبہ پر موقوف ہے۔

(۲) بارنبوت اٹھانے سے قبل ہی ان کے قلوب اس قدر مزکی وصفیٰ ہو جاتے ہیں کہ ان کے خواب و بیداری کے حالات کیساں ہو جاتے ہیں' وہ اپنے نور باطن سے سامنے اور پیچھے کی چیزوں کو کیساں د کیھتے ہیں' پست و بلندآ واز کو کیساں سفنے لگتے ہیں' وہ ساری خلق کو خدا کا کنبہ بچھتے' اور دوست و دشمن' بدخواہ و خیرخواہ کے ساتھ کیساں سلوک کرتے ہیں' ان کی معصومانہ فطرت وفرشتگی پر فرشتوں کو رشک ہوتا ہے' خلاصہ یہ کہ وہ بشرصورت مگر فرشتہ سیرت ہوتے ہیں۔

(۳)خلعت نبوت سے سرفراز ہوکرانبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے اسوہ حسنہ اورتمثالی نمونہ ہوتے ہیں ان کا ہرقول وفعل دعوت اتباع ہے' کیونکہان کی تمام حرکات وسکنات مرضیات اللہیہ کی آئینہ دار ہیں۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكم في رسول الله اسوة حسنة "

(۳) انبیاء پلیم السلام کے نفوس پیدائش وخلقی طور پرمطمئنہ ہوتے ہیں ٔ دوسرے انسانوں کی طرح نفوس امارہ نہیں ہوتے یعنی ان کے نفوس فطرۃ ہرمعصیت و برائی سے متنفر ہوتے ہیں اس طرح دوسرااور بیرونی وشمن انسان کا شیطان ہے وہ بھی انبیاء کیہم السلام کے اعلیٰ تقدّس و تقویٰ کے سامنے اپنے ہتھیارڈ ال دیتا ہے ہے۔

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ شیکان میرامطیع ومنقاد ہو گیا ہے۔اور فر مایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اس لیے جس نے مجھے دیکھا' اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بلکہ خیرالرسل مسلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں خیرالام کے بھی بہت سے افراد کواس قتم کے مناقب عالیہ عطا ہوگئے ہیں' چنانچے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرفعی اللہ عنہ سے فر مایا کہ شیطان تم سے ڈرتا ہے' ایک دفعہ فر مایا کہ اے عمر! جس راستہ پرتم چلتے ہو' اس پر شیطان نہیں چل سکتا' ایک بار فر مایا کہ میں لیے کہ کہا جن وانس کے شیاطین سب ہی عمر سے ڈرکر دور بھاگ گئے ہیں۔ (جمع الفوائد سفیہ ۲۰۱۶)

(۵) انبیاعلیم السلام کی بنظر قوت علم و کمل کے پورے اثر ات ان کے ٹرف صحبت کے مستفیدین پر پڑتے ہیں اور وہ سب این وقت کے نبی مرسل کے بشائ نمونے بن جاتے ہیں چنا نچہ نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ان کے حالات ومنا قب سب کو معلوم ہے نو د حضور سلی اللہ علیہ و سلم کے اللہ علیہ و سال کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی ہے بھی ہے کہ آپ نے اتن بڑی تعداد میں جوالیہ لاکھ کے وہ سب عدول ہے اور حضورا کر صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک نبیات ہی متاز خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اتن بڑی تعداد میں جوالیہ لاکھ چوہیں ہزارتک منقول ہے اپنے تھے جائیں جھوڑے اور وہ سب ہی حق وہدایت کے مینار ہے کہ بعض حضرات نے چند صحابہ کے کبار معاصی میں جیل ہونے کی وجہ سے بدرائے قائم کی کہ 'صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین معیار حق نہیں ہیں' بیرائے بمارے نز دیک حق صواب سے بن مول ہے اگر لاخوائے حد بہر می حق صحابہ کرام مشل نجوم' اور سب کے سب عدول ہے تو پھران کو معیار حق نہ بھین' کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ہوئی ہے اگر لاخوائے حد بہر می حق صحابہ کرام مشل نجوم' اور سب کے سب عدول ہے تو پھران کو معیار حق نہ بھی ضروری و بد ہی طور پر معیار حق ہیں۔

ہم نے بہلے بھی عرض کیا تھا کہ آ تار صحابہ کی جیت سے قطع نظر کا معالمہ تیسری صدی سے شروع ہوا' اور بچی بات خلاف تحقیق ہے' اس حد پر تنج گئی کہ اس زمانے کے کہ بیا بات خلاف تحقیق ہے' اس کے معیار حق بی نہیں ہیں' علاوہ اس کے کہ بیا بات خلاف تحقیق ہے' اس کے کہ میا بات خلاف تحقیق ہے' اس کے کہ میا بات خلاف تحقیق ہے' اس کے کہ میا بات خلاف تحقیق ہے' اس کے کہ بیا بات کیا کہ کو کوری کوری کے کوری کے کوری کی کوری کے کر اس کی کھر کوری کے کہ کوری کی کر کے کر کیا کے ک

خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وکم کی فیض کے بے مثال گہرے اثر ات کا افکارکون کرسکتا ہے ان کے حالات پڑھ کرائی طرح ایمان تازہ ہوتا ہے جس طرح انبیاء کیبہم السلام کے حالات پڑھ کر ہوتا ہے ہمارے اکابراسا تذہ دیو بندتو فرمایا کرتے تھے کہ مشاجرات سحابہ کے چے حالات پڑھنے ہے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے 'کیونکہ ہر معاملہ میں ان کی نیک نیتی نے فعسی و خدمت دین ہی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ جن چند صحاب ہے بدتقاضائے بشریت کی معصیت کا صدور ہوا ہے ان کی بے مثال ندامت و تو بہ کی صورت حال کا کچھ ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ایک شخص کی تو بہ پوری ایک امت پر تقسیم ہو کتی ہے ہمارے نزد کیک توالیے صحابی یا صحابہ کی زندگی بھی معیار تی وصدافت بن سکتی ہے' چردوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالے عنہم کا تو کہنا ہی کیا؟

کچھای طرح کی تقریظ اٹھ کم مجہدین متبوعین اور حضرات مجد دین امت رحمہم اللہ تعالے کے بارے میں بھی ہوئی ہے کہ ان کے پچھ نقائص واقعی یاغیر واقعی پرنظر کر کے ان کے مراتب عالیہ کو گھٹا کر دکھایا گیا' اس قتم کی تحقیقات پر تنقیدی نظر ہم پچھ مقدمہ انوارالباری میں کر چکے ہیں اور کسی آئندہ فرصت میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالے۔

ا نبیاء پیہم السلام کے جلیل القدر ملکات واوصاف کی طرف چندا شارات پیش کرنے کے بعد مناسب ہے کہ وجوہ عصمت پر پچھ روشیٰ ڈالی جائے 'پہلے مسئلۂ عصمت کے بارے میں اکابرامت کے نظریات معلوم کر لیجئے۔

# عصمت انبياء كے متعلق مختلف نظریات اور حقیقت عصمت

عقیدہُ سفار نی میں حافظ امین الدین عراق کے نقل ہے کہ نبی بعدالنبو ۃ عمداً گناہ کرنے سے بالا جماع معصوم ہوتا ہے اور بطور سہوہ تو ع صغیرہ میں اختلاف ہے استاذ ابواسحاق اسفرائنی اور قاضی میں میں جواز میں ہیں شخ تقی الدین بکی کا شار مجوزین میں ہے اور حافظ عراقی کار جحان بھی ای طرف ہے۔

کار جمان بھی ای طرف ہے۔ علامة تفتازاتی نے لکھا کہ انبیا بلیہم السلام کے تمام ذنوب ہے معصوم ہو لکن کے مسئلہ میں تفصیل ہے کفروشرک سے تو بالا جماع معصوم بیں قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی اور حشوبی کوچھوڑ کر جمہورامت کے نزدیک ای طرح فلی واحد نبوت تعمد کمبائر ہے بھی معصوم بیں البہۃ سہوا کواکٹر نے جائز رکھا ہے 'صغائر کا صدور عمداً جمہور کے نزدیک اور سہوا بالا تفاق جائز ہے' بجزان بالولی کے جوا خلاقی گراوٹ سے تعلق رکھتی بیں (کیونکہ نبی کا وصف خلق عظیم ہے)

اس کےعلاوہ عام اشاعرہ کا مسلک جواز وقوع صغائر سہوا وعمداً قبل نبوت و بعد نبوت ہے'اور عام ماتریدیہ اس کی بالکلیے فی کرتے ہیں' ہمارے فقہاء حضیہ بھی انبیاء میں السلام کی عصمت مطلقہ کے قائل ہیں۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالی کا وہ خصوصی فضل وانعام ہے 'جس سے انبیاء علیم السلام ہر آن و ہر لیے حق تعالیٰ کی فرما نبرداری کے لئے مستعدر ہتے ہیں اور کسی وقت بھی اونی نافر مانی کا دھیان وخیال تک نبیس لاتے 'اس کا بیہ طلب نبیس کہ ان سے معصیت کا اختیار فرشتوں کی طرح سلب کرلیا جاتا ہے بلکہ اختیار وقدرت بدستوراورانسانوں کی طرح باقی ہوتے ہوئے بھی نافر مانی کا ہردا عیہ ان کے دوائی خیر کے تحت ایساد بامثا ہوا ہو جاتا ہے کہ اس کے انجرنے کا امکان وقوع باقی نبیس رہتا 'واللہ اعلم ۔

حضرت مولا نااساعيل شهيد ي منصب امامت عي عصمت كي تشريح اس طرح فرما كي : \_

ا نبیاء میهم السلام کی عصمت بیہ کے '' حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے ان کے اقوال افعال عبادات عادات معاملات مقامات اخلاق واحوال کونٹس امارہ اور شیطان رجیم کی دخل اندازی اور خطاؤنسیان ہے محفوظ کر دیتا ہے اور تگر انی وحفاظت کرنے والے فرضتے ان پر مسلط فرما

### دیتا ہے تاکہ بشریت کاغبار بھی ان کے دامن پاک تک نہ پہنچ سکے''۔اس کے بعد وجوہ واسباب عصمت نمبروار لکھے جاتے ہیں۔ وجوہ واسباب عصمت

(۱) عصمت کے ظاہری اسباب چار ہیں اور چونکہ بیسب انبیاء کیہ السلام ہیں بکل معنی الکھمہ موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کی عصمت بھی بیٹی ہے (۱) شرکے واقب ونتائج کا ذاتی علم جوانبیاء کواپئی عقل کا ل کے ذریعہ ہوتا ہے (۲) وجی النی سے اس علم ویقین میں مزیدا ضافہ (۳) تعلق مع اللہ اور تقرب خاص کے سبب نسیان وترک اولی پہلی '(اندیشہ مواخذ ہ' (۴) عدالت وتقابت جو برائیوں ہے بچاتی ہے۔ (۲) دیگر صفات کے علاوہ انبیاء کیم السلام کواپئی برئی صفت دائی حضور مع اللہ کی ہے جو عصمت کے لیے بہت بڑا سبب ووسلہ بن جاتی ہے۔ (۳) انبیاء کیم السلام کواپئی عصمت کا خود بھی پورایقین ہوتا ہے اور کی تھم رسول کی بجا آوری میں اگر امتی کی طرف ہے کوئی تسابل پایا گیا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف ہے کوئی تسابل پایا گیا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف ہے تھی گئی ہے' مثلاً ایک تو ای حدیث زیر بحث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب وغصہ کا اظربار معلوم ہو چکا ہے' اور اسی نوع کی دوسری حدیث کا بھی ذکر ہم کر چکے ہیں' تیسری حدیث بخاری کی باب الا عنصام بالمسند میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ الم ایک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عمل میں رخصت کا پہلوا ختیار فرمایا' جس پڑ عمل کرتے کو بعض کوگوں نے پہندنہ کیا' حضور کوا طلاع ہوئی گو آگی نے خمور ثناء کے بعد فرمایا۔

لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جس عمل کومیں کے اعتبار کیااس ہے احتر از کرتے ہیں ٔ واللہ! میں ان سے زیادہ خدا کاعلم رکھنا والا اور سب

ے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔

چوتھی صدیث بھی بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عند ہے گیا ہوسرے صحابی کا جھکڑا باغ میں آبیا تی پر ہو گیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نوبت پنجی تو آپ نے حالات من کر فیصلہ فر ما یا کہ پہلے زبیر آبیا تھی کہا ہے انصاری پڑوی ندکور کے باغ میں پانی جانے دیں۔انصاری نے کہا کہ آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھا گھیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات سے رنج و ملال ہوا۔ کیونکہ آپ کا فیصلہ تھا اس کو فیول نہ کرنا یار سول کے فیصلہ کو دیوی مصالح و تعلقات پرمحمول کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے حضرت زبیر کا بیان ہے کہ ای معاملہ میں بیآیت نازل ہوئی فلا و دبک لا یو منون حتی محکموک فیما شجر بینہم الایة (پس نہیں اور قتم ہے تیرے رب کی نہیں مومن ہوں گے وہ لوگ تا آ نکہ اپنے تمام نزاعی امور میں آپ کو تتی طور پر تھم نہ مانیں اور وہ بھی اس شان ہے کہ آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں بھی کسی قتم کی تنگی وگرانی محسوس نہ رہیں اور اس پوری پوری طرح تسلیم کرلیں)

درحقیقت بھی ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ نمی کے مرتبہ کوسی طور ہے بچھتے ہیں اس کی پوری زندگی اور ہرقول وفعل کواپے لیے اسوہ
اور عملی نمونہ جانتے ہیں جن چیز وں کا بھی تھم ہارگاہ رسالت سے ملتا ہے اس پر بے چون و چراعمل کرتے ہیں اور جن چیز وں سے روک دیا اس
کے پاس نہیں سی سیکتے اس لیے سنت رسول کا اتباع اور امور بدعت سے طعی اجتناب ایک مومن کی زندگی کا اہم ترین نصب العین ہے۔
جس حدیث کی اس وقت ہم نے تفصیل کی اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عند اور ایک انصاری کے جھڑے کا ذکر ہے جو بدری صحابی سے
کوئی معمولی صحابی بھی نہیں مگر زول قرآن مجید کا دور تھا رفتہ رفتہ وین کمل ہور ہا تھا اس لیے بزے بزے سے جس کوئی معلوم ہوا کہ
رسول خدا ان کی اصلاح فرماتے تھے اور ان سب احوال وواقعات سے ہمیشہ کے لیے امت محمد میکور وشی ملتی رہے گی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
قرآن مجید کے ممل نزول اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی وعمل ہوگئی تھی اور جس

طرح رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کے آئینہ ذندگی میں مرضیات الله یہ اور تخلق با خلاق الله کا کامل وکمل مرقع بیش ہو گیا تھا اس مرقع کا فوٹو آفسٹ ہو کر ہر ہر صحابی رسول کی لوح قلب پراس کی کا پی جھپ گئی تھی فوٹو آفسٹ کی مثال ہم نے وضاحت کے لیے اور اس خیال سے دی ہے کہ فوٹو میں غلطی کا امکان نہیں رہتا 'اور شایداس لیے پورے واثو ت کے ساتھ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اصحابی سمی النجو م با یہم اقتدیتم اھتد یتم 'کیونکہ ان پرآپ کے اعمال زندگی کی چھاپ پوری اور شیح طور سے پڑھ چکی تھی محابہ کے بعد کے دور میں نقل وروایت شروع ہوئی ،جس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیے تا بعین ومن بعد ہم کے لیے کوئی ایسی تو شن تی کریم سلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر نہیں ہوئی البت میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیدن یلو نہم ' ثم الذین یلونهم ''۔اوریہ تو شق صرف خیریت کی ہے۔کمالا تھی ۔

### صحابة معيار حق ہيں

اس سے پیجی واضح ہوا کہ اگرہم صحابہ کرام کوبھی معیاری نہیں مانیں گےتو دین اسلام کے ایک نہایت شاندار دورکوتاریک سمجھ لیس گے اور جو کمزوری تابعین اوران کے بعد آئی اس کو بہت پہلے ہے مان کر دین کے بیشتر اجزاء کو جوصحابہ کے فقاوی و آثار وغیرہ پرموقوف ہیں' کمزور کر دیں گے غالبًا تی صراحت کافی ہے لیکن ضرورت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ کھل کربھی پچھوض کریں گے انشاءاللہ تعالی وہوالمستعمان۔

ایک شبهاوراس کاازاله

یہاں ایک شبہ یہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء ملیم السلام کے خوا نعزشیں ہوئی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اوران کا اعتراف خودا نبیاء ملیم السلام سے بھی ثابت ہے اوراحادیث شفاعت میں بھی حشر کے دونہ منے کا اپنی کسی لغزش وغیرہ کے سبب شفاعت سے اعتذار ثابت ہے اس کے چند جوابات ہیں وہ بھی ذہن شین کر لیجئے۔

(۱) انبیاء میسیم السلام کی جن لغزشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیاہے وہ اُن کی پوٹ نندگی کے ہزار ہانیک اعمال میں سے صرف ایک دوممل ہیں جن کی عدم اہمیت ظاہر ہے۔

(٢) وہ لغزشیں بھی کفروشرک یا گناہ کبیرہ کی قتم ہے نہیں ہیں۔

(٣) اكثر لغزشول كاتعلق خطاونسيان سے ہےجن كامواخذ وامت سے بھى نہ ہوگا۔

(۳) انبیاءلیہم السلام پرعماب ہے اس لئے ہوا کہ حسنات الاہواد سینات المقربین 'پھرجن کے رہنے ہیں سواس کے سوامشکل ہے۔

نیز اس لئے کدامت کے کان انجیمی طرح کھول دیئے جا ئیں کہ خدا کی بارگاہ جلیل میں رعایت 'بڑے ہے بڑے کی بھی نہیں کہ رسولوں
سے اوپر تو کسی کا مرتبہ ہوئی نہیں سکتا' مگروہ بھی خدا کی مخلوق اور بندے ہیں' باوجود مراتب عالیہ اوراعلیٰ ترین تقرب بارگاہ رب العزت کے ان
کی لغزشوں پر بھی گرفت ہو سکتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگران کی لاکھ دس لاکھ نیکیاں ہیں تو ایک دولغزشوں پر نظر نہ ہو'یوں شان رحمت ہے جب
غیر نوازے جا ئیں گے تواپنے کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔

غرض ان لغزشوں کا ذکر اور بعض جگہ زیادہ تندو تیز لہجہ میں بھی صرف اپنی شان جلال وجروت کا اظہار ہے ای لئے ایک ایک بی لغزش کو کہیں سخت گرفت میں لیا ہے اور دوسری جگہ اس کوشان رحمت کے انداز ہے دکھلایا ہے اس کی مثال حضرت آ دم علیہ السلام کی لغزش میں ملتی ہے' ایک جگہ'' فعصی ادم ربعہ فغوی' ہے اوا فرمایا اور دوسری جگہ فنسی و لم نجد له عزم آفر مایا' اور بات صرف اتن تھی کہ آ دم و زریت آ دم کو اپنے علم نقدیری کے امتبار سے جنت میں ہمیشہ کے لئے اس وقت رکھا بی نہیں گیا تھا' بلکہ دنیا میں بھیج کرایک معین مدت تک کے لئے آ بادکرنا اور اعمال (اوامرونوابی) کا مکلف کرنا تھا' بھرسب کو آخرت میں اپنے ایجال کے موافق سمجے طور سے سمتی جنت وجہم

بناناتھا' فرض ایک عبوری دور کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام کو داخل جنت کیا اور بطور نہی شفقت ایک خاص درخت کے کھل کھائے سے روک دیا' شیطان نے اس کے کھانے پر طرح طرح سے آ مادہ کیا اور خدائے برتر کی تشمیں تک کھائیں کہ اس درخت کے کھل کھا کرتم فرشتے بن جاؤگے (جس سے خدا کا تقرب اور بڑھ جائے گا' یائم ہمیشہ جنت میں رہوگے ( نکالے نہ جاؤگے ) سنتے سنتے آ دم علیہ السلام کا اشتیاق ادھر بڑھا اور سوچا کہ نہی تشریع تو ہے نہیں' نہی شفقت ہے' کچھ زیادہ نقصان اور وہ بھی شرعی ضررتو ہوگانہیں اور ممکن ہے وہ مبدی فوائد ماصل ہو جائیں شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھاگئے اپنے منصب رفیع کو بھول گئے کہ نبی کوخدا کے معمولی سے احکام کی بھی زیادہ وہ سے زیادہ رعایت کرنی جائیں شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے اپنے منصب رفیع کو بھول گئے کہ نبی کوخدا کے معمولی سے احکام کی بھی زیادہ وہ سے زیادہ رعایت کرنی چاہم بیصرف ایک بھول تھی اور اس کے مقابلہ میں کسی عقلی مصلحت وفائدہ پر دھیان نہ دویا جائے تاہم بیصرف ایک بھول تھی اور اس کے ساتھ عزم کی خوان ہو جھ کر' سوچ سمجھ کرنظر انداز کیا ہو جو نبی تشریع کی صورت میں ہوسکتا تھا' نبی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نبی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نبی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ کہ نہ کہ نہ کہ نہ کہ نہ نہ کی خوان اور موسلم کے کہ ذریت آ دم کو جنت کی فعتوں سے محرم ہو کر ہزاروں ہزار سال بطور ابتلائی دور کے گئاں نہ کرنے کے اثر اس الغزش پر حضرت آ دم علیہ السلام نے اس کہ مقابلہ میں نفع کیڈراروں ہزاروں ہزار سال بطور ابتلائی دور کے گئاں نہ کرنے کے اثر اس لغزش پر حضرت آ دم علیہ السلام کو جس قدر ندا مت ہوئی۔

اور برسہابرس تک اس سے تو بدوا متنعفار فرماتے رہے وہ ان کی پنیمبرانہ علوشان کا مظاہرہ تھا'جواتھم الحاکمین کی اعلی وار فع ذات کی نہی شفقت کی عدم رعابیت کا لازمی نتیجہ تھا ور نہ فی نظر اس کی حیثیت ایک لغزش یا نسیان سے زیادہ نہ تھی اس لئے جب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے جد ہزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کو الزام وینا چاہی ہی کی نغزش کے باعث آپ کی ساری ذریت ایک طول طویل ابتلاکی دلدل میں پھنس گئی تو دادا جان (ارواحنا فعداہ) نے کیسا کھر اجواب ویا گہتے تھے ایسی بات پر ملامت کرنے گئے ہو' جو تقدیم النی میں میری پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کسی ہوئی تھی' سروردو عالم محبوب رب العالمین صلی التراعلیہ ویا کہ اور بھائی جان کو لاجواب ہونا پڑا۔

السلام کی ججت بھائی موٹی علیہ السلام کے مقابلہ میں تو ی تھی' اس لئے وہ غالب رہے اور بھائی جان کولا جواب ہونا پڑا۔

شرک فی التسمیہ والی لغزش بے بنیاد سے

اس لغزش کے علاوہ جو بات شرک فی التسمیہ والی حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئ وہ قطعاً غلط ہے اور جو حدیث ترندی میں روایت کی گئ وہ حسب تصریح حافظ ابن کئر وشنخ النفیر علامہ آلوی صاحب روح المعانی وغیرہ اسرائیلیات سے ہے اور اسرائیلیات میں سے بلکہ دوسری اخبار آ حاوے بھی ہم وہی چیز لے سکتے ہیں جوقطعیات اسلام کے خلاف نہ ہو نظا ہر ہے کہ نبی کا ہرشائبہ شرک سے بری ہونا قطعی واجماعی مسئلہ ہے۔

لہذا آیت جعلالہ منسو کاء میں حضرت آدم علیہ السلام وحواء مراد نہیں بلکہ جس طرح محققین اہل تفییر کی رائے ہے وہی اصوب واسلم ہے کہ حضرت آدم وحواء کا ذکر بطور تمہیر تھا پھر ذکر ان کی اولا دکا شروع ہوا کہ ہر مال باپ اچھی اولا دکی تمنا و دعا تو خدا ہے کرتے ہیں اور دہی عطا بھی کرتا ہے مگر بدعقیدہ ماں باپ بشرک کی صور تیں اختیار کر لیتے ہیں۔کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالعزیٰ کوئی عبدمناف کوئی عبدالشمس کوئی عبدالدار رکھ دیتا ہے بیلوگ ان بتوں کو خدا کا شریک بچھتے ہیں اور پنہیں سوچتے کہ جوخود ہی مخلوق ہیں وہ کس طرح خدا یا خالق کے شریک بن سکتے ہیں کھرایسے نام رکھنا بڑا شرک نہ بھی ہوتو شرک فی العسمیہ تو ضروری ہے جس سے بچنا چاہئے۔

اس کے علاوہ میر کہ جس نبی ہے کوئی لغزش دنیا میں ہوئی ہے اس کا ذکر احادیث شفاعت میں آیا ہے اور کسی حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام قیامت کے روز اس لغزش کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے شرک فی التسمیہ ہوگیا تھا اس لئے شفاعت نہیں کرسکتا' البتہ اکل

شجرہ والی لغزش کا ذکر ضرور ملتا ہے۔اگر مذکورہ بات صحیح ہوتی تو یہ بہت بڑا عذر بن سکتا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس امر کو بھی بطور عذر پیش کر دیں گے کہ مجھےلوگوں نے ابن اللہ کہاتھا' یا خدائی کا شریک بنالیاتھا' حالانکہ اس بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ادنیٰ اشار ہے کو بھی دخل نہیں' اسی لئے ندان سے اس پرمواخذہ ہوااور نہ ہوگا۔

شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے

ای طرح حفزت ابراہیم علیہ السلام کے قول دب ادنی کیف تحیی الموتی کوکسی درجہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ بیں شک فی الاحیاء وغیرہ پڑتھوں کرنا غلط ہے اول تو آ گے قال اولم تو من الآیہ سے یہ بات خودصاف ہوگئی کہ کسی شک وشہد کی بات تھی ہی نہیں جو ایمان کے خلاف پڑتی ' دوسرے یہ کہ حدیث شفاعت میں بھی اس کا ذکر نہیں ورنہ جس طرح دینی مصلحت کے لئے تین مرتبہ تورید کے کلمات کہددینے کوعذر بنا کمیں گئاس بات کو بھی بیش کر کے ڈبل عذر کرسکتے تھے۔

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ہذار ہی کی بھی توجیہ ہے کہ وہ بطور ذہنی انقالات کے یا مقابل کفار ومشرکین کے فاسد مزعومات پر فرمار ہے ہیں کہ بیرب ہے! پھرغروب ہونے پر جتلایا کہ کیار ب کی بیشان ہوتی ہے؟ اور آخر میں رب حقیقی کا تعارف کرا دیا اور واقعی کوئی لغزش ہوتی تو اس کو بھی وہ شفاعت ہے وہت سندعذر بناتے'

ای طرح دوسرے انبیاء کیبیم السلام کی لغزشوں کا حال ہے جس کی تفصیل حسب موقع پیش ہوگئ یہاں اتی بات صاف ہوگئ کہ انبیاء سب معصوم عضور دور مرے انبیاء کی مجاور دوہ خود بھی ایپ کو معصوم ہی جمھتے تھے بیاور بات ہے کہ خدا کے تھائی کی مبراومنزہ ذات گرامی صفات کا شعور جس قدر تو کی ہوتا ہے اس قدر بشری کم خور یوں کا احساس بھی قو می تر ہوجا تا ہے اوراس مقام رفع میں بڑے بڑوں کو اپنی حسنات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں لغزشیں تو پھر لغزشیں ہیں۔
یہاں اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ جن آیات میں انبیاء کیبیم السلام کو خطاب کے بعض معاصی ور ذاکل اور کفروشرک سے اجتناب کرنے کی بدایت کی گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں صرف نوازش خطاب سے انبیاء کونواز آگیا ہے۔
کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں صرف نوازش خطاب سے انبیاء کونواز آگیا ہے۔

چشم سوئے فلک و روئے سخن سوئے تو بود

اس طرز خطاب کے بہت فائدے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے ان امور کی اہمیت کا ذیادہ احساس کرانا وغیرہ ایسے ہی انہیاء علیم
السلام کی کثرت تو بدواستغفار بھی ان کی شان عصمت کے خلاف نہیں 'کیونکہ تو بہ کے معنی رجوع وانا بت الی اللہ کے ہیں اس کی ضرورت جس طرح ایک عاصی و خطا کا رکو ہے بڑے بین اس کی شرویت ہے اس لئے اس نیز کیمیا کی سب ہی کو ضرورت ہے اوراستغفار جس طرح ایک عاصی و خطا کا رکو ہے بڑے بین اور فران رائی ففلتوں پر بھی ہوتی ہے چنا نچہ نبی افی فنداہ ابی وائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر بھی غبار آتا ہے جس کی وجہ سے ہیں ستر باراستغفار کرتا ہوں انہیاء علیہم السلام حضور دوام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں کہ ہمدوتی فدا کا مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے زیادہ اعلی وارفع ہے فرمایا کہ میری آتک میں سوئی مگر دل مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تو کہ کوئی او فیات کا گزرگیا تو ای کوئین و غبار جا ہو گئی ہو تھانے فرمایا 'دورا ہے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اس کوستر مرتبہ استغفار فرما کر بھر سے صاف و شفاف فرما لیا 'میقی نبوت کی شان رفیع کہ دورا سالحہ بھی ففلت کا گورانہیں 'جبکہ غفلت کا لفظ لکھتے ہوئے بھی ول ڈرر ہا ہے کہ اس کا مصداتی شاید ہزارواں لاکھواں ہز بھی دوہاں نہ ہوگا۔

سرور دوعالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ کی امت کے لئے بڑاسبق ہے آج کتنے ہیں جواپیے آئینہ قلب کو

صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں' کیاصادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے نہیں کہ ایک گناہ کرنے ہے دل پر سیاہ نقط لگ

جا تا ہے اور تو بہ واستغفار سے اگر اس کوصاف نہ کر لیا جا۔ '، تو اس طرح دوسرے اور تیسرے گناہ سے اس پر سیاہ نقطوں کا اضافیہ ہوتا رہتا ہے' جو معاذ اللہ غفلت میں پڑے رہنے ہے بھی بھی پورا کا پورا بھی سیاہ ہوجا تا ہے۔

خداے ڈرنا چاہئے ارتکاب معاصی وٹرک واجبات وفرائض سے بخت پر ہیز کرنا چاہئے اورا گربھی غفلت ہو جائے تواس کا تدارک فوراً کرنا چاہئے جس کا نہایت آسان نسخہ تو بہ واستغفار ہے بی خدائے تعالی کا امت محمد یہ کے لئے بہت ہی بڑافضل وانعام ہے کہ مومن کے لئے تو بہ واستغفار کا دروازہ ہر وفت کھلار کھا ہے اگرایمان کی چنگاری بڑے سے بڑے اور زیادہ سے زیادہ گنا ہوں کی را کھ میں بھی مستور ہوگئ ہے تو وہ ساری را کھ کا ڈھر تو بہ واستغفار کی پھونک سے دور ہوسکتا ہے ادرایمان کی چنگاری پھرسے پوری آب و تاب سے روش ہو جاتی ہے التائب من الذنب محمن لاذنب له. واللہ الموفق۔

اب ہم بقیہ وجوہ واسباب عصمت انبیاء کیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں۔

يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا

(حسین وجمیل چره پرجتنی زیاده نظر کی جاتی ہے اتن ہی اس کے حسن و جمال کی کشش بروها کرتی ہے)

ای کے حدیث میں آنکھیں سیکنے کی ممانعت ہے اور حسن و جمال کی فتنہ سامانیوں سے بچنے کا واحداور کیمیاا ٹرنسخہ یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ایک نگاہ دفعتۂ پڑجائے تو خیر'دوسری' تیسری نگاہ ڈالنا غضب ہے چہ جائیکہ ستقل سنکائی کی عادت اختیار کرلی جائے تو اس سے برااور براتو دوسرا مرض ہی نہیں' اور سب سے بڑی ایک خرابی ہیہے کہ ہر کام سے آ دی تھک جاتا ہے ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے مگر صرف آ نکھالی چیز ہے کہ وہ و کیسے سے نہیں تھکتی اور نہ بھی سیر ہوتی ہے غرض اس بیاری کا کوئی علاج نہیں' عربی کے مشہور شاعر شنبی نے کہا تھا کہ'' خدا میر ہے جسن و مرم باوشاہ کو آئکھوں کی فسوں کاریوں سے محفوظ رکھے' کیونکہ ان کا مقابلہ نہ وہ اپنی فوج فراے کرسکتا ہے' نہ جودو خاوت سے کرسکتا ہے۔ فاری شاعر نے کہا۔

زنا توانی خود این قدر خبر دارم که از رخش نتوانم که دیده بردارم

ا كبراله آبادى مرحوم بہت مايوس بيں كه اس زمانه بيس كم ازكم اس حكم شرعى پر عمل بہت كم بے كيونكه شريعت نے دونوں طرف بندلگائے تھے جب ايك بندانوٹ چكا ہے قو صرف ايك بندے كام كيسے چلے گا؟ وہ كہتے ہيں \_

#### نے طریقوں پیمقصدشرع کارفرمانہ ہوسکے گا ادھر جو پردہ نہ ہوسکے گا ادھر بھی تقویٰ نہ ہوسکے گا

مگرشریعت کا قانون ہے کہ جینے زیادہ نامساعد حالات و ماحول میں شرع تھم پڑھل کیا جائے گا'ا تناہی اس کا اجروثوا بھی بڑھ جائے گا'اس کئے شکست ہمت کا اسلام میں کوئی درجہ نہیں بیمردان خدا کا دین ہے یہاں پست ہمتی و کم حوصلگی جرم عظیم ہے۔اس سلسلہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ آزمائش کس کی ہوسکتی ہے؟

ایک ملکہ حن و جمال ' بکتائے روز گارشا ہزادہ حن و جمال پر بری طرح فریفتہ ہو جاتی ہے دونوں کی زندگی ایک ہی گھر میں گزرر ہی ہے۔زلیخا بقول غالب \_

دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مت برم خیال میکدہ بے خروش ہے

اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کوئی شرعی وعقلی پابندی اس پرنہیں ہے اکبر مرحوم دیکھتے کہ ایک طرف کا بند پوری طرح شکست ہے وہ حسن رہ گزر سے ہی ڈر گئے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگذشت پڑھتے کہ ایسے نازک ترین موقع پر انہوں نے کس جی داری سے شریعت کوتھاما کی این کی ایمانی عملی ' فکری عصمت پر ذرہ کے برابر بھی کوئی داغ آسکا ؟

ان کے دل ود ماغ فکر ونظر کی جفاظ ہے خود رب العالمین فر مار ہے تھے اور اس کے فرشتے پہرہ پر گئے ہوئے تھے خدائی احکام کا پورا تسلط حضرت

یسف علیہ السلام کے دل ود ماغ پر چھایا ہوا تھا البہ حالات میں خلاف عصمت کوئی بات کس طرح ہو بحق تھی دوسروں کے لئے یہ بات بہت دشوار تھی

مرخدا کے مطبع بندوں اورخصوصیت ہے انبیاء کیہم السلام کے لئے ایسے دشوار گزار مرصلے آسان ہوجاتے ہیں وہ ایسے مواقع میں جی تعالیٰ کی طرف
متوجہ ہوکر اس کی استعانت جا ہتے ہیں ذریخانے پوری تیاریاں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے وام میں پھانسے کی آخری کوشش کرڈالی مگر
آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ''معاذ اللہ'' کہ کرخدائی حصار میں واضل ہو گئے جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت و تدبیر برکارم محسل ہوجاتی ہے۔

(۵) انبیاعلیم السلام کو پیدائش طور پر بہت سے خواص اہل جنت کے دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً دائی حیات وائی عبادت (کہ قبور میں بھی مشغول عبادت رہتے ہیں کثرت از واج: ۔ وفاحت پراجساد مبارکہ کا عدم تغیر وغیر و لبذا اہل جنت ہی کی طرح ان کے لئے دنیا میں عصمت بھی ثابت ہے واضح ہوکہ جنت واہل جنت کے بہت سے نمونے دنیا میں دکھائے گئے ہیں بلکہ بعض چیزیں جنت کی دنیا میں اتاردی گئی ہیں مثلاً مقام ابراہیم مجرا سود وغیرہ اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے ستھ کہ دنیا کی کچھ چیزیں جنت میں جا کیس گئ مثلاً بیت اللہ محبد حرام اور دوسری تمام مساجد جنت کے علاقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور سب ای طرح جنت کی طرف اٹھالی جا کیس گی۔ واللہ اعلم۔

# عصمت انبياء كے متعلق حضرت نا نوتو ک کی تحقیق

عصمت انبیاء میں السلام کے بارے میں ایک نہایت مکمل و ملا تحقیق حضرت جمتہ الاسلام موال نانوتوی قدس سرہ کے مکتوبات گرای میں ملتی ہے'اس کا بھی کچھ خلاصہ ملاحظہ کیجئے! آپ کے نز دیک انبیاء کرام علیہم السلام تمام صغائر و کبائر سے قبل نبوت و بعد نبوت ہرز مانے میں معصوم ہوتے ہیں' مندرجہ ذیل ہردودلیل آپ کے مکتوب گرامی سے ماخوذ ہیں۔

(۲) قرآن مجید میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقہ کا امر کیا گیا ہے 'جب ہرمعاملہ میں آپ کی اتباع ضروری ہوئی تو آپ کی عصمت ضروری تھہری'ورندمعصیت میں بھی اتباع ماننی پڑے گی'جوخدا کا حکم نہیں ہوسکتا۔

حق تعالی نے فرمایا کہ میں نے جن وانس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ معصیت عبادت وطاعت کی ضد ہاس
ہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے اندر مادہ شیطانی نہیں ہے جس ہ معصیتوں کا صدور ہوتا ہے عام انسانوں میں چونکہ مادہ ملکی اور مادہ شیطانی
دونوں ہوتے ہیں اس لئے ان سے دونوں کے لوازم و آٹاریعنی اچھے و برے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں ملائکہ میں چونکہ صرف نیکی کا مادہ و
دیعت کیا گیا ہے وہ صرف نیک اعمال کرتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے 'اس کے برعکس شیاطین میں صرف مادہ معصیت و کفررکھا گیا ہے ان سے
کفرومعصیت ہی کا صدور ہوتا ہے ایمان و اعمالی صالح کا نہیں ہوسکتا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ صرف کا مادہ ملکی ودیعت کیا گیا ہے اس لئے ان ہے بھی ملائکہ کی طرح صرف نیکیاں صاور ہوں گی اس لئے وہ معصوم ہیں اور ان کی کامل اتباع کا تھم ویا گیا ہے گا ہور چونکہ خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی نے فر مایا ہے کہ انبیاء سابقین کے طریقوں کی پیروی کیجئے اس ہے معلوم ہوا کہ دہ سب بھی معصوم تھے ورنہ یہاں حضور کوان کی مطلق اتباع واقتد ارکا تھم نہ ہوتا۔
حضرت نا نوتو گئے نے یہاں اس امرکی بھی وضاحت فر مادی ہے کہ اگر چہ انبیاء کی جہال الم کی ذات میں وہ قوت نہیں ہوتی جوصد ورعصیان کا اقتضاء کرتی ہے مگر کسی خارجی وعارضی سب سے صدور عصیان کا امکان ضرور باقی رہتا ہے ان کی تحقید رہ ان کی تکہاں رہتی ہے اور اس قسم کی نافر مانی ہے جو انہوں کے بیان اس میں تھی ہے اور اس قسم کی نافر مانی ہے جو انہوں کے بیان کی ہے تھی ہے اس میں عبادی المد خلصین " (سورۃ یوسف) معزب رحمۃ اللہ علیہ نے کھا کہ اس آ یت سے چند نوا کہ معلوم ہوئے۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کھا کہ اس آ یت سے چند نوا کہ معلوم ہوئے۔

(۱) جونوع سوءاور فحشاء کی تعریف میں نہ آتی ہواس کا صدور کسی عارضی وجہ ہے متثنیٰ ہوسکتا ہے۔

(۲) سوء وفحشاء کاتھن خارجی اسباب سے یہاں بھی ہوسکتا ہے۔

(۳) اس امکان نذکور کے باوجود قدرت ان کے صدور ہے بھی نگہبان رہتی ہے پھر لکھامعصومیت بایں معنیٰ کہ ذات معصوم میں صدور معاصی کا منشا بھی نہ ہؤ صرف انبیاء کیبہم السلام کا خاصہ ہے اولیاءاللہ کی بھی بیشان نہیں البتہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں' توان کا درجہ محفوظیت کا ہے' جومعصومیت ہے کم ترہے۔

(2) قرآن مجیدیں ہے 'عالم الغیب ' فلایظھو علی غیبہ احداً الامن ارتضیٰ من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ و من حلفہ رصدا (جن)وہ عالم الغیب ہے ' پنی غیب کی خبریں بجزا پئی پہندیدہ مخلوق رسولوں کے اور کسی کونہیں دیتا' اوران کی وتی کے آگے پیچھے فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں (تا کہ کسی طرف سے شیطان اس میں وظل ندد ہے کیس) معلوم ہوا کہ پنج بروں کے علوم واخبار میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ انہیاء کا اپنے تمام اعمال زندگی میں معصوم ہوناوہ بھی اس آ بت سے ثابت ہے جس کے لئے حضرت نانوتو گ کا طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پہندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قیدوشر طبھی نہیں کہ فلاں عمل کے باعث وہ طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پہندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قیدوشر طبھی نہیں کہ فلاں عمل کے باعث وہ

مرتضلی ہوئے۔لہذا ثابت ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اعمال کی روے برگزیدہ و پسندیدہ ہیں اور یہی شان عصمت ہے۔

عظمت وعصمت انبیا علیہ السلام کی بحث چونگد نہایت اہم ہاور ندا ہب حقد کی عظمت وفضیلت وحقیت کا مدار بھی ہوئی حد تک اس پر ہاں گئے ہم نے یہاں کسی قد رفضیل بحث کی 'باقی انبیا علیہ م السلام کے ممل حالات و مناقب و فضائل کے لئے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروئ کی کتاب '' قصص القرآن' کا مطالعہ کیا جائے جو چار خینم جلدوں میں ندوۃ المصنفین و ہلی سے شائع ہو چی ہے اردوز بان میں وہ نہایت بیش قیمت نا درعلمی ذخیرہ ہے جو بحد اللہ کافی احتیاط ہے مرتب ہوا ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ انبیا علیہ م السلام کے بیان حالات میں ادفیٰ درجہ کی ہا حقیاطی یا محف واعظانہ رنگ کی نکتہ آفرینیاں مناسب نہیں' انبیاعلیہ م السلام کے بارے میں کوئی بات بھی کھفی ہو۔ عصوصاً نی میں کوئی درجہ کی ہوا ہے۔ اس کے لئے نہایت و سیخ مطالعہ کی نکتہ آفرینیاں مناسب نہیں' انبیاعلیہ مالسلام کے بارے میں کوئی بات بھی کھونی ہو۔ خصوصاً نی تعمر کی تو اس کے لئے نہایت و سیخ مطالعہ کی شرمعلومات اور کھمل احتیاط کی ضرورت ہے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز نہ ہو سکیں' کیونکہ جمہورسلف اور ائم محدثین و مضرین کو چھوڑ کر ایک دو عالموں کی رائے پرکوئی جدید نظریہ قائم کر لینا اور اس کوشری وعویٰ کی صورت میں بیش کردینا بہت کی دین معزوں کا سب بن سکتا ہے۔

علی الخصوص حضرت عیسی علیہ السلام اور خاتمہ الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انتہائی احتیاطی ضرورت ہے معلوم ہے کہ یہوو
نصاری نے کسی قدر غلط با تمیں حضر سینے علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی تھیں 'جن کا از الدقر آن وحدیث میں کیا گیا ہے۔ پھرامت مجہ یہ
میں بھی پچھے غیر مختاط قلموں ہے ایسے مضامین نگل گئے 'جن سے فرق باطلہ کوقوت ملی ای طرح نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی افراط
وقفر یط ہوئی ہے 'جس کے مضر خان کے سب کوآ شکار ہیں جا کہ کہ اور حضرات دیو بندگی بیشان تھی کہ ان کی تحریر تقارین بابہ چتاط ہوتی تھی 'حقٰ کہ واعظ شائع شدہ ہیں'
کہ مواعظ میں بھی اتنی احتیاط برت گئے جو ہمارے اس دور نے انگیر عملاء سے دشوار نظر آرہی ہے 'حضرت تھا نوگ کے مواعظ شائع شدہ ہیں'
حضرت علامہ تصمیری اور حضرت عثاقی کے مواعظ بھی اکثر سننے کا شرف حاصل ہوا ، گر آن کل جو سیرت کے جلسوں میں بیان ہوتے ہیں' ان کا
حضرت علامہ تصمیری اور حضرت عثاقی کے مواعظ بھی اکثر سننے کا شرف حاصل ہوا ، گر آن کل جو سیرت کے جلسوں میں بیان ہوتے ہیں' ان کا
ریگ بالکل دوسراد کیلئے میں نظر آر ہاہے 'جس کا مقصد عوام کوخوش کرنا اور ان کی داد حاصل ہوتا ہے۔ آخر اس موام پیندی کے دبھان کے بات کی بیاں اور ایک سے ہماراکوئی شعبہ زندگی بھی محفوظ رہ سکے گایا نہیں ؟ ہروعظ اور تقریر سیرت پراس کی اجرت اور خلا ہے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک سے ہماراکوئی شعبہ زندگی بھی محفوظ رہ سے گیا تھی اور کیا ایسے مواعظ وتقار بر سیرت سے عام مسلمانوں پر سے ہیں' عمد اس سے ہوں کی در سے ہیں'
ایک بڑھے کر وصول کرنے کی فکر میں رہتا ہے 'کیا بھی بھی عوام ہے گرافقد زند رانوں کے متنی دیتے ہیں'

اہل بدعت کی جن باتوں کو ہمارے اکابر نے خلاف محقیق واحتیاط بتلایا تھا' آج ہم خودا پی تقاریر وتصانیف میں'ان ہے احتیاط کوغیر ضروری سجھنے لگتے ہیں۔ سروری سجھنے لگتے ہیں۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اپنے مواعظ میں یہ جملہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ'' بھائی!عمل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے مگر خدا کاشکر ہے کہ علم بچے ہے' اس لئے جو بات بتا کیں گے وہ دین کی تھے تر جمانی یعنی نکسالی و معیاری ہوگی۔ کاش! ہم اپنے اس مرکز سے دور نہ ہوں۔ واللہ المعوفق و المعیسسر:۔

#### بقيه فوائدم تعلقه حديث باب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث میں ذنب کا ذکر ہے 'جوسب سے کم درجہ ہے جس نے معنی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معظم اور شان رفیع کے لحاظ سے غیر مناسب امر کے ہیں'اس سے زیادہ درجہ خطا کا ہے' جونا درست وناصواب فعل کو کہتے ہیں'اوران سب کے اوپر معصیت کا درجہ ہے' جوعد ول حکمی نا فرمانی ہے'اور صغائر و کہائر کی تقیسم بھی اسی میں جاری ہوتی ہے' ذنب وخطا میں نہیں۔

#### اشكال وجواب

جب انبیاء کیم السلام سب ہی مغفور ہیں تو پھرز مربحث آیت وحدیث میں صرف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ذنوب کا ذکر کیوں ہوا؟ جواب ہہ ہے کہ یہاں تخصیص اعلان مغفرت کے لئے ہے' کیونکہ آپ کے لئے شفاعت کہا کی اور مقام محمود مقدر ہو پچکی ہے'لہذا و نیا میں اعلان مناسب ہوا تا کہ قیامت کے ہولناک دن میں آپ کے قلب مبارک کوڈ ھارس اور سکون حاصل ہؤا ور بے تامل شفاعت کبری فرماسکیں'اگر دنیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو ممکن تھا آپ بھی اپنے ذنوب کواسی طرح یا دفر ماکر عذر فرمادیتے جیسے دوسرے انبیاء کیہم السلام کریں گے۔ چنانچاس روزعذر کے ساتھ انبیاء کیہم السلام کریں گے۔ چنانچاس روزعذر کے ساتھ انبیاء کیہم السلام یہ بھی فرمائیں کہ میں اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤاکہ ان کہ تمام گذشتہ ذنوب بخشے جا بچکے ہیں۔

دوسراا شكال وجواب

جوذنوب بعدکوہونے والے ہیں ان کی مغفرت پہلے ہے ہوجانا کیوں کرہے؟ اس کے کئی جواب ہیں:۔ (۱) اگر چەمغفرت کاعام مفہوم یہی ہے کہ وجود ذنب کے بعداس کا وجود ہو گراس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ اگرتم ہے کوئی ذنب ہوتو ہم

اس پرمواخذہ نہیں کریں گئے ہیں مغفرت جمعنی عدم مواخذہ ہوئی۔

(٢) علم خداوندی میں سب اسکے بچھلے موجود بین کیونکہ اس میں تقدم و تاخر نہیں ہے پس سب کی مغفرت بھی دفعتہ ورست ہے۔

(٣) مغفرت احکام آخرت سے ہے جہاں سب دلا جہانی سے متعلق ہو چکیں گے۔

حضرت شاه وكي الثنوجيه الثد كاارشاد

کہ وعدہ مغفرت کامقتصیٰ عمل واحتیاط ہے نہ کہ عدم عمل وترک احتیاط ای کیے جورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مغفرت ذنوب کے بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے جتی کہ راتوں کونوافل میں کھڑے کھڑے پاؤں متورم ہوجا کی تھے سحابہ کرام عرض کرتے کہ آپ کواس قدر زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے ؟ تو فرماتے 'کیا میں خدا کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟!

#### عتاب نبوی کا سبب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کرزیر بحث حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمّاب وغضب کی وجہ پیتھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے لیے اعمال شاقد کے احکام کی درخواست محابہ کرام کے لیے ان کے مرتبہ رفیع کے کاظ سے موزوں نیتھی کی کونکہ ایسی درخواست فطرت سلیمہ کے خلاف تھی استہادی خطاک درخواست فطرت سلیمہ وجاتی تو ناگواری اورغصہ کا اظہار فرماتے تھے اس فتم کی مثالیں در جے کی ہوتی تو کچھے نفر ماتے نیغصہ ہوتے 'کین کوئی بات خلاف فطرت سلیہ ہوجاتی تو ناگواری اورغصہ کا اظہار فرماتے تھے اس فتم کی مثالیں آئندہ وذکر ہوں گی ۔ انشاء اللہ تعالى اور یہاں صحابہ کرام کی درخواست فہ کورکا بے کی اورغیر موزوں ہونا او پر کی تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے۔

"ان اعلمہ کم" معزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس کاعلم ومعرفت خداوندی زیادہ ہوتی ہے اس کی عبادت خداکوزیادہ پہندہ وتی ہے اس کی عبادت خداکوزیادہ پہندہ وتی ہے اس کی مرض کے موافق طاعت کرنے کا ہے ۔ حق تعالى کس عبادت سے اور کس موقع محل میں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتناعلم ان امور کا زیادہ ہوگا تقرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکرنے سے زیادہ ہوگا تقرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر نے سے زیادہ ہوگا تھرب خداوندی بھی ان کے مطابق اداکر میانیں ہے۔

نمازجیسی مقبول و پسندیدہ عبادت بھی غیروفت مثلاً طلوع وغروب آفتاب کے وفت خدا کے یہاں قابل ردنا پسند ہوتی ہے غرض ان لوگوں کو

اس سے تعبیدگائی جومشقتوں کے خل میں زیادہ فضیلت تلاش کیا کرتے ہیں اورائی وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اولیاءاللہ اگر چہ مقدار کے اعتبار سے طاعات وعبادات میں بڑھے ہوئے ہیں مگر کیفیت کے لحاظ ہے انبیاء کیسیم السلام کے کم اعمال کا پاسٹک بھی نہیں ہو سکتے 'مثلاً ترفدی شریف میں حضرت عمیر بن ہانی کے متعلق ماثور ہے کہ وہ ہردن میں ایک ہزار سجد ہے کرتے تھے اورا یک لاکھ مرتبہ ہو کے تھے (باب ماجاء اذا انتباء من اللیل) حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں منقول ہے کہ اپنے زمانہ قضا میں ہرروز دوسور کعت پڑھ لیا کرتے تھے اس طرح اولیاءاللہ کی بردی بردی جو اور یا ضات کے حالات منقول ہوئے ہیں۔

#### وفقناالله لما يجب ويرضى

باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار من الايمان.

(جوكفرطرف لوشے كوابيا بى براسمجے جيسا آگ ميں ڈالے جانے كوتو يہ بھى ايمان كى علامت ہے)

٢٠ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله احب اليه مما سواهما و من احب عبدا لايحبه الا لله و من يكره ان يعود في الكفر بعد اذا نقله الله كما يكره ان يلقى في النار

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رواہیت ہے کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی صلاوت ولذت پالے گا جس شخص کواللہ اور اس کا رسول سلکی اللہ علیہ وسلم ساری کا سُنات عالم سے زیادہ محبوب ہوں اور جس شخص کو کسی سے مجبت ہوتو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہواور جس کو کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برائ علیہ ہوج بیسا آگ میں ڈالا جاتا۔

تشریج ۔ بیحدیث اوراس کی تشریح وغیرہ پہلے گزر چکی کفری طرف کو میں کا بیم طلب نہیں کہ اس سے مقصود صرف نیا اسلام لانے والا ہی ہو بلکہ وہ بھی اس میں داخل ہے جو پہلے ہی ہے مسلمان تھا کیونکہ جب اسلام لانے والا کفری طرف لوٹے ہے اس قد رمتنظر و بے زار ہوگا تو جو خص اباعن جد مسلمان چلا آ رہا ہے اس کو و شرک ہے اور بھی زیادہ بیزار ہونا چا ہے اوراس کوائیمان کی حلاوہ بھی زیادہ حاصل ہونی چا ہے ۔

اباعی جد مسلمان چلا آ رہا ہے اس کوتو کفر و شرک سے اور بھی زیادہ بیزار ہونا چا ہے اوراس کوائیمان کی حلاوہ بھی زیادہ حاصل ہونی چا ہے ۔

افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں کو دین و علم دین سے ناوا قفیت ولا پروائی کے باعث ایمان واعمال صالحہ سے بے تعلقی عام ہوتی جارہی ہو اوراس کے وہ ایمان واعمال کی قدرو قیمت بھی نہیں بہتا ہے اور بعض نومسلموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ پورے علم وبصیرت کے ساتھ ایمان و اسلام قبول کرتے ہیں وہ وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں حقیقت سے کہ بغیر علم ومعرفت کے کوئی ترتی صبحے و پائیدار نہیں ہو کتی ۔

اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں حقیقت سے کہ بغیر علم ومعرفت کے کوئی ترتی صبحے و پائیدار نہیں ہو کتی ۔

باب تفاصل اھل الایمان فی الاعمال (اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کا ایک دوسرے سے بڑھ جانا)

۱۲. حدثنا اسمعیل قال حدثنی مالک عن عمر و بن یحی المازنی عن ابیه عن ابی سعید ن الخدری عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار النار ثم یقول الله اخرجو من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودو افیلقون فی نحر الحیا او الحیاة شک مالک فینبتون کماتنبت الحبة فی جانب السیل الم ترانها تخرج صفر آء ملتویة قال وهیب حدثنا عمر و الحباة وقال خردل من خیر

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اہل جنت جنت میں اہل دوزخ ہیں واضل ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر (بھی) ایمان ہے اس کو (دوزخ ہے) کال اور تب (ایسے لوگ) دوزخ ہے نکال لئے جا کیں گئوہ ہلکرکو کے کی طرح سیاہ ہوں گئے چروہ زندگی کی نہر میں ڈالے جا کیں گئیارش کے پانی میں (یہاں راوی کوشک ہوگیا کہ اوپر کے راوی نے کون سالفظ استعال کیا) اس وقت وہ دانے کی اگ آ کیں گے (یعنی تروتازہ وشاداب ہو

جا کیں گے)جس طرح سیلاب کے کنارے دانہاگ آتا ہے' کیاتم نے بیس دیکھا کہ وہ دانہ زردی مائل چے درچے نکلتا ہے۔ وہیب نے کہا'ہم سے عمرونے (حیاکی بجائے) حیاۃ اور (خردل من ایمان کی بجائے) خردل من خیر (کالفظ) بیان کیا۔ توجہ سے حدد میں میں میں نوز میں کیا ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ میں تفاضل کا لفظ ہے 'جواشخاص ہے متعلق ہوتا ہے چنا نچے قرآن مجید میں اس کا استعال انبیاء کیہم السلام کے بارے میں ہوا ہے کیونکہ ان میں کمی ونقص نہیں ہے اور آئندہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں (جو ۴۲ پر آرہی ہے ) باب زیادہ الایمان و نقصانه" ذکر کیا ہے کیونکہ زیادتی وکی معانی میں ہوتی ہے 'شخاص میں نہیں ۔ پس یہاں عاملین پر نظر کر کے تفاضل کا لائے اور وہاں نفس ایمان پر نظر کر کے زیادہ ونقص لائیں گئے دوسری بات ہے کہ یہاں اعمال کے لحاظ سے تفاضل بتلایا ہے اگر چوا بھال میں بھی متفاضل ہوں یا نہ ہوں ۔ سے تفاضل بتلایا ہے اگر چوا بھالی میں برابر ہوں اور وہاں ایمان میں کمی وزیادتی بتلانی ہوگی 'چرخواہ اعمال میں بھی متفاضل ہوں یا نہ ہوں ۔ سے تفاضل بتلایا ہے اگر چوا بھالی میں جنانچے ایک روایت میں میہ خطاب اللہ تعالی کس سے فرما کیں گے کہ دوز رخ سے نکال لؤ علامہ قسطلائی نے تصریح کی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں' چنانچے ایک روایت میں سے خطاب اللہ تعالی کس سے فرما کیں گے کہ دوز رخ سے نکال لؤ علامہ قسطلائی نے تصریح کی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں' چنانچے ایک روایت میں

میں بیذیادتی موجود ہےا خرجوا من قال الاالہ اللہ و عمل من المحیر مایزن کذا (نووی تسطلانی فی شروح ابنخاری صفحه ا/ ۱۵۷) یکی حدیث ابی سعید خدری مسلم شریف میں زیادہ تفصیل سے مروی ہے 'جس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں پہنچ کرحق تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ اے رب! ہمارے بہت کے ہاتھی تھے' جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں۔روزے رکھے

تنظ في كياتها'اورآج وه جمار بساتھ جنت ميں نہيں آئے حق نعا كلافريا ئيں گے كہتم ان كودوزخ سے نكال لاؤ۔

جہنم سے نکلے ہوئے لوگ چونکہ جلس کر کا لے سیاہ ہو گئے ہوں گئے اس لیے جنت کے درواز ہ پڑجونہر حیات جاری ہوگی اس میں ان کو غسل دیا جائے گا' جس سے جہنم کے تمام اثر ات زائل ہو جا کیں گئے اوروہ لوگ اس آب حیات کے اثر سے فوراً ہی ایک نئی سرسبز وشاواب زندگی سے بہر مند ہو جا کیں گے۔ بحث ونظر: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ تراجم بخاری میں سے بیتر جمہ وعنوان باب مشکل ترین تراجم میں سے ہے جس کی چاروجہ ہیں۔ (۱) بیر حدیث اور حدیث انسؓ (صفحہ نمبر ۳۲) دونوں کامضمون ایک ہی ہے (اگر چدا صطلاح محدثین میں دواس لیے ہوگئیں کہ ہرایک کا رادی الگ صحافی ہے ٔاورای اصطلاح کے تحت مبندا حمد کی احادیث کا شارتمیں ہزار کہا گیا ہے۔

پھر باوجودمضمون واحد ہونے کے ترجے الگ الگ کیوں قائم کئے گئے؟

(۲)امام بخاریؒ نے جو یہاں حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث ذکر گی ہے ؑ اس میں عمل کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف ایمان کا ذکر ہے ٔ اور حدیث انسؓ میں خیر یعنی عمل کا ذکر ہے 'پس یہاں کا ترجمہ وہاں اور وہاں کا یہاں ہونا جا ہے تھا؟

(٣) امام بخاریؓ نے یہاں اصل میں ایمان کا لفظ رکھا اور خیر کا لفظ بطور متابع لائے 'اور حدیث انسؓ میں برعکس کیا' حالانکہ ترجمہ کی مناسبت سے برعکس صورت ہونی چاہئے تھی؟

(م) زیادة دُفقص ایمان کی بحث پہلے گزر چکی ہے پھریہاں اس کا اعادہ کیوں کیا گیا؟

حفرت شاہ صاحبؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر شارعین بخاری نے جیسی ضرورت تھی پرمغز کلام نہیں کیا 'حافظ ابن تیمیہ ہے اپنی کتاب میں مسئلہ ایمان پرخوب تفصیل ہے کھا ہے کہ اس موقع پر شارعین بخاری نے کوئی تعرض نہیں کیا ہے وہ مسئلہ ایمان پرخوب تفصیل ہے کھا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ اس کے لیے حالیات ذکر ہوں گے۔ اس طرف توجہ کرتے تو اچھا کھے سے تھے اس محی بعد جا فظ نے بید یا کہ دولاں جدیث میں زیادة وقعی ایمان و تفاضل اعمال کے لیے دلیل ملتی ہے اس لیے امام بخاری نے ہراختال پر ترجمہ قائم کردیا۔

پھر حدیث ابی سعید گوتفاضل اعمال کے ترجمہ سے خاص کردیا' کیونگہ اس کے اندر تفاوت مراتب ایمان کا ذکر نہیں تھا اس کے لیے زیاد ہ
ونقصان والا ترجمہ مناسب نہیں تھا' البتہ بیتر جمہ حدیث انس کے لیے موزوں تھا' کیا گئی تفاوت اختلاف وزن شعیرہ' برہ ذرہ کے لحاظ سے
تھا' چوتھے اشکال کا جواب حافظ نے بیدیا ہے کہ پہلے ایمان میں زیادتی ونقصان کا ذکر تھا اور پہلی تھی تصدیق میں زیادتی ونقصان کا ذکر کر
رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاریؓ نے کسی جگہ بھی تفس تصدیق کے لحاظ سے ایمان میں زیادتی کا ذکر نہیں کیا ہے' ان کا
مخار مسلک تو ایمان کو مرکب مان کر زیادتی کا قول ہے خواہ اجزاء کے لحاظ سے ہو یا اسباب کے اعتبار سے' اس لیے انہوں نے کہیں تصدیق و
اعمال میں تقابل نہیں کیا غرض حدیث انس میں امام بخاریؓ کے نزدیک زیادتی ونقصان باعتبار مجموعہ کے ہے' باعتبار نفس تصدیق کے نہیں البند ا
حافظ کی توجیہ تکور قائل کی منشا کے خلاف ہے' اس طرح حافظ کا جواب اشکال اول وٹائی ہے بھی چلنے والانہیں ہے' کیونکہ تفاوت موزو نا ت اور
دار مراتب حدیث الی سعید میں بھی حسب روایت مسلم موجود ہے' اگر کہا جائے کہ تفاوت ندکور روایت بخاری میں تو نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ
دوایت بخاری میں تو اعمال کا بھی ذکر نہیں ہے' پھر اس برامام بخاری کا ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کرنا کیے درست ہوگا؟

## حضرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات

اس کے بعد حفرت شاہ صاحب کے جوابات ملاحظہ فرمائے۔

(۱) امام بخاریؓ نے حدیث ابی سعید کو تفاضل اعمال کے ساتھ دووجہ سے خاص کیا' اول اس لیے کے انہوں نے دونوں مفصل روایتوں پرنظر رکھی' اور چونکہ مسلم کی روایت ابی سعید میں اعمال کا بھی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی طریقہ میں بھی ذکر اعمال نہیں ہے' اس لیے وہاں ایمان کا بھی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی طریقة میں بھی ذکراعمال نہیں ہے'اس لیے وہاں ایمان کی زیادتی ونقصان کا ترجمہ مناسب ہے' دوسرے بیکدامام بخاری نے حدیث ابی سعید میں لفظ ایمان ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اس کی مراد متابعت بالخیر کے ذریعی متعین کی' گویا اس امر پر متنبہ کیا کہ مراد امراتب ایمان سے مراتب اعمال ہیں' پس لفظ ایمان مفسر اور لفظ خیر اس کا مفسر ہوا' امام بخاری کے یہاں ایمان کا اطلاق خیر پر جائز و درست ہے اور حدیث انس میں برعکس کیا کہ لفظ خیر کواصالناً ذکر کیا' اور اس کی مراد متابعت لفظ ایمان سے متعین کی' یہ جواب اول وٹانی ہے ہوا۔

(۲) تیسرےاشکال کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاریؓ اپنے علم ووجدان کے مطابق طریقے اختیار کرتے ہیں' ہرمقام پرمتعین سجیح وجہ نہیں ماریہ سکتار سے انہ بھر ہمیں سراتعد نہیں کہ پیر

معلوم ہوسکتی اور یہاں بھی ہم اس کاتعین نہیں کر سکے۔

(۳) چوتھ اشکال کا جواب مہل ہے کہ پہلے ایمان کی زیادہ ونقص پر قصداً کوئی ترجمہ نہیں لائے تھے استطر ادا بیان ہوا تھا اس کوئی حدیث ہیں روایت کی مجرفر مایا کہ میرے کوئی حدیث ہیں روایت کی مجرفر مایا کہ میرے نزدیک دونوں حدیث میں فیرایمان سے زائد چیز ہے لیکن حدیث الب میں وہ اعمال قلب سے ہاور حدیث انس میں متعلقات ایمان سے ہونو را یمان اور انشراح وا نبساط کی کیفیت ہے نہ کہ کمل قبلی حسن نیت وغیرہ دوسرے شارحین بخاری نے دونوں میں ایک ہی طریقہ پر سمجھا ہے۔ نیز یہ کہ دونوں حدیث الب سعید میں جن کہ درنوں حدیث الب سعید میں جن ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے بے تر تیب باہم جڑتے ہیں مگر آخری مرتبہ دونوں میں مشترک ہے کیون صدیث الب سعید میں جن اوگوں کے سب سے آخر میں جنبم سے نکالے جانے کا ذکر ہے بعید ان ہی لوگوں کا ذکر حدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل اعمال جوائی ہے بیا عمل و خیر کے جنت میں داخل فرمادیں میں سے پھھان حدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل اعمال جوائی ہے بیا عمل و خیر کے جنت میں داخل فرمادیں گے۔

شيخ اكبركي رائي

جن لوگوں کو بلاعمل کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا'ان کے بارے میں بجو گلی جرفے کلہ طیبہ کا قائل ہونا ذکر ہوا ہے'اس لیے شخ اکبر نے پیرائے قائم کی کہ وہ لوگ اہل فترت ہیں جن کوکسی رسول و نبی کا زمانہ نبیس ملا ۔ لہذا ان سے کیے ایمان بالرسول کی شرط ندر ہی صرف تو حید ہی نجات کے لیے کافی ہوگئ ۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شخ اکبڑگی رائے ندکوراس موقع پر درست نبیس ہے' کیونکہ وہ لوگ اہل تو حید ورسالت ہی ہوں گئے صرف کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کمہ طیبہ یا کلمہ اخلاص اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے' پس کلمہ کا ذکر شہادت رسالت کی تصریح ہے مستعنی کر دیتا ہے' اور فرمایا کہ حدیث قوی اس بارے میں وارد ہے کہ اہل فترت کا محشر میں استحان لیا جائے گا' اس طرح کہ ان کو تھم طریح کے سے سے گا اپ کودوز نے ہیں ڈال دیں' جو محض فرما نبرواری کرے گا وہ نجات یائے گا اور جوانکا رکرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

اسی طرح جن لوگوں نے اس حدیث ہے ہیہ مجھا ہے کہ وہ لوگ صرف قائل بالکلمہ ہوں گۓ تقیدیق باطن ان کے پاس نہ ہوگی انہوں نے بھی غلطی کی ہے' کیونکہ صرف قول بلاتقیدیت قلبی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔

۔ لہٰذامراد وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور تصدیق بالشہا د تین تو ضرور ہوگی' مگر کوئی عمل نہ ہوگا ادر وہ صرف کلمہ تو حید کی ہر کت سے جہنم ہے آزاد ہوکر دخول جنت کا شرف حاصل لیں گے۔

امام بخاریؓ کےاستدلال پرایک نظر

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس امر پرسب شارعین کا اتفاق ہے کہ خیر سے مراد دونوں صدیث میں نفس ایمان پرزا کد چیز ہے ' کیونکہ قرآن مجید میں' او کسبت فی ایمانھا حیر ا''وارد ہے' جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ خیر سے مراد ممل زا کدعلی الایمان ہے' ایسے بی فیمن بعمل منقال ذرہ خیوا ہوہ و من بعمل منقال ذرہ شریوہ بھی اس کی دلیل ہے کین اکثر شراح نے خیر ہے مرادوہ مل لیا ہے جو جوارح قلب کسی ہے جو جوارح قلب میں اعمال جوارح نہیں ہیں کہ کے تا اس کے بعد حق تعالیٰ قرما ئیس کے کہ اب ان کو بھی نکال لوجن کے قلب میں کوئی حصہ بھی خیر کا ہو۔
جوارح والوں کو تو پہلے بی نکال لیا جائے گا اس کے بعد حق تعالیٰ قرما ئیس کے کہ اب ان کو بھی نکال لوجن کے قلب میں کوئی حصہ بھی خیر کا ہو۔

تا ہم یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہاں خیر ہے مرادسب کے نزد یک امرزائد علی الا یمان ہے تو یہاں سے زیادہ و نقصان ثابت کرنا بھی ففس ایمان میں زیادہ و نقصان کو ثابت نہ کرے گا ، جونو رائیان ہے اورزائد علی الا یمان شاید امام بخاری اس نو رائیان کو بھی ایمان بھی جو بدار نجات ہے۔ اور جب جہنم سے وہ ایمان بھی ہے جو مدار نجات ہی کھی اطلاص ہے اور وہی لوگ بھی نکال لیے جا ئیں گئی جن کے پاس کوئی عمل یا خیر بھی نہ ہوگی تو صاف طور سے واضح ہوا کہ مدار نجات یہی کھی اطلاص ہے اور وہی ایمان بھی ہے جس میں زیادتی ونقصان نہیں ہوتا ، جوائمہ حضیا وردوس ہے حقیقین کی رائے ہے۔ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے)

#### نكته بدلعه

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں صرف تو حید کا ذکراور شہادت رسالت کا بیان نے فرمانا اورار ہم الراحمین جل
ذکرہ کا ان کے اخراج کے لیے اختصاص وانفراداس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اس امت یا کمی دوسری ایک امت کے افراد نہوں
گئ بلکہ تمام امتوں میں سے ہوں گئ کہذا ان کی صرف جہت عبودیت کی رعایت کی گئ امتیت کا لحاظ نہیں کیا گیا' جورسولوں کے اعتبار سے
ہوتی ہے' پس مقررہ اصطلاحی کلمہذکر کیا گیا یعنی کلمہ تو حید کلمی تعید لہیا بتہ شہادت رسالت حذف کر دیا گیا۔

یہ ایما بی ہے جینے قول باری تعالی و ما ارسلنامن قبلک کے بین رسول الا نوحی الیہ انہ لا اله الا انا فاعبدون میں صرف توحید کاذکر ہوا ٔ حالانکہ وہ سب رسول اپنی اپنی رسالت کا اقرار بھی کرایا کر سے کے نکہ ایسا کوئی کلمہ مقررہ متعینہ نہیں تھا ، جس سے ہرنبی کی رسالت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا۔

پھریاس کے بعدرجت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے ،جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے نامعلوم تھادجہ ہم سے نکالی جا چکے گاتو حق تعالیٰ کی رحمت عامہ کے بعدرجت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے ،جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے او پراور وراء الوراء ہے کہ وہ الو حمین ، امر البارین ، اکرم الا کو مین ، و اجو د الجو ادین ہے اس کے وہ اپنے فضل خاص سے ایسے لوگوں کو جہم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گا جن کا کوئی ممل فیرندگا ، جس کی وجہ سے کسی کوشفاعت کا موقع مل سکے چنا نچہ پہلے اشارہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گے توحید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گو حق تعالے شانہ فرمادیں گے کہ یہ آپ کاحق نہیں ، غرض اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذکا لیس گے ،جن نہی ہوگا ، یعنی عقاء اللہ ( خدا کے آزاد کے لوگوں کو ذکا لیس گے ،جن کے لیے شافعین کی شفاعت بھی نہیں چل سکی اورا یسے لوگوں کا نام بھی الگ ، ہی ہوگا ، یعنی عقاء اللہ ( خدا کے آزاد کے ہوئے ) کیونکہ وہ میں اس کی ذات منبع الصفات کے اسم مبارک کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں اس نکت انور یہ کے ذکر کی برکت سے یہ بات سائے ہوئی کہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کوخود ہی ایک مٹھ بحرکر نکالیں گئے تو گومقد ارتو شفاعة الشافعین کے ذریعہ نکلنے والوں کی بھی کہیں ذکر نہیں ہوئی وہ خدا ہی کے علم محیط میں ہے' مگر بجھ میں یہ بات آرہی ہے کہ مقدران' عقاء اللہ'' کی بھی بہت بوئی ہوگا۔خدا کی مٹھ کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ مگر لفظ بہت بوا ہے جس کی نبست سب بولوں کے بوئے والوں سے بھی بولھ جس کی نبست سب بولوں کے بوئے والوں سے بھی بولھ جائے لہذا' ور حمتی و سعت کل شیبیء''۔اور سبقت رحمتی علی غضبی' سے فائدہ اٹھانے والے بھی تسمت کے بہت بیٹے جائے لہذا' ور حمتی و سعت کل شیبیء''۔اور سبقت رحمتی علی غضبی' سے فائدہ اٹھانے والے بھی تسمت کے بہت بیٹے

تہیں رہیں گے۔ و کلنا نو جور حمتک یا رہنا و نخشی عذابک۔ ان عذابک بالکفار ملحق۔

حضرت شاہ صاحبؓ علاوہ وجہ مذکور کے تین وجوہ اور بھی حدیث میں ذکر کلمہ اخلاص وحذف شہادت رسالت کے متعلق بیان فرماتے متضان کو بھی پخمیل فائدہ کے لیے درج کیا جاتا ہے۔

(۲) فرمایا کلمهاخلاص (لا الا الله) شرک فی الذات کی نفی کے لیے نہیں بلکہ شرک فی العبادة کے استیصال کے لیے ہے 'جس پرتمام انبیاعلیم السلام کی دعوت و تبلیغ بنی ہے 'کیونکہ منکرین ربوبیت یا مشرکین فی الذات ہرزمانہ میں بہت ہی کم تعداد میں رہے ہیں'لبذااس کلمہ سے مقصود شرک فی العبادة ہی کاردتھا' حق تعالے نے ان مشرکین کا قول نقل فرمایا''ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله ذلفے ''یعنی خداکوتو واحدمانتے سے گرساتھ ہی ہے ہے کہ معبود ان باطل کی عبادت سے خداکا تقرب حاصل ہوگا۔ نیز فرمایا''فاذا رکبوا فی الفلک دعووا الله مخلصین له المدین ''اور فرمایا''و اذا قبل لهم لا اله الا الله یستکبرون 'معلوم ہوا کہ استکبارتھا' تجو زئیں تھا' یعنی اس کلمہ کا مرے سے انکارنہ تھا' کیونکہ استکبارتھا' تجو زئیں تھا' یعنی اس کلمہ کا مرے سے انکارنہ تھا' کیونکہ استکبار تھا کے بعد ہوتا ہے۔

ايمان وكفرامم سابقه ميس

دوسری اہم بات ہیں کے دھنرت نوج علیہ السلام کی امت ہے بہلے کفر کے مقابلہ پرمبعوث ہوئے ہیں پھر حضرت ابرہیم علیہ السلام قوم نمرود کے لیے بصبح گئے۔ دہ لوگ شرک نی العبادۃ میں مبتلا تھے۔ حضرت عیسیٰ موئی علیہا السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث نہیں ہوئے 'بلکہ بنی اسرائیل طرف مبعوث ہوئے 'جواپی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے' پھرسب کے بعد حضرت خاتم الانبہا مسلمی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے دینی و علمی آٹارمحوہ و چکے تھے' کلمہ اخلاص کی اصل وحقیقت بھی لوگوں کے دلوں سے نقل پھی ہی ۔ اور اس کو جانے پہچانے والے بھی باقی ندر ہے تھے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے کمالا میں وخد مات

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے چرے اس کلمہ طیبہ کا احیاء کیا' لوگوں کے دلوں ہیں اس کی سیجے معرفت ڈالی اور ربحقیقی کا کلمل تعارف کرایا' کفروشرک کی ایک ایک جڑوشاخ کی نشان وہی فرما کران کو بخ وہن ہے اکھا ڈا نخرض احیاء واعلاء کلمۃ اللہ کی ایک نمایاں خدمات انجام دیں کہ اولیس و آخرین ہیں ان کی نظیم نہیں مل سکتی' اور اب جن لوگوں نے بھی اس کلمہ اخلاص کو جانا بچپانا' اور اس کے قائل ہوئے وہ سب حضور اکرم کی بدولت اور آپ ہی کی تقلید واقتداء ہیں ہے۔ ای لیے اس کلمہ کا قائل ہونا شہاوت رسالت کو بھی سٹر م ہواورای پر سلم شریف کی مشہور صدیث بھی محمول ہے'' من قال لا الله الا الله دخل الجند نا کونکہ بدول شہاوت رسالت کے اس کا کوئی معنی نہیں' بلکہ مقصد بہی ہے کہ جو محضورا کرم سلی اللہ علیہ واقتداء ہیں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت ہیں داخل ہوگا' جب بیکلہ ندکورہ اس تقریب و تعارف سے کہ جو محضورا کرم سلی اللہ علیہ واقتداء ہیں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت ہیں داخل ہوگا' جب بیکلہ ندکورہ اس تقریب و تعارف سے کہ گا'اس کا ایمان سیح نہیں' اس تفصیل ہے دوسری وجہ حدیث ہیں حذف شہاوت رسالت کی معلوم ہوئی۔

کہ گا'اس کا ایمان سیح نہیں' اس تفصیل ہے دوسری وجہ حدیث ہیں حذف شہاوت رسالت کی معلوم ہوئی۔

(٣) صیغه شهادت (اشهد ان لا اله الا الله ) پر جهت ایمان کاغلبه ہاوروہ عام اذکار میں ہے بینیں ہے بیخلاف کلمہ اخلاص لا الله الا الله ) کہ استحد شہادت و کربھی ہے بیس شہادت تو حید درسالت و کرنہیں بلکہ ایمان ہے۔ اس شہادت تو حید کے ساتھ شہادت رسالت بھی ملائی جاتی ہے کہ کہ ایمان بدوں اس کے ممل نہیں ہوسکتا 'اور کلمہ اخلاص (بدوں لفظ شہادت ) میں دوسرا جزوکم بولا جاتا ہے 'کیونکہ وہ اذکار میں شامل ہوتا ہے اور مقصودا صحاب و کر ہوتے ہیں۔

پی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتن تعالی ہے کلمہ گولوگوں کے بارے میں الجازت طلب کی تھی اس ہے بھی مقصودا س ذکروالے سے جنہوں نے شہادت تو حیدورسالت دی تھی۔ یہاں اصحاب ذکر ہے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جوبطور ورداس کلے کو پڑھتے ہیں 'کیونکہ وہ اصحاب الاعمال ہیں' غرض قول بالکلمہ مسلمانوں کے لیے بطورعنوان ہے'اورعنوان مشہور بول کرمعنون ومصدا تی تنصوص مرادلیا کرتے ہیں' پھر سے بینوان یہاں اس لیے بھی اختیار کیا گیا تا کہ ان لوگوں کے جنم سے بغیر کی مل وخیر کے نکلنے کی وجہ کی طرف بھی اشارہ ہوجائے۔

(۳) کلمہ اخلاص (لاالہ الااللہ) کا دور دورہ ابدالآباد تک باتی رہےگا (کیونکہ اذکار جنت میں بھی رہیں گے) اوپر ذکر ہوا کہ فدکورہ بالا کلمہ میں جہت ذکر بھی ہے 'بخلاف''محمد رسول اللہ'' کے کہ اس میں صرف جہت ایمان ہے جہت ذکر نہیں ہے 'ذکر کی صورت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بصورت درود سلام ہے' کلمہ فدکورہ (مجمد رسول اللہ) کی صورت میں نہیں ہے' لہٰذا اس کلمہ کا دور بھی اس دینوی زندگی کے دور کے ساتھ پورا ہوجا تا ہے' اس زندگی کے بعد نہیں رہتا' اور کلمہ تو حید کا معاملہ ستقبل میں بھی رہتا ہے ۔غرض جنت میں صرف اذکار رہیں گے اور محمد رسول اللہ اذکار میں ہے۔

چونکہ مدیث میں ذکرمحشر کا ہے' اس لیے وہاں کے حسب حال بھی صرف ذکر کلمہ اخلاس ہے' جس کا سکہ اس وقت اور بعد کو بھی جالو رہے گا' اور شہادت رسالت کا ذکر حذف کر دیا گیا کہ نہ وہ اس وقت کے حسب حال ہوگا' نہ بطور ذکر اس کا اجراء ہوگا'' لمعن المملک ماں سے الدیاد میں مات کا دیکھیں۔

اليوم لله الواحد القهار الله

ضروری فا کدہ: اوپر کی تفصیلات کے علیم ہوا کہ سب ہے آخریں نکالے جانے والے لوگوں کے متعلق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہوں گے کہ ان کے پاس کو فی عمل خیر نہیں ہے تکھی ہوا کہ سب ہے آخریں نکا نے چاہے ہوں گے کہ ان کو نکالے کی بھی اجازت طلب فرمائیں گئے جس پر اللہ تعالیٰ بوجوہ مفصلہ بالا'لیس ذلک فلک '' (بیت آپ کا نہیں ہے) یا (بیکہ بیکام آپ کے لیے مقدر نہیں ہے کیونکہ اس کو خود دارجم الراحمین انجام ویں گے ) فرمائیں گاس کے بعد لینظر ہوتائم کرنا کہ''ان لوگوں کا ایمان اس قدر مضمحل ہوگا کہ سیدالا نہیا جسلی اللہ علیہ وسلم کی عمیق نظر بھی اس کو نہ دکھ یائے گی درست نہیں معلوم ہوتا۔

اس کے علاوہ یہ کہ گوظاہر بینوں کی نظریں اعمال جوارح پر پڑتی ہیں گرباطن کی نگاہیں جو اعمال قلوب کودیکھتی ہیں پھر خدا کے نائین عالی مقام پیغیبران عظام سے ایمان کی روشنی کیونکر چھپ سکتی ہے' اس چیز پر تو ان کی نظرسب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے' اور ہم یہ خصیت بھی اہل کشف سے نقل کر چکے ہیں کہ تمام مونین کے انوارایمانی' نور معظم مرکز نبوت علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات کے اجزاء ہیں' تو کیاباپ یاصل سے اس کی اولا دفروع جھپ سکتی ہے؟ غرض یہ بات عقلاً ونقل درجہا عتبار سے ساقط ہے اور اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی پر استدلال کرنااور بھی زیادہ عجب اور بے کل ہے' البت علم غیب کی نفی کے دوسرے دلائل محکمہ موجود ہیں' جوابیت موقع پر ذکر ہوں گے۔ ان شاء اللہ و منہ التو فیق السد اد الصواب.

متنجیم جمیم جمیر میں استان کے ایمان کمل بین اوت رسالت کے ذکر نہ کرنے کے بارے میں ارشادفر مائی بین ان سے بید بات واضح ہے کہ بغیر شہادت رسالت کے ایمان کمل بین ہوتا اور حدیث 'من قال لا الله الا الله دخل المجنة " کے ختمن میں علاء امت کی یہ تضریح بھی سامنے آ چکی کہ تو حید کے ساتھ اقر ار رسالت اور ان تمام باتوں پر عقیدہ ضروری ہے جن کا شہوت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت کو ضروری طور سے بہنچ گیا ہے ای طرح بیا مرجی سب کو معلوم ہے کہ جن تعالیٰ کی طرف سے اویان انبیاء کی آ مدحسب ضرورت وقت وزمانہ ہوتی رہی ہے اور بعد کے اویان ما سابقہ ادیان کے لیے ناتخ ہوتے آئے بین کھر سب سے آخر میں خاتم الانبیاء علیم السلام کا سب سے زیادہ کھمل اور آخری وین آیا جس نے اس سے پہلے کے تمام ادیان کو منسوخ کر ویا اور اعلان کر ویا گیا۔ المیوم اسک ملت

لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا"۔اورومن یتبغ غیر الا سلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخوة من المخاسوین (جو خض اسلام کے سواکوئی اوردین چاہے گاوہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا اوراییا شخص آخرت میں ناکام و نامراہ ہو گا) ای لیے کسی کا پیخیال کرنا قطعاً غلط اور گراہ کن ہوگا کہ" و نیا کے موجودہ دین سبحق پر ہیں اوراگر ہردین والا اپنے دین کے حجے اصولوں پر عمل کرے تو وہ ناتی ہے"۔اول تو ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہا' اور بالفرض اگر ہو بھی تو وہ آخری دین خاتم پر عمل کر سے موجودہ کے لیے کائی الا نبیاء کے ذریعہ منسوخ ہو چکا' پھراس بات کی کیا قدرو قیمت ہے کہ اپنے دینوں کی صداقتوں پڑھل کر لینا نجات آخروی کے لیے کائی ہے۔ایسے بی غلط نظریات کے تحت شہنشاہ اکبر کے زمانے میں" وحدت ادیان" کا خاکہ بناکراس کو عملی منصوبہ بنانے کی سعی ناکام ہوئی تھی۔

ترجمان القرآن كاذكر

ہارے زمانہ میں ای کی ایک شکل کومولا نا ابوالکلام آزاد نے اپنی تغییر''تر جمان القرآن' میں آیت'' اهدنا المصراط المستقیم'' کے تحت اپنے خاص انداز میں پوری قوت کے ساتھ پیش کیا'جس کو پڑھ کرگاندھی جی نے لکھا تھا کہ'' مجھے مولانا کی تغییر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کے صدافت تمام ادیان میں مشترک ہے' یہی نظریہ میرے نزدیک بھی سیجے ہے'' لیکن چونکہ مولانا آزاد کی اس فتم کی تعبیر اصول ونظریات

ال چندتعبرات ملاحظه مون : (۱) صفحه ۱۸ (مطبوع زمزم كميني لا مور) مين الهدئ كخت ايك سرخي دي كئ ب-

ے کہاجاتا ہے۔وین حقق کی تعلیم نبیں ہے"۔

(۳) صغیدا/۱۹۴ میں تحت عنوان' سچائی اصلاً سب کے پاس ہے تمرعملاً سب نے کھودی' ککھا:۔قرآن کہتا ہے سچائی اصلاً سب کے پاس ہے' تمرعملاً سب نے کھودی ہے سب کوایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا' لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کردی اور' الدین' پر قائم رہنے کی جگدالگ الگ گروہ بندیاں کرلیں۔''

اسلام کے خلاف تھی اس کی مفصل تر ویدرسالد معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوگی تھی پھرایک ندوی عالم نے ہفتہ واراخبار ' الفتح ''معربیں ایک مضمون عربی میں شائع کیا' جس بیں تفییر فدکور کی ضرورت سے ذائد مداح سرائی کی ' تو اس کی تلانی کے لیے رفیق محتر م حضرت مولانا سید مجمد پوسف صاحب بنوری شخ الحدیث و ناظم جامعہ عربیہ نیوٹا وَن کرا چی نے مقدمہ مشکلات القرآن میں تفییر فذکور پر محققانہ تنقید کی' جوعربی زبان میں بہت عرصہ ہوا مجلس علمی ڈ ابھیل سے شائع ہوئی تھی ۔ مولانا موصوف نے نہ صرف اس نظر بید کی غلطی پر کافی لکھا تھا بلکہ تفییر فذکور کی دوسری بہت میں بہت عرصہ ہوا مجلس علمی ڈ ابھیل سے شائع ہوئی تھی ۔ مولانا موصوف نے نہ صرف اس نظر بید کی غلطی پر کافی لکھا تھا بلکہ تفییر فذکور کی دوسری بہت کی افعاد میں کہ جس کو پڑھ کر حضرت حکیم الامت مولانا تھا نوگ نے مولانا بنوری کوتا سکی و تحصین سے طور پر ایک مکتوب بھی لکھا تھا ' اس محققانہ تنقید کا اردو تر جمہ چند سال قبل ایک عالم وین نے رسالہ دارالعلوم دیو بند میں شروع کیا تھا' جس کی اشاعت مولانا آزاد مرحوم نے رکوادی تھی۔ و الله اعلم و علمہ اتم و احکم۔

مولانا آزاد کی سیاسی خدمات

مولانا آزادمرحوم کے بارے میں اوپر کی تحریہ صرف ذہبی وعلی لحاظ ہے''نا معیاری شان' کا اظہار ہوتا ہے' اس کے علاوہ ان کی سیاس ملکی وقو می خدمات کی نہایت' اعلیٰ معیاری شان' کا اٹکار کسی طرح نہیں 'بلکہ ان کی گراں قدرخد مات کا نہ صرف اعتراف بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دل میں قدرومنزلے بھی ہے۔ حق تعالے ان کی زلات کو معاف فرمائے گا ندھی جی کی طرح ہمارے بہت ہے مسلمان بھائی بھی خصوصاً کا نگر کی تعلیم یافتہ حضرات ان کی شکارتھ شدہ تفییر وغیرہ سے غلط تاثر ات لیتے ہیں اس لیے اتنی صراحت یہاں ذکر کردی گئ حسب ضرورت آئندہ بھی لکھا جائے گا تا کہ دینی علمی تحقیق کا بلکھ معیار شخصیت کے غلط دباؤے آزادر ہے۔ واللہ الموفق۔

ورساعال

حدیث الباب میں جوایمان کے وزن وتجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورای طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن وتجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورای طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن وتجسد کی طرف اشارات ملتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں کے بہت سے اعراض و محانی محشر میں مجسد ہوکر محسوس کرائے جائیں گئیا ۔ بقدراعمال ان کوجسم دے دیا جائے گاتا کہ وزن ہوسکے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ قیامت میں اعمال کو جواہر کی شکل میں متمثل کیا جائے گا' پس نیکیوں کے پلڑے میں سفیدروش جواہر ہوں گے۔اور

(بقیہ حاشیہ سفیر ابقہ) گروہ بندیوں کی گراہیاں ہیں پس اگرتم خداری اور مل صالح کی اصل پڑجوتم سب کے یہاں اصل دین ہے "جمع ہوجا وَاورخود ساختہ مراہیوں سے باز آ جا وَتو میرامقصد پوراہو گیا ہیں اس سے ذیادہ اور کیا جا ہتا ہوں؟"

(۱) صغیدا/۲۱۳ میں' خلاصہ بحث' کی سرخی کے بعد کلھا۔اس (قرآن) نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کردیا کہ اس کی دعوت کا مقصداس کے سوا بچھ نہیں ہے کہ تمام ندا ہب سچے ہیں' لیکن پیروان ند ہب سچائی ہے مخرف ہو گئے ہیں'اگروہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سرنوا ختیار کرلیں تو میرا کام پورا ہو گیا اورانہوں نے مجھے قبول کرلیا' تمام ندا ہب کی بھی مشترک اور متفقہ سچائی ہے جے وہ''الدین'' اور''الاسلام'' کے نام ہے پکارتا ہے''۔

(2) صفحہ ۱۸۱۹ میں ایک سرخی مسراط مستقم کے تحت آگھا''۔ان گردہ بندیوں میں سے کوئی گردہ بندی بھی ایسی ہے جوائے بوجھل عقیدوں نا قابل فہم عقیدوں اور نا قابل برداشت عملوں کی ایک طویل دطویل فہرست نہ ہؤآ سے لکھا کہ عقائد داعمال کی پوری فہرست صرف دولفظوں میں ختم کردی جاسکتی ہے ایمان اور عمل صالح 'اس (قرآن) کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بوجھ بیس اس کے اعمال میں طبیعت کے لئے کوئی تنجی نہیں ہرطرت کے بیجی دئم سے پاک ہر معنی میں اعتقادہ مل کی سیر حی بیات'۔

(۸) آخریش سورة فاتحد کی تعلیمی روح کے تحت لکھا:۔'' وہ راہ جود نیا کے تمام ندہجی رہنماؤں اور تمام راست باز انسانوں کی متفقہ راہ ہے'خواہ کی عہداور کی قوم میں ہوئے ہوں''۔(صفحہا/۲۵۳)

یہ چند نمونے بین اسلامی عقائد واعمال کے بارے بیں مولا ناکا ایک خاص نظریہ تھا'جس کی جھاک یہاں دیکھی گئ اور بعض اہم امور دینی کے متعلق خود راقم الحروف کی مولا نامرحوم سے مکا تبت بھی رہی ہے اور مولا ناکی تحریریں محفوظ ہیں' حسب ضرورت ان کی بھی اشاعت ہو کتی ہے۔ (مؤلف) برائیوں کے بلڑے میں سیاہ تاریک جواہر ہوں گئی محفر تمثیل کے طور پہمیں بہاں سیجھنے کے لیے ایک معیاد یا گیا ہے بھتے تا وزن بتلانائیس ہے گر محقیقی بات وہی ہے جواوپر ذکر ہوئی ہے آئ سائنس کی ایجادات بھی اس کی تائیر کرتی ہیں بُور ہیں ہوا بھی تو کی جاتی ہے اور نائز ٹیوب میں وزن کرکے بھری جاتی ہیں۔ بھری جاتی ہے اور اس اور ن کے صاب سے اس کی قیمت ہوتی ہے بڑمنی میں ایسے کا نظایجا وہو گئے جن میں انسانی اخلاق بھی تو لے جاتے ہیں۔ علامہ طبطا وی نے اپنی تفییر صفح ہم/ ۱۳۸ میں کھھا کہ حق تعالی نے اس و نیا میں سار انظام نہا یہ تھی وزن و مقدار سے تاہم کیا ہے جتی کہ تمام ذرات اور حرکات و سکنات کو بھی وزن کیا ہے؟ اور جس مختص نے علم الفلک ، علم طبیعت و علم کیمیا کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ پانی جو آسیجن اور ہائیڈ روجن سے بنتا ہے ان دونوں کے ذرات بھی نہایت ہی تھی وزن و مقدار کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اگر مقررہ مقدار سے ایک ذرہ بھی دونوں میں ہے کم و بیش ہو جائے تو پائی نہیں بن سکتا ، اس طرح سے نباتات و حیوانات و غیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار ایک ذرہ بھی دونوں میں سے کم و بیش ہو جائے تو پائی نہیں بن سکتا ، اس طرح سے نباتات و حیوانات وغیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار ذرات وعناصر سے ہوتا ہے و کل میں ء عندہ بھی مدار ، عالم الغیب و الشبھادة الکبیر المتعال ، جس قادر مطلق علیم و خیر نے بارکیٹر تین ذرات عالم اور ترکات و سکنات تک کا وزن یہاں و نیا میں قائم کیا ہے وہ اشرف المخلوقات ' انسان کے اعمال زندگی کو بھی آخرت میں قبلے تو النے کا انتظام فرمادیں گے تواس کے مانے میں کیا تال ہوسکتا ہے؟!

امام غزالي كااشنباط

امام موصوف نے اخر جوا من النار من کان فی فلبہ ہے استنباط کیا کہ وہ مخص بھی ناجی ہوگا'جودل ہے ایمان لایا مرکلمہ پڑھنے کا وقت نہ ملاکہ موت آگئ البتہ جس کو وقت وقدرت کلمہ پڑھنے کی ملی پھر بھی زبان ہے اقرار نہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ تارک صلوٰ ہ کے حکم میں رے کہ مخلد فی النار نہ ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا ایمان ناقص قرار پائے اور نجات نہ پائے امام غزائی کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس دوسری صورت کوتر ججے دی ہے منشاءان دونوں احتمال کا وہی خلاف ہے کہ نطق بالا یمان شطرا یمان ہے یا محض شرط اجراء احکام ہے جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ واللہ اعلم ما لصواب

(۲۲) حدثنا محمد بن عبيد الله قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي اما مة بن حنيف انه سمع ابا سعد ن الحدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نا ئم رايت الناس يعرضون على و عليها قمص منها ما يبلغ الشدى و منها ما دون ذلك و عرض على عمر بن الخطاب و عليه قميص يجره قالو ا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سور ہاتھا خواب میں ویکھا لوگ میرے سامنے چیش کئے جارہے ہیں'اوروہ کرتے ہینے ہوئے ہیں' کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیجاہے' (پھرمیرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے' ان کے (بدن) پر (جو) قمیض ہے اسے تھیبٹ رہے ہیں (بعنی زمین تک نیجاہے) صحابہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا کہ (اس کا مطلب) دین ہے۔

تشریخ: " يرقميصه" (اپناپيرا بن رغين برگھينة ہے) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا که بیخواب کا واقعہ ہے اس ليے اس کو بيداری

ے سائل میں نے تھیٹنا جا ہے کہ اسبال مکروہ ہے۔ اسمال

"تاؤلت" تاؤل کے معنی سلف میں طلب مال اور اخذ مرا او وصداق کے ہیں جیسا کہ" ھذا تاویل دؤیای" میں لبندا متاخرین کی اصلاح پر کسی بات کوظاہرے پھرانے کامعنی یہاں نہیں ہے۔

''الدین'' یعنی جس طرح قمیض لباس حیاوزینت ہے اور گرمی وسردی سے بچھے کا سب بھی ای طرح دین بھی دنیوی عزت ووقار کا ضامن اور آخرت کے عذاب وعقاب سے بچنے کا سب ہے۔

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں لوگوں کی دینی حالت دکھلائی گئی اور جولوگ پیش ہوئے ان میں حضرت مرتکا دین سب سے بڑھا ہواو یکھا۔ بحث و نظمر: امام بخاری کا مقصد دین کے لحاظ سے لوگوں کا باہمی تفاضل و تفاوت بتلانا ہے اور چونکہ دین و ایمان ان کے نزویک مترادف جیں اس لیے گویا ایمان کی زیادتی و نقصان کا ثبوت ہوا لیکن ہم تفصیل سے بتلا آئے کہ دین کا اطلاق ایمان و اسلام کے مجموعہ پر آتا ہے'اس لیے ایمان میں کمی وزیادتی کا ثبوت نہیں ملا۔ اور اعمال کے سبب دین کے تفاضل و تفاوت سے کسی کوا نکار نہیں ہے۔

دوسری کمی قدراہم بحث یہاں ہے ہے کہ حدیث فدکور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسرے تمام لوگوں پر معلوم ہوتی ہے حالا نکہ حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ با جماع امت و آثار قطعیہ سب میں افضل ہیں' اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں' مگر سب سے بہتر ہے کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جزوی ثابت ہوتی ہے' جو حضرت صدیق اکبڑی فضیلت کلی کے خالف نہیں جزئ بسااہ قات چھوٹوں کو ہزوں پر حاصل ہوجاتی ہے' جس کی نظائر بکٹرت ہیں۔ اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء کیم السلام کے بارے قیس ارشاد فرمایا کہ جھے ان پر فضیلت مت دو۔ اس سے آپ کا مقصد ان حضرات کے جزوی فضائل کو نمایاں کرتا تھا' ورنہ ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء بیہم السلام پر فضیلت کلی رکھتے ہیں' بلکہ تمام انبیاء اپنے کمالات وفضائل ہیں آپ سے مستفید ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عند کی جس جزوی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیاہے وہ بعض اکابر کے ارشاد کے موافق آپ کے عہد خلافت کی نمایاں و کشر اسلامی فتو حات ہیں اگر چدان فتو حات کشرہ کے لیے بھی بنیا دی طور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند ہی نے زمین ہموار کی تھی اگروہ اپنے دور میں فتندار تدادکوا پی اعلی قابلیت اور نہایت بلندحوصلگی ہے روک نددیتے تو قریب و بعیدمما لک میں اسلامی شوکت کا وہ بے نظیر رعب و دبد بہ قائم ندہوسکتا جس سے تمام اعداء اسلام کے بے پانی ہو گئے 'اور سب اپنی اپنی جگہ ہم و ٹھٹک کر رہ گئے 'گویا جن قلوب کو حضرت صدیق اکبڑنے اپنے مختصر دور خلافت کے دوسال اور چار ماہ میں فتح کر لیا تھا'ان ہی کے ظاہری ہیاکل و متعلقات کو اسلامی اشکروں کی بے پناہ بلغار کے ذریعہ حضرت عمر شنے اپنے طول طویل دور خلافت میں فتح کیا'اس لیے دونوں کے کارناموں میں ظاہر و باطن کی نسبت معلوم ہوتی ہے'ایک کا طر وُ امتیاز باطنی فتو حات تھیں تو دوسرا ظاہری فتو حات کی خصوصیت ہے نواز اگیا'اور شاید پیرائمن سے ای طرف اشار و بھی ہو۔ و العلم عند الله

بظاہر حضرت عمر صنی اللہ عند نے بڑے بڑے ممالک اور ایک ہزار سے زائد شہروں کواسلام کا زیر تمیں کیا' ساری و نیا پران کا رعب و جلال چھا گیا گرکیا یہ حقیقت نہیں کہ ان سے پہلے ای نسبت و وسعت کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے ساری و نیا کے قلوب واروا ح کو اسلام کی عظمت و شوکت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا' اس لیے زیادہ گہرائی میں جانے سے معلوم ہوگا کہ اس بار سے میں بھی فضیلت کی حقداری دونوں حضرات کو برابر درجہ کی حاصل ہے بلکہ داخلی فتنوں کی روک تھام کا درجہ بیرونی فتنوں کے استیصال سے کی لحاظ سے بڑھا ہوا بھی ہے کہذا کوئی اشکال ہی یہاں پیدائبیں ہوتا۔ و اللہ اعلم ہالصواب۔

باب الحيآء من الايمان - (حيامايان كى علامت )

٢٣ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال إنهر نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى رسول الله صلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مر على رجان من الا نصار و هو يعظ اخام في الحيآء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحيآء من الا يمان ـ

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ (عبداللہ بن عمر) سے دوائیت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک انصاری فخص کی طرف سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ انصاری اپنے بھائی کو حیاء کے باری میں پچھ سمجھار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دؤ کیونکہ حیاءایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔

تشری ایک انصاری دوسرے انصاری بھائی کو حیاء وشرم کے بارے میں سمجھار ہاتھا کہ اس کو کم کرو بھی سے تم اس ندر نصاب اٹھارے ہو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرما یا کہ حیاء ہے مت روکو وہ تو ایمان ہے ہے وعظ کے معنی نصیحت کرنا اور برائی ہے ، وکنا ہے دوسری روایت میں یعظ کی حکمہ یعا تب ہے یعنی عماب کے لہجہ میں سمجھارہ ہے تھے انصاری کا مقصد روای کہ حیاء کا غلبہ اس قدر ٹھیک نہیں کہ جس سے اپنے حقوق بھی وصول ند کر سکے وغیرہ کم نبی رحمت (ارواحنا فداہ) صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اصول وکلیات پڑھی فرمایا کہ حیاء کے بارے میں پچھمت کہودہ تو بہت اپنے خصالت ہے جوانسان کو بہت می برائیوں اور معاصی سے بازر کھتی ہے اس لیے وہ ایمان کی تحمیل کرنے والی چیز ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری چونکہ اعمال کو اجزاء ایمان مانے ہیں اس لیے من کو یہاں تبعیفیہ لیا ہے کہ حیاء ایمان کا جزو ہے اور ہم کہتے ہیں ابتدائیہ ہے کہ حیاء کا منشاء ایمان ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیاامانت کی طرح ایسا وصف حسن ہے جو مقدمہ کیمان بنا ہے۔ صدیث میں ہے ''لا ایمان لمن لا امانة له اسی طرح حیاء بھی ان اخلاق حسنہ میں ہے ہو ایمان کے لیے بطور مبادی و مقدمات ہیں ہی جس طرح وصف امانت ایمان پر مقدم ہے وصف حیا بھی مقدم ہوئی چاہئے''۔ امانت وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اس وصف والے پرسب کو اپنے احوال وائفس کے بارے ہیں اعتاد واطمینان کی حاصل ہوا و کر پرونکہ یہ وصف حق تعالی نے صرف انسان کو عطافر مایا تھا اس لیے آسانوں' زمینوں نے امانت کا بوجھ اٹھانے سے عذر و انکار کیا' کیونکہ وہ ایسے کو صاف کے حاصل ہیں ہے اور انسان نے باوجود ایسے ضعف کے بھی ایسے اور انسان کے باعث سبقت کر کے ایمان کا بوجھ اٹھالیا' دوسری عبارت میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اپنے ضعف کے بھی ایسے اور انسان کو عاصل ہونے کے باعث سبقت کر کے ایمان کا بوجھ اٹھالیا' دوسری عبارت میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اپنے ضعف کے بھی ایسے وصاف کا حاصل ہونے کے باعث سبقت کر کے ایمان کا بوجھ اٹھالیا' دوسری عبارت میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں

کہ ہر چیز کواپنے کل میں رکھنا اور ہر مستحق کواس کا پوراحق وے دینا''امانت' ہے'اوراس کی ضد' وغش' ہے' یعنی کسی چیز کواس کے مرتبے سے گرانا'ای لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کوفر مایا۔ یا بنی! ان قلد رت ان تصبح و تصسی و لیس فی قلب ک غش لا حد فافعل' (برخوردار)!اگرتم ہرض وشام اس طرح گذار سکوکہ تبہارے دل میں کسی کے حق ومرتبے کو کم کرنے کا اراوہ و تصور نہ آئے تو ایسا ضرور کرو) اللہ اکبرا بیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیفس کی شان بعث لا تصم مکارم الا خلاق کیا ہوئے سے براولی بھی اس مہل متنع اعلی معیار برائی زندگی و حال سکتا ہے؟ الا ما شاء اللہ ۔

مہل ممتنع کالفظ اس لیے عرض کیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور منعم حقیق کے فضل وانعام ہے ایسے اعلیٰ معیار کے اخلاق جو ہمارے لیے متنع ودشوار معلوم ہوتے ہیں صحابہ کرام کے لیے نہایت آسان ہو گئے تھے اور ای لیے ان سب کی زندگی ہم سب کے لیے تشالی ومعیاری بن گئی۔ و له الحمد و المنة۔ •

باب فان تابو ا و ا قامو االصلواة و اتوا الزكواة فخلو اسبيلهم (اگروه لوگ تائب موكر نمازوز كوة كي ادائيگي كري تو أنبيس چهوژوو)

٢٣. حدثنا عبد الله بن محمد ن المسندى قال حدثنا ابو روح ن الحرامى بن عمارة قال حدثنا شعبة عن و اقد بن محمد قال سمعت ابنى بحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد و آ ان لا اله الألله و ان محمد ا رسول الله و يقيمو االصلواة و يؤ توا الزكواة فاذا فعلو ا ذلك عصمو ا منى دمآء هم و اموالهم الأبيحق الاسلام و حسا بهم على لله

ترجمہ، حضرت ابن عردوایت کرتے ہیں کدرسول الدسلی الدعلیہ کم نے فرمایا" مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ دوہ اس بات کا اقر ادکر لیس کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مجھونہ ہیں اور مجھ اللہ کے رسول ہیں اور نماز اداکر نے لکیں اور زکو قدین جس وقت وہ بیکر نے لکیں تو بھے سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیس کے سوائے اسلامی حقق کے اوران کا حساب اللہ کے فرمہ ہو کہ تشریخ کے اسلام دین فطرت ہے اس لیے اللہ کے زد دیک می انسان کے لیے یہ برگز روانہیں کہ وہ اپنے فطری راستے کو چھوڑ کرکمی دوسری فیلاراہ پر چلے دعوت وہلینے سے اتمام جت کرنے کے بعد اب صرف دون راستے رہ جاتے ہیں یا اسلام کی چوکھٹ پردل جھکے یاسر جھکے دل کی تبدیلی فیلاراہ پر چلے دعوت وہلی نائدگی پر بہر حال اسلام قبضہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کمی جر سے نہیں ہوگئی '' لا ایکو اہ فی اللہ ہیں ''لیکن نظام عالم کی قیادت ورہنمائی اوراجتا عی زندگی پر بہر حال اسلام قبضہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس لیے اگر کسی کا دل اسلام کی حقانیت کا قائل نہیں ہوتا تو نہ ہو گر رہر صورت اے اسلامی تو انہ کی امراطاعت ختم کر ناپڑ ہے گا۔

معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد وقال کا مقصد و حید ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پر امن ہوجائے اور فتنہ وفسادیا دیوی اغراض ومقاصد کے لیے تل وخوزین کا یوری طرح سدباب ہوجائے۔

اس مقصد کا بینی حسول ای وقت ہوسکتا ہے کہ جن تعالے کے بھیجے ہوئے دین نظرت کواس کے رسول معظم کے اعتماد واطمینان پر قبول کرلیا جائے۔ایسا کرنے لینے پرلوگوں کی جان و مال اور عزت دنیا وآخرت دنوں جہان میں محفوظ و مامون ہوگی نہ یہاں ان کوگزند نہ وہاں ان کوآئج ۔سب اپنے دل شھنڈے کر کے دنیا میں بھی جنت جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔

بہشت آل جاکہ آزارے نباشد کے رابا کے کا رے نہ باشد

اس کے بعداگر کسی سے کوئی غلطی یا خطابہ تقاضائے بشریت ہو گی تو دنیا میں اس کا ظاہری تدارک مطابق اصول شریعت ہوگا' اور آخرت میں اس کا کامل وکمل تصفیہ عالم السرواخفی کی ہارگاہ ہے ہوگا۔ بحث ولظر: علامہ تحقق حافظ عینی نے اس حدیث کے تین استباط الا حکام "کی سرخی قائم کرکے بارہ نہایت اہم و مفید مسائل ذکر کے ہیں۔
(۱) امام نو وی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تارک صلوٰ ق کوئل کرنا جائز ہے 'اوراس کو جمہور کا فدہب بتلایا 'حافظ عینی نے لکھا کہ بیا استدلال غلط ہے 'کیونکہ حدیث بر فدی میں آیا ہے کہ جوشخص کہ بیا استدلال غلط ہے 'کیونکہ حدیث بر فدی میں آیا ہے کہ جوشخص نمازی کے سامنے سے گذر ہے نمال کا ذکر ہے 'قل کر ہے 'ای طرح حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد گوفر مایا افتالا یا سعد ؟ مونوں جگہ قال سے مراد جدال ونزاع ہے فتل کردینا مراذ ہیں 'حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ امام نو وی نے نماز کے سامنے گذر نے پوئل کر دینا مراذ ہیں 'حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ امام نو وی نے نماز کے سامنے گذر نے پوئل کر دینا کہ این میں جو سے کہ وہاں بھی مقاتلہ سے قل سمجھ گئے ہیں' حالا نکہ بی غلط ہے' اس لیے موقع پر غیر متعلق مسائل کا نکھنا ہی مناسب نہیں ہوتا۔

تیخ تقی الدین بن دقیق العید نے بھی بہی تخفیق کی ہے کہ قال اور قل الگ الگ ہیں اور شرح العمد ہ میں بڑے شدو مدسے اس پر نکیر کی ہے۔ جس نے اس حدیث سے قبل پراستدلال کیا ہے اور فرمایا کہ اباحتہ قال سے اباحتہ قبل ہرگز لازم نہیں آتی 'کیونکہ مقاتلہ باب مفاعلہ سے ہوجانیوں سے وقوع قبال کوچا ہتا ہے قبل میں بیصورت نہیں ہے۔ نیز حافظ بیمق نے امام شافعی کا قول نقل کیا کہ قبال قبل سے الگ ہے اس لیے تو بعض مواقع میں قبال جائز ہے محرفی جائز نہیں ہوتا۔ (شروح ابناری صفحہ ۱۹۵۱)

اس موقع پرحضرت شاہ صاحبؓ نے میں بھی فہر ہایا کہ امام محمد سے منقول ہوا کہ امام وخلیفہ وفت ان لوگوں ہے بھی قال کرے جوختنہ یا اذان کوترک کردیں اس سے بعض حضرات نے سمجھا کہ اذا کہ ام محمد کے نز دیک واجب ہے ٔ حالانکہ ایسانہیں بلکہ قبال کی وجہ اسلامی شعائز کا ترک ہے' کیونکہ اذان وختنہ شعائز اسلام میں سے ہیں۔

پس جب امام محمہ سے ترک اذان وختنہ پر ہاو جودان کے سنت ہونے قبال جائز ہواتو ترک صلوہ پر بدرجہ اولی ہوگا امام نووی نے لکھا کہ اس حدیث سے مانعین صلوق وز کو قاوغیرہ واجبات اسلام کے ساتھ قبال کا وجوب ثابت ہوں ملاجہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے امام محمہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر کسی شہر یا قصبہ کے لوگ سارے آ دی اذان ترک کردیں توامام وفت ان سے قبال کر سے گا اور یہی تھم تمام شعائر اسلام کا ہے ' پھر علامہ عینی نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث پر حنفیہ بھی عامل ہیں کیونکہ جب ترک اذان پر قبال کرنا جائز ہواتو ترک نماز پر بدرجہ اولی ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ محدث نووی مفیدین میں جین محققین میں سے نہیں ہیں' دوسرے یہ کہ وہ حنفیہ کے بارے میں عدل وانصاف ہے کا منہیں لیت ' پھر فرمایا کہ محدث نووی مفیدین میں جین محققین میں سے نہیں ہیں' دوسرے یہ کہ وہ حنفیہ کے بارے میں عدل وانصاف سے کا منہیں لیت ' پھر فرمایا کہ محدث نووی مفید ہیں ہیں جوحضرات اہل طریقہ اوراضحاب باطن ہیں وہ

ہرایک کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ کرتے ہیں ( کیونکہ ان کے نفوس زیادہ مزکی ہوجاتے ہیں ) مثلاً شخ تقی الدین ابن وقیق العید جن کوشافعی ومالکی کہا گیا ہے؛ بڑے تحقق ومصنف وقیق النظر وتبحرعالم اٹال طریقت میں سے صاحب کرامات ہا ہرہ معتدل المزاج ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے معاصر تھے حافظ ابن تیمیہ نے ایک مدت مصر میں گزاری ہا ورشخ فہ کوربھی وہاں تھے کیکن ان دونوں کی ملاقات کا ذکر کہیں نہیں ویکھا اگر وانستہ ملاقات نہیں کی تو ممکن ہے کہ شخ نے اس کو پندنہ کیا ہو، واللہ اعلم شخ موصوف ہا وجود یکہ شافعی و مالکی تھے جس مات سے حنفیہ کو فاکدہ پہنچ سکتا ہواس کوقصد وارادہ سے اہتمام کر کے ذکر کرتے ہیں 'بیان کی منصف مزاجی کی دلیل ہے جس طرح حافظ ابن چرکی غیر منصف مزاجی کی دلیل ہے جس طرح بھی پہنچا ہے تو ان کے بغیرارادہ کے ایسا ہوا ہے حالا نکہ می بات کو جان ہو جھے کرموقع سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور کہیں کی ہات سے فاکدہ بھی پہنچا ہے تو ان کے بغیر اس کے بعد بھی پہنچا ہے تو ان کے بغیر اس کے بعد بھی پہنچا ہے تھے اوروہ بھی ہیں وہ بھی اہل طریقت ہیں سے محدث شہیر حافظ زیلتی (صاحب نصب الرابیہ) بھی ہیں وہ بھی اہل طریقت ہیں سے فرایا کہ گھے تھے اوروہ بھی سب کے ساتھ نہایت عدل وانصاف کا معاملہ کرتے تھے 'ای طرح دوسر سے الی طریقت علاء کے عدل وانصاف کا معاملہ کرتے تھے'ای طرح دوسر سے الی طریقت علاء کے عدل وانصاف کا تج بہوا ہے تھے'اوروہ بھی سب کے ساتھ نہایت عدل وانصاف کا تج بہوا ہے

اوران حضرات ابل اللہ سے اس سے بھی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے پھر فر مایا کہ شیخ ابن ہمام خفی ابل طریقت میں سے ہیں اور منصف بھی ہیں ۔ مگر بھی بھی اپنے ند ہب کی حمایت کے جذبہ میں بچھاعتدال سے ہے جاتے ہیں۔

پھر فرمایا: مفیدہ ہے جوکسی مسئلہ میں سب حضرات اہل تحقیق کے اقوال کو بہتر اسلوب سے وضاحت وتفصیل کے ساتھ جمع کردے۔ اور محقق دہ ہے جو دریائے علم کی غواصی کرئے وقائق معانی ومطالب کا کھوج لگائے ٔ دشوار ترین مسائل کاحل نکالے اقوال علماء سلف وخلف کی سنقیح کرئے اوران میں سے افراط وتفریط کوالگ الگ نکھار دئے ایسے عالم میرے نز دیک محقق ہیں اورا یسے علماءامت میں بہت کم ہیں۔

تحكم تارك صلوة

اس کے بعد ائمہ اربعۃ کے اقوال مختلف ہیں امام ابو حنیۃ امام مالک وامام شافعی تینوں کی رائے ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے 'جو خض عمد آنماز ترک کرے گاوہ کا فرنہیں ہوگا'امام احمد کا قول ہروایت اکثر اصحاب اور بعض اصحاب امام شافعی کی رائے ہے کہ وہ کا فراور ملت سے خارج ہوگیا لہندا اس کا محم مرتد کا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی'اس کو تفری وجہ سے آل کیا جائے گا'اور مرنے کے بعد ضارح ہوگیا لہندا اس کا محم مرتد کا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی'اس کو تفری وجہ سے آل کیا جائے گا'اور مرنے کے بعد ضارع ہوگا۔ دوسر ااختلاف تارک صلوق کی مرنے کے بعد ضارع ہوگا۔ دوسر ااختلاف تارک صلوق کی مرائے ہے ہوئے اس کو مرز انحقلاف تارک صلوق کی مرزا ہیں ہے۔ اس بارے ہیں امام عظم' آپ کے جم کو گوڑ وہ کی بار سے ابولهان کیا جائے گا۔ تی کہ نماز شروع کر دے۔ اس کی سرزایا حد شرق کی نہیں ہے'البتہ امام وقت جائے ہو بطور سیاست و تعزیز اس کوئل کر سکتا ہے گا جائے گا کوئل کی اور امام ما لک وامام شافعی وامام احمد مینوں کے نزد کیا اس کوئل کیا جائے گا' فرق انتا ہے کہ امام احمد اس کا تعزید کر کہ نہوں کوئل کیا جائے گا' فرق انتا ہے کہ امام احمد اس کا فرق الفرور ورشری کی براہ کوئل کو آل کیا تھی اور امام مالک و شافعی وامام احمد اس کوئل کوئل کوئر اور امام مالک و شافعی (بطور حد شری) کے نزد کے اس کوئل کیا جائے جین مجرف کوئل کی اور امام مالک و شافعی (بطور حد شری) کے نزد کے اس کوئل کیا جائے جین کی کوئل کی اور امام مالک و شافعی (بطور حد شری)

(۱) تارک صلوٰۃ کوتین روز کی مہلت دی جائے یا فوراقتل کیا جائے گیآ خری قول زیادہ ملجے عیدے

(۲) دویاچارنمازیں مماترک کرنے پرل کیاجائے یاصرف ایک نماز چھوڑنے پر بھی جب کہ وقت گزرجائے اُن میں بھی آخری قول زیادہ سیجے ہے دینہ برقیات

(٣) فِيلَ مَلُوار سے ہو يا گردن ماردي جائے بالكڑى لوہے وغيرہ سے کچو کے دیے جائيں حتی كدوه مرجائے

(۳) قبل کے بعداس کا حکم مقتول حدا کا ہوگا' جیسے زائی تھے ن رجم کیا ہوا ہوتا ہے کی حسل کفن نماز جنازہ کے بعد مقابر مسلمین میں وفن ہوگا اوراس کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک بالشت زمین سے اونچی ہوگی' اس کی وراشت بھی جاری ہوگی' بہی قول سجح ہے دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس کی تحقیرا ور دوسروں کی زجر و شعبیہ کے لیے نہ مقابر میں وفن کیا جائے نہ اس کی قبر کوایک بالشت او نچا کیا جائے۔

تحكم تارك زگوة: يه ب كرت زكوة براس كوتعزيري سزادي جائے اور زكوة اس سے جراوصول كى جائے اگرانكار كر باتواس

ا راقم الحروف نے مقدمہانوارالباری جلد دوم میں بعض علاء کو تحقق فاضل ککھا ہے جس پر ہندو پاک کے بعض احباب اہل علم نے توجہ دلائی 'ادراب خود بھی اس با حتیاطی کا افسوں ہے خصوصاً حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ندکورہ بالا کے پیش نظرا گرچہاس وقت اردوز بان کے عام محاورہ واصطلاح کے لحاظ ہے اتنا لکھنازیادہ بے کل ندتھا' دوسرے اس خیال سے بھی لکھا تھا کہ آخر ہوئی نسبتوں کواس سے کم کیا لکھا جائے۔

تاہم اپنی علطی کا اعتراف ہے اور معیار فضل و محقیق کوگرا ناکسی طرح مناسب نہیں اور اس کی خوشی ہے کہ ہمارے ناظرین اور علماء زمانہ میں صحیح علمی اقد ار کا جائز

ولين والموجود بيرو كثو الله امثالهم (عاجز مؤلف)

کے حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر حد وقت ریم فرق بھی بتلایا کہ مدشری کوقاضی اپنی رائے وافقیارے رہیں کرسکتا کیونکہ وہ حقوق اللہ بیں ہے ہندا ف تعزیرے کہ وہ اس کی رائے رہوں ہوئی کے معرف ہوگا ہوئے ہوں ہم ہمی امام وقت کی رائے وہ اس کی رائے رہمول ہے واضح ہو کہ مولانا عبیداللہ صاحب سندھی حدوقت کی رائے سے اس کی رائے تھی کہ سرقہ وزنا کی سزاقطع بدور جم بھی امام وقت کی رائے ہم کول ہے اس کے ساتھ ان کا رہمی خیال تھا کہ جوارم تبدے کم ارتکاب سرقہ وزنا پر سزاند کوئیش ہے۔ وغیر ذلک و لذکرہ محل آخر ان شاء اللہ تعالی ہے۔

ے قال کیا جائے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجوداس صرح حدیث کے حضرت عرق فی اللہ عنین زکاوۃ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کیوں اختلاف کیا؟ میں نے اس کاحل اپنے رسالہ ''اکفار الملحدین'' میں پیش کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ کے شخیین کا اختلاف در حقیقت غرض وسبب منع زکاوۃ کے باعث تھا' حضرت عمراس کا سبب بعناوت وسر کشی سجھتے سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ردۃ کو سجھتے تھے اس حیثیت سے کہ ایمان پورے دین کے التزام وا فتایار کا نام ہے' جس نے نماز وزکاوۃ میں فرق کیا گویادہ پورے دین پر ایمان نہیں لایا 'اور جو پورے دین پر ایمان نہیں لایا۔ وہ قطعاً کا فرے۔

" نظر بیر حنفیہ کی تا سُیر: یہاں حضرت شاہ صاحب ؓ نے یہ بھی فر مایا کہ اس سے حنفیہ کے نظر بیر کی اصابت وحقیت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ و کم نہیں ہوتا' کیونکہ التزام مذکور میں کوئی تشکیک نہیں ہے اورا گر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نز دیک بھی بیہ بات محقق ہوتی کہ وہ لوگ زکو ہ کا بالکل ہی انکار کررہے ہیں تو وہ بھی ان کی تکفیر ہی کرتے اوران کے قبال میں کوئی تر ددنے فرماتے ۔

نصب الراید یلعی صفح ۱۳۵۲ باب الجزیدین ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کوان لوگوں کے ارتد ادکا یقین نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیلوگ خود بھی کہتے ہیں کہ واللہ! ہم اسلام سے نہیں پھر نے بخل مال کی وجہ سے ذکو ہ نہیں دی گر حضرت ابو بکر رضی اللہ عندا بی رائے پر قائم رہا ور قبال کے بعد جو گرفتار ہوئے ان کوقید کر دیا۔ پھر حضرت بحرضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں ان کے معاملہ پر نظر ثانی فرما کر سب کور ہائی دے دی۔ ای طرح متدرک حاکم صفحہ ار ۲۳ میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا '' مجھے سرخ اوٹو کی میں نہیں اور ان میں ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا '' مجھے سرخ اوٹو کی میں دورہ کے ان کو اللہ میں اللہ علیہ وہ کہ کے دورہ کی کہ جولوگ اپنے اموال میں ذکو ہ فرض ہوگے گا اقراد کرتے ہیں کین ادائیس کرتے کیا ان سے قبال جائز ہے؟

معلوم ہوا کہ وہ لوگ زکو ہے بالکل منکرنہیں تھے ورندان کے تفریق وہی شک ونز دوکرسکتا تھا زکو ہ ضروریات دین سے ہے جن کا انکار تفریخ ان لوگوں نے سمجھا کہ زکو ہ ایک مالی تیس ہے جو باوشاہ اپنی رعایا ہے وصول کرتے ہیں لہندہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوان کے زمانے میں اوا کی گئ اب چونکہ ہم ہی میں سے والی وحاکم ہو گئے ہیں وہ تیکس بھی ختم ہوگیا اور دوسر نے یکسوں کی طرح والی کی واقع کے برمحمول ہوگیا خواہ ہم اس کودیں بیانہ دیں۔ خلفا عراشکرین کا منصب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کا منصب میرے نزدیک اجتہادے اوپراورتشریع سے نیچے ہے کیونکہ صاحب شریعت نے ہمیں اس کی افتداء مطلق کا حکم فرمایا ہے اورای سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی نماز جمعہ کے لئے اذان اول کی زیادتی 'اور حضرت عمررضی اللہ عنہ کا ترافی کی افتدا ف کومسائل اصول سے وابستہ کرنا مثلاً کہنا کہنا کہ تعین کا اختلاف کومسائل اصول سے وابستہ کرنا مثلاً کہنا کہنا کہ ختین کا اختلاف کومسائل اصول سے وابستہ کرنا مثلاً کہنا کہنا کہ ختین کا اختلاف کومسائل اصول سے وابستہ کرنا مثلاً کہنا علامہ محقق حافظ عینی نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس حدیث سے تارک صلوق کے قبل پر استدلال کیا ہے ان پر اعتراض پڑتا ہے کہ وہ مانح دو اس کے کھوں نہیں کرتے جب کہ حدیث ایک ہی ہے علامہ کرمائی نے یہ بھی صراحت کی کہ وونوں کا حکم ایک ہی ہے قواگر وہ وہ کو اللہ عنہ ہے ہو کہ خوال کا حکم ایک ہی ہے قواگر موالہ ہے کہ دو سے حضرت عمل اللہ عنہ ہے ہو کہ حضرت میں اللہ عنہ ہے ہو کے وقت ہوتی تھی بھی طریقہ حضرت او بکر صدیق محرت عمل کے ورے دور میں حضرت عمل کرنا ہے اوران حضرت عمل اللہ عنہ ہے کہ اس محقول ہے اوران کے ورے دور میں کرائے کہ ان کے ایک کو تا منہ ہی رہا بھر حضرت عمل کر ایقہ ہے اوران ان وہ جا حت کے ماتھ خاص ہے ای کے فقہا ، نے کلھا کر ان اللہ الگ پڑ جا تھی کی درمضان کے اوراس سے مراسن من اور اختیاجی مطرت شاہ اللہ کی اس عبار اوران کے اس کی ممل وہ لی بھتے کی واری ہا اس اللہ الگ پڑ جا کے کور ان مضان سم کی مکم کی موروث کے اس کی کمل وہ لی بھتے کی ان شاہ اللہ ۔

بھی قال ومقاتلہ ہی منقول ہے یکسی نے نہیں لکھا کہ آپ نے مانعین زکو ہیں ہے کسی کوتل کی سزادی ہے۔ حكم تارك صوم

روزہ ندر کھنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کو قید کردیا جائے اور دن کے اوقات میں اس کو کھانے پینے کے لئے پچھ نددیا جائے کیونکہ بظاہروہ روزہ کی نیت کر لیگا' جبکہ روزہ کے وجوب وفر ضیت کا معتقد ہے۔

(٢) اس حدیث سے نابت ہوا کہ واجبات وشعائز اسلام کے ترک پر قال کرنا واجب ہے۔

(٣) جو شخص اسلام ظاہر کرے اور ار کان کی اوائیگی کرے اس ہے کوئی تعرض نہیں کرنا جا ہے۔

(4) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ زندیق کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس کی تفصیل مغازی میں آئے گی اور اصحاب امام شافعی کے اس مخص کے بارے میں پانچے قول ہیں جواسلام ظاہر کرے اور کفر پوشیدہ رکھے ہو جس کاعلم خوداس کے اقر اربا دوسروں کی شہادت ہے ہوجائے۔ (۱) قبول توبه مطلقاً أوريبي قول امام شافعي عنقول اورسيح بي جس كى دليل نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاقول افلانشقفت قلبه ب (٣)اس كى توبەدرجوع الى الاسلام قبول نېيىن البىتدا گروه اپنى توبەمىل واقعى سچاہے تو اس كوعنداللەنفع ہوگا۔امام مالك كابھى يېي قول ہے اورامام اعظم رحمهاللہ سے مذکورہ ہر دوقول کے موفق دوروایت ہیں۔ (۳) اگرابیا مخض اس متم کی گمرابی کامبلغ بھی ہے تواس کی توبہ قبول نہیں ' لہذا عوام کی توبہ قبول ہوگی (م) اگرخود بخو دابتداء ہی تا مجب ہوکر آئے اور آٹار وقر ائن بھی اس کی صدافت ظاہر کریں تو اس کی توبہ قبول ہوگی

کیکن اگرفتل ہونے کے لئے گرفتار ہوکر آیا اور اس وفت تو بہ کی تو تیون نہوگی بیقون امام مالک ہے بھی منقول ہے۔(۵) ایک مرتبہ قبول ہوگی

پراگرای طرح حرکات کفرید کرے تونہ ہوگ<sub>ا</sub>۔

حضرت امام اعظم رحمه الله بهيم منقول ہے كہ جو حقیقت زندیق ہواور ظاہر اسلام كرے اللہ ہے مرتد كی طرح توبه كرائی جائے گی۔امام ابو يوسف (قاضى القصناة دولت عباسيه) كى بھى ايك زمانة تك يہى رائے ربئ مگر پھريدد كيھ كرملحدين وزنادقة تحف پني جان بچانے كے لئے توبہ كر ليتے ہيں اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد پھر زندقہ کی ہاتیں کرنے لگتے ہیں آپ نے فرمادیا تھا کہ میرے پاس جوزندیق لایا جائے گااس سے توبہ کا مطالبہ ہیں کروں گا بلک شبوت زندقہ کے بعد حکم قل کروں گاس کے بعد اگراس نے خود ہی تو ہے (اور قل سے پہلے اس کی صدافت کا اطمینان ہو گیا تو اس کوچھوڑ دوں گا اس كے علاوہ ایک قول امام ابو یوسف محے واسطے سے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ جھیا ہموا ہے کہ چھیا ہموازندیق قبل کیا جائے اس کی توبہ قابل اعتماد نہیں۔ (۵) اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ نجات کے لئے پختہ اعتقاد کافی ہے اور یہی جمہور امت کا مسلک مختار ہے معتز لہ اور بعض متكلمين وامام الحرمين وغيره كہتے ہيں كەصرف اتنا كافى نہيں بلكه دلائل حقانيت اسلام كاعلم حاصل كريے على وجه البصيرت اسلام لا نا ضرورى ہام نووی نے لکھا کہ بکثر ت احادیث صححہ کے عموم سے علم قطعی اس امر کا عاصل ہوجا تا ہے کہ صرف قطعی تصدیق ہونا کافی ہے۔

(٢) معلوم ہوا كہ تھم اسلام لگانے اور قبال سے بچنے كے لئے زبان سے كلمہ شہادت كہنا ضرورى ہے۔

(2) معلوم ہوا کہ اہل بدعت میں سے اہل شہادت کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

(۸) بر مخص کے ظاہری اعمال اسلام ہی قبول ہوں گے اور ان ہی پر نظر ہوگی۔

(٩) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اور آپ کے بعد ائمہ دین نے ظاہری اعمال پر حکم کیا اور پوشیدہ امور کا فیصلہ حق تعالی جل ذکرہ پرمحول کیا' مخلوق کوان کی کھود کرید کاحت نہیں دیا گیا۔

(۱۰) بیرحدیث ان تمام احادیث مطلقه کی مقیداورمبین ہے جن میں صرف کلمه اخلاص پرنجات اخروی وعصمت د نیوی بتلائی گئی ہے مثلاً

مانعین زکوۃ سے حضرت صدیق نے قبال کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ ان سے قبال کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ'' مجھے قبال کا حکم ہوا ہے تا آ تکہ لوگ کلمہ اخلاص (لا الہ الاللہ پڑھیں جوابیا کریں گے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کرلیں گے ) بجزحت اسلام کے اوران کا حساب خدا ہرہے''۔

اس پرحضرت صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں ضروران لوگوں سے قبال کروں گا جونماز وزکو ہیں فرق کریں گے اس پرحضرت عرفی اللہ عند نے فرمایا کہ واللہ اتنا سنتے ہی مجھے اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی بات کے لئے شرح صدر کردیا اور میں جان گیا کہ وہی حق ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم نہوئی کہ ایسا بھی مستجد نہیں بلکہ واقع ہوا ہے کہ بعض اکا برصحابہ کوکوئی حدیث معلوم نہ ہوئی اور دوسرے سحابہ کومعلوم تھی اور نہ وہ اس موقع پر حضرت عربی نہ کور وہ بالا کومعلوم تھی اور نہ وہ اس موقع پر حضرت عربی نہ کور وہ بالا حدیث کے مقابلہ میں پیش کرتے تیا ہی استدلال نہ کرتے یا جس طرح جزیہ محوسیا طاعون والی حدیثیں بعض صحابہ سے خفی رہیں اور بعد کوان کا علم ہوا ہے ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے صرف قیاس سے استدلال نہیں کیا' بلکہ یہ جملہ بھی فر مایا تھا کہ ذکو ہ اسلام کاحق ہے' کویا حدیث کے جملہ الا بعدی الا سلام سے استدلال فر مایا۔

ایک خدشه کا جواب

ایک خدشہ یہاں یہ بھی ہے کہ جب اس حدیث الباب کے راوی حضرت ابن عمر ہیں تو انہوں نے حضرت ابو بکر وعمر کے مذکورہ مناظرہ و بحث کے وقت اس حدیث کو کیوں نہیں بتلایا۔ بعض مفتوں تے تو اس خدشہ کے تحت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے مگریہ خدشہ و بحث ہے وقت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے مگریہ خدشہ و شبہ بے کل ہے کیونکہ اول تو ممکن ہے حضرت ابن عمر اس موقع پر ضبح ہوں نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے یہ کہ روایت مذکورہ حضرت ابن عمر اس موقع پر ضبح ہوں نہ ہوں کا حدید و اس کے کہ روایت مذکورہ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے بھی مردی ہے۔

(۱۱) اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ اقرارشہادتیں اورا قامت صلوٰ ۃ وایتاءز کو چیکے بعدا گرچہ وہ معصوم ومحفوظ ہو گیا مگرحقوق الاسلام (قصاص ٔ حدُوغیرہ) کامواخذہ اس سےضرور ہوگا۔

(۱۲) اس مدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کوطافت حاصل ہوتوان پرقبال کفاروا جب ہے تا آ نکدوہ اسلام قبول کریں یا جزید یں۔

### چندسوال وجواب

علام محقق حافظ عنی نے فرکورہ بالا بارہ حدیثی فوائد ذکر فرما کراکھا کہ اس حدیث سے متعلق چندسوال و جواب بھی ہیں جن میں ایک زیادہ اہم یہ ہے کہ بظاہر حدیث الباب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادتین اور نماز وزکو ہ کے بعد قال کا تھم ختم ہو جائے گا خواہ وہ شخص باتی تمام خروریات دین ہے منکروکا فربھی ہو حالا تکہ ایسائیس ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اقر اروشہادت رسالت میں وہ تمام چنی ہیں آ جاتی ہیں جورسول کریم سلی اللہ علیہ مسلم کے قریعہ ہمس پیٹی ہیں اس لئے ان سب کی تقد این بھی ہمیں لازم وضروری ہے چنانچہ دوسری حدیث ہیں ' ویو صوا ہی و ما جنت بد'' بھی مروی ہے دوسراسوال یہ ہے کہ تم تو تمام ہی فرائض کا کیساں ہے پھر صرف تماز وزکو ہ کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک عبارت بدنی اور آیک مالی ذکر کی تا کہ ای پر دوسری عبادات کو قیاس کرلیا جائے دوسرے اس لئے بھی کہ یہ دونوں زیادہ اہم ہیں وغیرہ کا انتظام میں کہ یہاں نماز وزکو ہ کا ذکر کیوں ہوا اور اس کا فائدہ الا بحق الاسلام ہے بھی حاصل ہو جاتا ہے اور نماز وزکو ہ و کا ذکر کیوں ہوا اور اس کا فائدہ الا بحق الاسلام ہے بھی حاصل ہو رہا تھا۔

جواب یہ ہے کہ ان دولوں کا ذکر محض ان کے اہتمام تعظیم کے لئے کیا گیا اور یہ دکھلانے کے کہاں کا مرتبہ شہاد بین کے قریب ہی جواب یہ ہے کہ ان دولوں کا ذکر محض ان کے اہتمام تعظیم کے لئے کیا گیا اور یہ دکھلانے کے کہاں کا مرتبہ شہاد بین کے قریب ہی حاصل ہو تین کے کہاں کا مرتبہ شہاد بین کے کہا کیا گیا اور یہ دکھا نے کہاں کا مرتبہ شہاد بین کے کہاں کا مرتبہ شہاد بین کے کہاں کا مرتبہ شہاد بین کے کہا کہ کو کیا گیا گیا کہ کو کہ کیا گیا کہ کو کہا کیا گیا کہ کہا کہ کیا گیا کہ کو کیا گیا گیا کہ کو کہا کیا گیا کہا کہا کہا کہ کو کیا گیا گیا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کیا گیا اور یہ دکھلانے کے کہا کہا کا مرتبہ شہاد تین کے کر یہ کہا کہ کی کو کہا کیا گیا کہا کہا کہا گیا گیا کہا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہا کہا کہ کیا گیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کو کر کر کیوں کو کہا کیا کہا کہ کیا گیا کہ کو کہا کیا گیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا گیا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کیا کہا کہا کہ کی

ے یا ترک قبال مسترومستقل طور سے مراد ہے کہ وہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ شہاد تین کے ساتھ سارے واجبات بھی اوا کئے جا کیں ترک قبال عارضی طور سے مقصود نہیں جس کا اعادہ ترک صلوٰ قاوز کو قابر بھی ہوسکتا ہے۔ (عمرة القاری سفیہ ۱/۲۱۴/۶)

تبليغ دين كي ضرورت اوراس كا كامياب عملي پروگرام

اوپر بیان ہوا کہ جہور علاء امت کے نزدیک نجات اخروی کے لئے اعتقاد جازم ضروری وکا فی ہے دلائل و براہین کے ساتھ تقانیت اسلام کا یقین ضروری نہیں 'تا ہم اتنا تو سب ہی کے نزدیک ضروری ہوا کہ عقائد وائمانیات سے پوری طرح واقفیت ہو صرف شہادتین کا پڑھ لیما بغی ومطلب سمجھے ہوئے کا فی نہیں ہوگا پھراگراس کے ساتھ شریعت کے فرائض و واجبات پڑمل بھی نہ ہوتو وہ نقص در نقص ہوگا۔
لہذا نہایت ضروری ہے کہ واقف شریعت حضرات آپ آپ قریب کے اس شم کے مسلمانوں کو عقائد و اعمال شریعت سے واقف کریں اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح منظم ہو کرسمی و توجہ کریں ان کو آخرت کے عذاب و تو اب ہے آگاہ کریں 'یہ اس وقت کے اہم ترین واجبات اسلام میں ہے ہاس کے لیے طریقہ کا روہی بہتر ہوگا جورسول کریم صلی الشعلیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان الشعلیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا کہ سب ہے پہلے اپنے کنبہ وقبیلہ میں 'چراپئی ترجہ کہ ہیں تبلیغ واصلاح کا فرض انجام دیا جائے موان الشعلیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا کہ سب ہے پہلے اپنے کنبہ وقبیلہ میں 'چروٹ کی ہیں تبلیغ واصلاح کا فرض انجام دیا جائے گھراپئی ترجہ بھراپئی ترجہ کہ بہتر ہوگا جورسول کریم کو میا کی جو تھیں تو اس کے بیت کم بیں واللہ اعلی مطاہرہ و نمائش تو زیادہ ہے مگر بہتر کام و کا میا نی گئی تو تھا ہیں بہتر کم جیں واللہ اعلی۔

اس منظا ہرہ و نمائش تو زیادہ ہے مگر بہتر کام و کا میا نی گئی تھا تہ بہت کم جیں واللہ اعلی۔

فالعوجهاد

 اس نے پھرسوال کیااس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ج مبرور۔اس کے بعد صفحہ۳۵ پرایک حدیث بیاب المجھاد من الا یسمان کے تحت لائے ہیںاور کتاب ابجہاد کامستقل عنوان قائم کر کے جواحادیث ذکر کریں گئے وہ تو گویااس سلسلہ کی تکمیل ہوگی۔انشاءاللہ۔

حج يرجهاد كانقذم

امام نوویؒ نے شرح بخاری میں اس پر بحث کی ہے کہ جج تو فرض مین ہے اس کے مقابلہ میں جہادکو کیوں مقدم کیا گیا جب کہ وہ فرض کفا یہ ہے؟ پھراس کا جواب بیدیا کہ جہادا گرچہ عام حالات میں فرض کفا یہ ہوتا ہے گربعض مواقع میں فرض میں بھی ہوجاتا ہے پھر کسی وقت بھی فرض کفا یہ سے تواس کا مرتبہ کم بی نہیں ہوتا جب کہ جج فرض ساری عمر میں صرف ایک بار ہوتا ہے باقی جتنے ادا کرے گا وہ سب نفل ہوں گئاس لیے جادکا مرتبہ بڑھ گیا اورا گرصرف جج فرض اور جہادفرض میں میں معابلہ کیا جائے تو جہاداس لیے بڑھے گا کہ اس میں علاوہ فرضیت کے ایک نفع عظیم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اوراس سے ناموس اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اوراس میں جان و مال کا گرانقذرا یثار ہوتا ہے۔ وغیر ذلک۔

#### فرض كفابيكي ابميت

امام الحرمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ برفرض کفایہ فرض مین کے مقابلہ میں اس حیثیت سے افضل ہے کہ پچھ لوگوں کی اوائیگی سے ساری امت کی ذمدداری ختم ہوجاتی ہے اگروہ بھی اوائید کر س تو امت کے جتنے لوگ بھی اس فریضہ کوادا کرنے پر قادر ہیں سب ہی گنہگار ہوں گئ اور بلاشک الی صفت کا فریضہ نہایت عظیم القدر ہے بھی مضاحت نے لکھا کہ جہادکواس لیے جج پر مقدم کیا کہ ابتداء اسلام میں ہی جہادگی ضرورت سامنے آگئی تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو بروی تو سے صل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہادکا تھم ہاتی ہے کہ حدیث میں ہے ضرورت سامنے آگئی تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو بروی تو سے صاری رہے گا۔)

اسلام جهاد كامقصد كمعنه

معلوم ہوا کہاسلام جہاد کامقصد صرف اعلاء کلمہ اللہ یا ناموس اسلام کی حفاظت ہے ان اغراض کیے ہٹ کرتمام دنیاوی اغراض کے لیے یا محض کی قومی ومکی عداوت کے سبب جوجدال وقال ہوگاوہ اسلامی نقط نظر سے پہندید نہیں۔

اسلامی جہاد چونکہ ایک خدائی قانون ہے اس لیے اس کی ادائیگی نہا ہے اہم شرائط اور کڑی احتیاطوں پر موقوف ہے وہ سب شرائط واحتیاطیں کتب فقد اسلامی جہاد کو قید اسلامی جہاد کے لیے فقد اسلامی جہاد کے لیے فقد اسلامی جہاد کے لیے علوم نبوت سے واقفیت ' تنز کی فقوں اور کم سے کم واجبات اسلام کی کمل پابندی اور خشیۃ خداوندی ضروری ہے۔ انبیاء پلیم السلام اور ان سے سحابہ کرام کے غزوات اور خصوصیت سے رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے غزوات وسرایا پر ایک نظر وال کی جائے تو ہماری بات بخوبی کے غزوات اور خصوصیت سے رسول اکر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے غزوات وسرایا پر ایک نظر وال کی جائے تو ہماری بات بخوبی روثن ہو بھتی ہے۔ ان حضرات کی شان عین میدان جہاد ہیں بھی ہوتی تھی کہ دن کے وقت مصورف نوافل ہر اسلامی لشکر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو امیس کیو بھی کہ دی کے باز ارسجائے اور دد کا نوں پر نو جوان خوبصورت لڑکیوں کو بھایا تا کہ اسلامی لشکر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو امیس کو بھی کے ترکی اور کی آبات غض بھر سائیں اور زاکت حال کا بطور احتیاط اسلامی لشکر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو امیس کو بھی کے درگی آبید ہوتی تھی دو کا نوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ احساس کرادیا۔ اس کے بعد پورا اسلامی لشکر کا حال معلوم کریں مسلمانوں جائے گر حق تو لئے گئر کی تو اسلامی لئوں کے بعد پورا اسلامی لئوں جہاد کی اجاز سے دیکھی کہ وقت تکالیف میں گزار سے اور بار بارخواہش کی کہ نفار و میں تو تو کی کے بھی دو کی اور خوار کو اجاز سیال جائے گئر حق تو لئی کی طرف سے بھی تا کید ہوتی رہی کہ پہلے اسے تقوی کے بھی اردوں سے مسلم ہولؤا پی

نمازوں اور زکو ۃ وغیرہ واجبات کی پوری پابندی کر کے دکھاؤاں کے بعد جہاد کی صلاحیت پیدا ہوگ۔ قال تعالیٰ: الم تو الی الذین قبل لھم کھوا ایدیکم و اقیمو الصلوۃ و آتوا الزکوۃ (کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھاجن ہے کہا گیاتھا کہ اپنہ ہاتھوں کو (جہادوقال) سے روکے رہو۔ اور نمازوں کی پوری پابندی اور زکوۃ کی سی کے اوائیگی کا اہتمام کرد) مفسرین کے اشارات پچھاس قتم کے بھی ملتے ہیں کہ دار بدلنا بھی اس جہادی تیاری کا ایک جزوتھا اس لیے جبرت فرض ہوئی پھرتو فوراہی مدنی زندگی میں غزوات وسرایا کا ایک مسلسل وطویل سلسلہ بندھ گیا۔

سروردوعالم صلّی الله علیہ وسلم کے حیرت انگیز فیض تربیت و تزکیفس سے ایک لاکھ چوہیں ہزارانیان صورت جم غفیر کمل طور سے فرشتہ سیرت بن چکا تھا'ای لیے نہایت تھوڑے عرصہ میں ساراعرب انوارالی وعلوم نبوت سے جمگاا تھا' حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مخضر دور خلافت میں داخلی فتنوں کو پوری کا میابی سے ختم کر دیا گیا'اور خلیفہ دوم حضرت عمر سے دور میں بڑے پیانہ پر بیرونی ممالک میں فتو حات ہوئیں۔اوراس شان سے کہ مصری فتح میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص شہر سالا رجیش کولکھا کہ دیر کیوں ہور ہی ہے جب کہ میں نے تہمارے ساتھ ایسے لوگ بھیج ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آ وی ایک ایک ہزار کے مقابلہ میں کافی ہے' غرض جہادئ النفس اور واجبات اسلام کے کامل اتباع کی برکت سے دوحانی قوت اس قدر تو ی ہوجاتی ہے۔ کہ ایک ہزار کے مقابلہ میں کافی ہے' غرض جہادئ النفس اور واجبات اسلام کے کامل اتباع کی برکت سے دوحانی قوت اس قدر تو کھے جا کیں گے۔ کہ اب بھی اس کے مجزانہ کر شے دیکھے جا کیں اور تا قیام قیامت جب تک سے اسلامی جباد باقی ہے اس کے موجانے دیا کہ میں اور تا قیام قیامت جب تک سے اسلامی جباد باقی ہے اس کے موجونے دیکھے جا کیں گے۔

ن فضائل جهادوشهادت

جہاں اسلامی جہاد گی شرا نطابخت اوراحکام اس کے اعلی مقلم ہو ہے ساتھ بہت او نیچے ہیں و ہیں اس کے فضائل ومنا قب بھی بہت زیادہ ہیں' چندا حادیث یہ ہیں'

(۱)جہاد کےوقت ایک رات ساحل بحر پرجاگ کرحراست کرناایے گھر پرایک بزار بری کی عبادت سے فضل ہے (جع الفوائد من الموسلي ملين)

(٢) اس كے ميدان ميں جم كر كھڑا ہونا كھر بيش كرساٹھ برس كى عبادت سے افضل على جي انوائدكير اوسائزار)

(٣)اس ميس جا كنے والى آئكھ يردوزخ كى آگ حرام ب (تندى)

(۳) خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے تن تعالی نے دو چیزوں کی ذمدداری لی ہے اگر شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں پہنچے گا کہ اس کا جنت میں داخلہ دوسروں کا طرح روز جزا پر موقوف نہیں ہے' اور اگر شہادت کی بلندی نیل سکی بلکہ گھرواپس آگیا تو بصورت فنخ مال ننیمت واجراخروی دونوں سے سرفراز ہوگا'اور فنخ نہ ہوئی تب بھی اجر جہادتو ضرور ہی حاصل ہوا (ترندی)

(۵) بعض روایات سے بیکی ثابت ہے کہ شہید حور کی گود میں گرتاہے

(۲) شہادت کے بعدون بھر جنت کی سیروسیاحت اوراس کے پھل کھانے میں گزارتا ہےاوررات کے وقت عرش النی کی قندیلوں میں بسیرالیتا ہے۔ (ابوداؤد)

(٤)راہ جہادیس غبارآ لود ہونے والے قدم دوزخ کی طرف ندجائیں گے (بناری زندی نائی)

(٨) خدا كراسة مين ايك دن ملكي سرحدكي حفاظت ايك ماه دن كروزون اوررات ك قيام سے افضل ب (مسلم وتر مذي)

ا شہیدوں کی زندگی حضرت ابن عبال سے دوایت اس طرح ہے کدرسول اگرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب غزوہ احدیمی تمہارے بھائی شہیدہوئے تو حق تعلیٰ غیدہ ان کی ارواح کو مبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات میں سرکر تیں اوران کے پھل کھا تیں اوررات کے وقت عرش خداوندی کے طلائی قد بلوں میں بسرکرتیں جب اس طرح عیش وسرت کی زندگی بائی تو آئیں تمناہ وئی کہ ہمارا بیعال اور جنت کی زندگی ہمارے بھائیوں کو بھی دنیا معلوم ہوجائے تا کہ وہ جنت سے برغبتی اور میدان جہاد میں برد لی اختیار ندگریں اس پرحق تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہاری اس تمناکو پوراکریں گے اور قرآن مجید کی ہیآ ہت و الا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندر بھی یوزقوں فرحین بساتناهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقو ا بھیم من خلفھیم (آل مران)

بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ د نیا اور د نیا کی تمام چیز وں ہے بہتر ہے۔

(٩) جہاد فی سبیل اللہ میں ایک صبح یا ایک شام کا تکانا دنیا و مافیہا ہے افضل ہے (مسلم ونائی)

(۱۰) میدان جہاد فی سبیل اللہ میں ایک ساعت کھڑا ہونا گھر میں ستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فر مایا کہیں تہہیں یہ بات نہایت محبوب و پہندیدہ نہیں کہ خدا تمہاری مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دے۔صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فر مایا خدا کے راستے میں عازی ومردمجاہدین کرنکلوجو محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے بقدرفواق ناقہ بھی قال کرے گااس کے لیے جنت واجب ہوگئی (ترزی)

(۱) جو محض خدا کے رب اسلام کے دین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا' جنت اس کاحق ہو گئی۔
راوی حدیث ابوسعیدیہ من کر بہت خوش ہوئے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پھراعادہ کرایا' آپ نے فرمایا ایک عمل اور بھی
ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کوایک سودر ہے بلند فرما دیتا ہے' جن کے دوور جوں کے درمیان زمین وآسان کا فاصلہ ہے' عرض کیا وہ کیا ہے؟
فرمایا جہاد فی سبیل اللہ' جہاد فی سبیل اللہ' تین بار فرمایا (مسلم' نائی')

(۱۲) جنت تکواروں کے سامیس ہے (معلم نمائی)

(۱۳)جس كوخدا كراسة مين ايك تيرلكا وه قيامت كرن اس كے ليے نور ہوگا (بزار)

(۱۴) حق تعالے ان دو فخصوں کے عجیب حال پر حک فرماتے ہیں (کھا یلیق بیشاند و لیس کھٹلد ہیںء) کہ وہ ہاہم قال کرتے ہیں' پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو جائے ہیں'اس طرح کہ ایک خدا کے راہے میں لڑکر شہید ہوجا تا ہے'اور دوسرا کا فرقاتل تو بہ کرکے اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ بھی خدا کے راہے میں جہاد کرے شہید ہوجا تا ہے (بخاری وسلم دنسائی)

(۱۵) جومومن خدا کے وعدوں پریفین رکھ کر جہاد فی سبیل الگھنے لیے گھوڑا پالتا ہے' تواس گھوڑ ہے کا پیٹ بھرائی چارہ' پانی' اس کی لیدو پیشا ہے بھی اس مومن کاوزن اعمال بڑھانے کے لیےاس کی میزان میں رکھا جائے گا' یعنی حسنات کے قائم مقام ہوگی (بناری ونسائی)

ہیں۔ جب کا بھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کے مصارف کے واسطے کوئی رقم دیکا گئیں کو ہرروپید کے عوض سات سور و پہی سرف کرنے کا اجر ملے گا اور جو شخص خود میدان جہاد میں شرکت کے ساتھ کچھ صرف کرے گا اس کو ہر روپیچ کے عوض سات لا کھ روپے صرف کرنے کا ثواب ملے گا (جمع الفوائد من القروین کمجول وارسال)

(١٤) شہادت فی سبیل اللہ سے بجردین (قرض) کے ہرقتم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں (زندی)

(۱۸) ہرشہبیدا ہے اہل بیت میں ہے • 2 گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ (ابوداؤد)

(۱۹) ایک سحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے مومن فتنہ قبر سے دو جارہوں گے بجرِ شہید کے؟ فرمایا تلواروں کی باڑکا فتنہ جواس کے بیر پرمنڈ لاچکا ہے کافی ہوگیا۔ (نسائی)

(۲۰) شہید کو آن ہونے کے وقت صرف آئی تکلیف ہوتی ہے جتنی چوٹ لینے یا پسو کے کا نتنے ہے ہوتی ہے (ترفیری نسائی) ہے جہاد دقال کے خوفناک منظراوراس کی ہیب دلوں سے کم کرنے کے لیے فرمایا کہ جب شہید کو خدا کے خصوصی فضل وانعام کے باعث قبل کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی 'تو پھراس سے مرعوب وخوفز دہ ہونا کیسا؟ اور سب سے بردی بات ہیہ کہ اگر موت مقدر نہیں تو کتے ہی میدان کارزار دیکھے گا۔
اوران کو فاتحان سرکرے گا مگر موت پاس ندا سکے گی چنانچی مشہور عالم شیر دل اسلامی جرنیل حضرت خالد بن ولیڈ نے بیسیوں میدان میں داور شجاعت دی بینکڑوں بلا داور کتنے ہی ممالک فتح کئ مگر موت مقدر نہیں اور آخر میں آئی تو گھر کے بستر پر خود ہی موت کے وقت فرمایا میں استے معرکوں میں شرکت کی اور میراکوئی عضونہیں بھا جس میں تلواراور تیر کے زخم نہ ہوں اور اب مجھے افسوس ہے کہ اپنے بستر پر مرر ہا ہوں ۔ خدا

ل دود فعددو بنے کے درمیان کا وقفہ یا در ہنے والے کے ہاتھ کے بند کرنے اور کھو لنے کے درمیان کا وقت مقصود کم ہے کم وقفہ ہے (مؤلف)

کرے بردلوں نامردوں کو بھی خواب راحت نصیب نہ ہو۔ (تفیر ابن کیر صفحہ ا/ ۵۲۷) مطلب بیتھا کہ بردلی و نامردی اورخوف موت ہی جہادو قال سے روکتا ہے ایسے لوگوں کو میرے حال سے بین لینا چاہے اور اس پر بھی اگران سے موت کا بے جاخوف دور نہ ہوسکے تو وہ بدنھیب بددعا کے متحق ہیں ' پھھائی ذہن و فطرت کے لوگوں نے میدان جہاد کا رخ کرنا مرادف موت سمجھا تھا تو حق تعالیے نے تنبید فرمائی تھی:۔ و لا تلقو ا باید یکم الی التھلکة کیم اپنی بردلی کے باعث غلط خیال میں ہو در حقیقت جہاد کی تیاری نہ کرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تھی کرنا مراد سے کو ہلاکت و تباہی ذات و نامرادی کے فار میں دھکیلنا ہے تو موں کی ذرائی غفلت و بردلی سے دشمن کو بڑے قائد سے بہلو تھی اور اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ' واعد و المهم ما استطعتم من قوۃ و من رباط المحیل تو ھیون به عدو الله و عدو کھ۔

جہادوشہادت کے اقسام

جہاد کامضمون بہت طویل اور پوری تفعیلات چاہتا ہے اور پیجلدائی مضمون پرختم ہورہ ہی مختفراً چند ہا تیں اور کھی جاتی ہیں۔اعلاء کلمت اللہ کے لئے اقدا می جہاد سب سے اعلی اور او نیچا درجہ ہے جس کوا غیاعیہ ہم السلام کے غزوات اور صحابہ کرام کے جاہدا نہ کارناموں میں پڑھنا چاہئے اور بچھ کرای ہے روثی لینی چاہئے اس کے بعد دفا کی جہاد کا مرتبہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دھی نے ارشاد فر مایا: من قتل دون اللہ فہو شہید. من قتل دون دینه فہو شہید. من قتل دون دینه فہو شہید. من قتل دون اللہ فہو شہید (سنن اربعه) من قتل دون مظلمة فہو شہید (سان اور بعنی ایٹر وی مخالمة فہو شہید (سان اور بعنی ایٹر وی مخالمة فہو شہید (سان اور بعنی ایٹر وی مخالمة فہو شہید اور ہی می اور بوار ہو کہ مرجائے تو وہ بھی شہید ہے گریہ جب ہی ہے کہ جباد کی روح اس حالہ مخالف میں ہی درجہ شہادت کا اور بھی ہے کہ اس کو بھی شارع علیہ السلام نے تی الجملہ شہادت کا اور جس می کہ اور میں مناز کرے اس کے بعد تیسر اور آئی کو رایا (ا) طاعون کی بیاری ہے (۱) ہمینہ کی بیاری سے (۱) ہمینہ کی بیاری سے اس کے جباد کی حالت میں مرجائے تو شہید ہے اس طرح کو بیاروں کی بیاری سے اور بیاری وار مینا کہ مرجائے تو وہ بھی شارع ہوئی چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری قتم گویا جباد اور طرح اور خورت نظاری کی اور مینا کی ندامت و خفت اٹھائی نہ پڑے مردانہ داراس کوانگیز کرے اور غفلت و ناتیاری کی ندامت و خفت اٹھائی نہ پڑے

همت بلند داركه بيش خدا و خلق باشد بقدر همت تو اعتبار تو

مسكلة قمال تاركيين واجبات إسلام

ندگورہ صدیث الباب میں تارکین صلاۃ وزکوۃ ہے قبال کا وجوب صراحة اور دوسرے تارکین واجبات ہے اشارۃ معلوم ہوالیکن ظاہر ہے کہ ایسے احکام کا اجراء ہوکس طرح ممکن ہے؟ اس لئے بدرجہ مجبوری انفرادی واجتا کی حیثیت ہے بہتنا بھی زیادہ سے زیادہ اثر ودباؤ قانونی صدود کے اندررہ کران لوگوں پر ڈالا جاسکتا ہواس سے ضرورکام لیناجا ہے تا کہ احکام اسلام سے غفلت و باعتنائی کاسد باب ہواس کے لئے مؤثر تدابیرا فتیار کرنے کی ضرورت ہے اسلای شریعت کی نظر میں جولوگ سخق قبال ہیں اور کر کے طفلت و باعتنائی کاسد باب ہواس کے لئے مؤثر تدابیرا فتیار کرنے کی ضرورت ہے اسلای شریعت کی نظر میں جولوگ سخق قبال ہیں اور کر کے مطابر قام عمل ان اسلام کے عمل پر وی میں کہتے ترین احکام جاری کئے ہیں اسلام ان کی اصلاح معاشرہ مسلمین کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ لہذا ایسے تمام لوگوں کی تا دیب و اصلاح حال ہر دیندار مسلمان کا فرض ہے خصوصاً اپنے متعلقین اعزہ و احباب کی محلکہ و اعلا کے مسؤل عن دعیتہ' اس اصلاح کے چند درجات ہیں' سب سے پہلے وعظ وتلقین' ترغیب و ترہیب کے ساتھ احکام اسلام کی ضروری تعلیم دی جائے جن لوگوں پر وہ کارگرنہ ہوان کا عملی طور سے عموی مقاطعہ' ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوکر ترک صلاۃ وغیرہ ضروری تعلیم دی جائے جن لوگوں پر وہ کارگرنہ ہوان کا عملی طور سے عوی مقاطعہ' ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوکر ترک صلاۃ وغیرہ میں وری تعلیم دی جائے جن لوگوں پر وہ کارگرنہ ہوان کا عملی مقاطعہ ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کہ وہ مجبور ہوکر ترک صلاۃ وغیرہ

اورارتکاب منکرات وفواحش ہے باز آئیں بیمقاطعہ کی صورت ان کی اصلاح حال کے لئے کم ہے کم درجہ کا علاج ہے اور جس کاروزانہ عہد و اقرارہم دعاء قنوت میں بھی کرتے ہیں 'و نخلع و نعوک من یفجوک ''(اے خدا! ہم آپ کے نافر مان بندوں سے بیزاری وقطع تعلق کرتے ہیں اس طریق کار کی کامیا بی کا انحصار ہر شہر وقصبہ کی منظم بلیغی جماعتوں پر ہوگا۔ 9 ھیں غز وہ تبوک کے مخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ کرتے ہیں اس طریق کار کی کامیا بی کا انحصار ہر شہر وقصبہ کی منظم بلیغی جماعتوں پر ہوگا۔ 9 ھیں غز وہ تبوک کے مخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ کرکتے ہیں اس کی صورت میں خو درسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ من موقع پر کامیا ہی اس کو درسول اگر م سلی اللہ علیہ وہ ایک ہی موثر علاج ہے سورہ تو بہ کی تفسیر میں اس کا واقعہ تفصیل خواہ کامیا بی بھی ہوئی۔ وہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے اور موجودہ حالات میں وہ ایک ہی موثر علاج ہے سورہ تو بہ کی تفسیر میں اس کا واقعہ تفصیل سے ملتا ہے اور ہم بھی آئندہ کی موقع پر لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔

دارالاسلام ودارالحرب كمتعلق علامه تشميري كي تحقيق

احکام اسلام کے اجراء و فیرا جراء اور بہت ہے مہمات اسلامی کا تعلق ہر دودار کے اصولی فرق ہے وابسۃ ہاس کئے اس کی بھی یہاں بھتہ رضر و رہت ہے ماہمات ہے۔ اس کے اس کے بھی یہاں بھتہ رضر ہے نے شرح والیفناح مناسب ہے اس کے من میں بیات بھی آ جائے گی کہ ہمارا ہندوستان وارالحرب ہے یا ہیں؟ محقق عصر حضر ہے ماہمہ کشمیری قدس سرہ نے اس سلسلہ میں ایک نہایت عمدہ تحقیق بہت مدت ہوئی اینے خطبہ صدارت آل انڈیا جمعیت علماء ہند (منعقدہ پیثاور) میں کھی تھی جوشائع شدہ ہے اس کے بعد ایک مستقل تحریرای موضوع پرتحریر فرمائی 'جواب کا بھی یاواشت کی شکل میں' کتب خانہ رحمانی مونگیر'' میں محفوظ تھی جس کو چند ماہ قبل محترم و مخدوم جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل و یو بندور کن مجلس کے شکل میں' کتب خانہ رحمانی مونگیر'' میں محفوظ تھی جس کو چند ماہ قبل محترم و مخدوم جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل و یو بندور کن مجلس کے دارالعلوم و یو بندا میر شریعت بہارواڑ یسہ نے نہایت عمدہ آرٹ بھیر پر فوٹو آ فسٹ سے طبع کراکر شائع کردیا ہے درحقیقت اس کی اشاعت سے مولانا موصوف اللہ میں منت فرمائی ہے۔ و لھم الا جو و المعنة۔

حضرت شاہ صاحبؓ کی تحریر فاری زبان میں ہے نہایت مفید ہوتا اُگڑیں ہے ساتھ اردور جمہ بھی شائع ہو جاتا بہر حال اس تحریر کا ضروری خلاصہ پیش ہے۔

سن سن المنظم الملک کے درالانسلام یا دارالحرب ہونے کا مدام محض غلبہ وشوکت پر ہے اگر وہاں منظم انوں کا غلبہ ہے تو وہ دارالاسلام ہے اور کفار ومشرکین کا غلبہ ہے تو دارالحرب'' جامع الرموز میں ہے'' کہ دارالاسلام وہ ہے' جس میں امام اسلمین کا تکم جاری ہوا در مسلمان وہاں مامون ہوں اور دارالحرب وہ ہے جس میں مسلمان کا فروں سے خوفز دہ ہوں'' ۔

اگر کسی جگہ دونوں کے احکام جاری ہوں اور بعض وجوہ ہے اہل اسلام کا بھی غلبہ ہوتو اس کو بھی بھکم''الاسلام یعلو و لا یعلمے'' دارالاسلام کہہ سکتے ہیں' مگر صرف اس وجہ ہے کہ کسی جگہ مسلمان بھی رہتے ہوں (بغیر کسی غالبانہ حیثیت کے اس کو دارالاسلام نہیں کہہ سکتے ۔ ور نہ جرمنی' فرانس' روس وچین وغیرہ کو بھی دارالاسلام کہا جائےگا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایک طویل محققانہ بحث اس امر پر کی ہے کہ ایک دارالاسلام کن صورتوں میں دارالحرب بن جاتا ہے اورامام صاحب وصاحبین کے نظریات کی تنقیح و توضیح فرمائی ہے جواہل علم کے لئے بہت قیمتی ہے 'پھر فرمایا کہ اجراءاحکام اسلام کا مطلب بطور غلب اظہار تھم اسلام ہے 'محض اداء جماعت و جمعہ مراذ ہیں ہے 'کونکہ فقہا نے تصرح کی ہے اور بتلایا ہے کہ اجراءاحکام کفراشتہاراً ہے مرادیہ ہے کہ حاکم کفار کے تھم جاری کرے اوروہ لوگ قضاۃ مسلمین کی طرف رجوع نہ کریں' یعنی قضاۃ مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں کہ حاکم کفار کے تھم جاری کرے اوروہ لوگ قضاۃ مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں لئے فقہا نے دارالحرب ہی کی ایک تئم دارالا مان بھی کھی ہے جس کی وضاحت حضرت شاہ صاحب نے خطبہ صدارت نہ کورہ میں کی ہے اوراس وقت کے اگریزی دور کودارالا مان قرار دیا تھا اس کے مقابلہ میں دارالخوف ہے جہاں مسلمانوں کو پوری طرح جان مال عزت و نہ ہے کا کوئی کل وموقع نہیں ہے 'ضوصاً جبکہ اس کرام نیز حضرت شاہ صاحب کے کوئی کل وموقع نہیں ہے 'ضوصاً جبکہ اس اصطلاح کا پہلے ہے وجود بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

کفار قابض ہوجا ئیں اوران کےاحکام نافذ نہ ہوں بلکہ قضا ۃ مسلمین ہی کےاحکام چلیں تواس وقت تک ان کوبھی دارالاسلام کہیں گے۔ غرض فقہاء نے سارا مدار نفاذ احکام پر رکھا' اس پڑہیں رکھا کہ اس شہر یا ملک کےلوگ آزادی سے باجماعت نمازیں اوا کرتے ہیں یا تہیں اور نماز جعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں وغیرہ کیونکہ ان امور یادوسرے شعائر اسلام کی ادائیگی دارالحرب میں بھی کفار کی اجازت ہے ہوتی ہے جس طرح دارالاسلام میں اہل ذمہ کفارا پنی تمام ندہبی رسوم آزادی ہے اداکرتے ہیں مگران کی وجہ سے ان کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے۔ آخر بحث میں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ''اہل فقد میں ہے کسی نے بھی پینیں کہا کہ اگر ملک کفار میں ان کی اچازت ہے مسلمان شعائر اسلام ادا کرتے ہیں تو وہ ملک دارالاسلام بن جاتا ہے حاشاوکلا: بیہ بات تفقہ سے بہت دور ہے اور جب بیہ بات سطح ہوگئی تو ہندوستان کے بارے میں خودہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ یہاں کفارنصاری کے اجراء احکام کاس درجہ غلبہ ہے کہ اگر ایک ادنی حاکم ضلع بھی حکم جاری کردے کہ مساجد میں نماز جماعت ادانہ کی جائے تو کسی غریب یا میرمسلمان کی طاقت وقوت نہیں ہے کہ مجدمیں جا کرنمازا داکر سکے۔ اس طرح یہاں جو جعہ وعیدین کی ادائیگی ہوتی ہے یا عدالت میں بھی بعض قوا نین فقہ پڑل ہوتا ہے وہ بھی محض کفار کے اس حکم کے تحت ہے کہ جس سے ہر محض کواپنے دین کےموافق عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے ( یعنی جب چاہیں وہ اس حکم کومنسوخ بھی کر سکتے ہیں' ر ہی بیددلیل کہ ہم لوگ ابھی تک ابنی سابق امن سلاطین اسلام کے تحت امان میں ہیں ٹیجھی غلط ہے کون عاقل کہدسکتا ہے کہ جوامن شاہ عالم نے عطا کیا تھا ہم ای کی وجہ سے اسوف کے مامون بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ظاہر ہے کفارنصاریٰ کے جدیدامن سے ہمیں موجود وامان ملا ہوا ہے رہی دارالحرب کی پیشرط کہ وہ کسی طرف ہے کسی دارالا ملام کے حصہ ہے گئت ومتصل نہ ہوؤ وہ شرط بلا دوقری کے اندر ہے مما لک وا قالیم میں نہیں ہے۔ کیونکدایک شہروقریہ کے لوگ اپنے قریبی شہروقریہ والول کی بدوکر سکتے ہیں گرمما لک میں یہ بات دشوار ہے کون کہ سکتا ہے کدا فغانستان ہندوستان سے ملحق ہے تو اس کے لوگ یہاں آ کر کفار کو ملک سے نکال سکتے ہیں حاشا وکلا۔ بلکہ ان کا نکالنا نہایت وشوار ہے بہرحال! ہندوستان پر کفار کا تسلط اس درجہ ہے کہ کسی وقت بھی اس سے زیادہ منتحکم تسلط وغلب کفار کو کسی دارالحرب میں نہیں ہوا۔اورمسلمانوں کی مراسم اسلام کی اوا ٹیگی محض ان کی اجازت پرہے مسلمانوں سے زیادہ عا جزترین رعایا کوئی نہیں ہے ہود کو بھی اس سے زیادہ رسوخ حاصل ہے البتة رام پورہ ٹونک بھویال وغیرہ (اسلامی ریاستوں) میں باوجود کفار کے ماتحت ہونے کے چونکہ مسلمان نواب کی طرف سے احکام اسلام جارى ين ان كود وارالاسلام" كهد كت ين جيها كدروالحقارى روايات عدمتفاد موتاب-والله اعلم و علمه احكم میں مولانا منت اللہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہول کہ ان کی وجہ ہے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے ارشادات گرامی کا مذکورہ بالا خلاصه بيش كركار سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت السميع العليم.

#### ختم شد

معذرت: مقدمانوارالباری کے دونوں حصوں میں صرف ان محدثین کے تذکرے لکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا جن کی علم حدیث میں کوئی تصنیف یا نمایاں درس ہو تا ہم بہت ہے قابل ذکر حضرات اس لئے رہ گئے کہ بوقت تالیف ان کے حالات کاعلم نہ ہو سکا 'کتاب کے دونوں حصر شائع ہو چکے تو بہت سے بزرگوں اوراحباب کے خطوط آئے 'جس میں باقی ماندہ حصرات کی نشاندہ کی گئی ان میں واقعی بڑے برے حضرات ایسے ہیں 'جن کے ذکر سے مقدمہ نہ کورکا خالی ہونا' طبیعت پر بہت بارہے اس لئے ارادہ کیا ہے کہ ایسے حضرات کا ذکر کی جلد کے ساتھ بطور ضمیر شامل کرکے پوراکیا جائے گا' یا ججم زیادہ ہونے کی صورت میں ایک جلدہ کی مشقل شائع کردی جائے گئی۔ جن حضرات نے ایسے محدثین کے حالات ناقص بھیج ہیں وہ کسی دقت ان کی بھیل بھی فرما دیں میں ان سب حضرات کی توجہ وکرم کا نہایت ممنون ہوں کہ میرک کوتا ہی پر متنبہ کیا۔ و عند اللہ فی ذاک الحزاء' '''مولف''

مكاتيب كراى حضرات اكابروا فاضل دامت فيوضهم

"مبارک خواب" مقدمه انوار الباری جلد دوم کے آخر میں ایک خواب کا ذکر ہو چکاہے 'جس میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی منامی زیارت و تاثر ات کا بیان ہواہے انوار الباری کے افتتاح مبارک پرایک نہایت مبارک خواب جوایک مداری بزرگ نے دیکھا اور محترم مخلصم مولا ناذاکر حسن صاحب پھلتی وامت برکاتہم نے لکھ کر راقم الحروف کو بھیجا ' یہاں ورج کیا جارہا ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز راقم الن برکات کی اہلیت اپنے اندر نہیں دیکھا' جو پچھ سامنے ہے 'وہ سب محض خدائے تعالے جل ذکرہ کا فضل وانعام ہے' اور صرف بطور تحدیث نعمت ان کو پیش کرنے کی جرائے کر سکا ( و ما بیکم من نعمة فیمن الله )

پہلامکتوب

و عظیم الشان خوشخبری میرے کے میرے ایک دوست وشریک حلقہ تغییر جناب عبدالرشید صاحب نہایت متقی پر ہیز گارآ دی ہیں اگر چیعلوم عربیہ سے عامی ہیں۔ گرعلم وعلاء سے بہت دلچیں کھتے ہیں اُ آپ کی مؤلفہ کتاب انوار الباری شرح بخاری شریف کے ممبرخریداری بھی ہیں (جن کا نام فہرست مرسلہ میں جاچکا ہے'اوراحقر کی تر تھیں پہر پنانے کے لیے بڑے ساعی ہیں چنانچے کئی ممبروہ اپنے حلقہ احباب سے بنا چکے ہیں)اس اثناء میں جب کہ بندہ کتاب مذکورہ کی جلدوں کی پیشکی تھیں وصول کرنے کی تحریک کرر ہاتھااوروہ ممبرسازی میں ساعی تھے' انہوں نے ایک نہایت مبارک خواب دیکھا ہے جواگر چہ دلیل قطعی نہیں مگرانوارالباری کی مقبولیت عنداللہ کے قرائن میں سے ضرور ہے۔ رویاءصالحہ کی کیفیت میہ کے نماز فجر کے وقت ہے ذرا پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ '' میں چندساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدیند منورہ پہنچااور مسجد نبوی میں جا قیام کیا'اس وقت ٹھیک نماز کا وقت تھا' غالبًا نماز عصر کا'میں سے ضور کی تیاری کی'ہاتھ میں مسواک تھی پشت قبلہ کی طرف تھی اور سامنے حوض تھا جس کے کنارہ پر ایک بزرگ ہستی مسواک لیے ہوئے وضوکر رہے تھے'ای وقت کچھ لوگوں نے مجھ سے باہر چلنے پراصرار کیااور میں نے مید کہدکرا نکار کیا کہ نماز کا وقت ہےاور کہا کدسا سنے میہجو بزرگ شخصیت ہے وہ ہمارے آتائے نامدار محمصلی الله علیہ وسلم ہیں اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت میری نظروں ہے غائب ہو گئے گھردیکھا کہ میرے پاس ایک کاغذ تھا جس میں انوارالباری کے ممبروں کی فہرست تھی اور میں مسجد کے راہتے میں تھا مسجد کے راستہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ میری دوسری نظرتھی' حضرت صلی الله علیہ وسلم نے وہ فہرست مجھ سے طلب فر مائی' میں نے پیش کر دی۔ساتھ ہی کتاب کا ایڈریس بھی دیا' پھر دیکھا کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اعرابی مجھے مہمان بنا کراپنے گھر لے گیا'جہاں بہت ی پوشاک لٹکی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے سوروپیے بھی دیے میں نے لیے پھر نہ معلوم کیوں میں روپیہ واپس کرنے گیا (غالبًا اس خیال ہے کہ ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں ) تو انہوں نے صرف آ دھی رقم مجھ ہے یہ کہہ کر لے لی کہ میں معجد ہی میں پہچان گیا تھا کہتم پریثان حال ہوانتیٰ بلفظہ واضح ہو کہ بیصاحب پہلے بھی کئی بارزیارۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشرف ہو چکے ہیں اس منام میں انوار الباری کے ممبروں کی فہرست طلب فرما ناممبران کے لیے عموماً اور جناب کی مؤلفہ کتاب کے لیے خصوصاً مقبولیت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن ہیں اور بیوہ بشارت ہے جس پرآپ جس قدر بھی خوشی محسوس فرمائیں کم ہے' دعا ہے کہ اللہ تعالے ہماری اورآپ کی خدمات کوشرف قبولیت بخشے۔ احفر ذاکر حسن عفی عند

انوارالباري

دوسرامكتؤب كرامي

آج صبح ایک لفافه مشتمل بربشارة عظمیٰ لکھ چکا ہوں جس میں ایک گوشہرہ گیا تھا' شام کوصاحب رویاء سے ل کراس کی تشریح دریافت کی' اوراطلاع کے لیے بیخط لکھ رہا ہوں وہ بیر کہ رائی نے دیکھا کہ حضور نے فہرست طلب فرمائی اورایڈریس بھی میں نے فہرست مع ایڈریس پیش ک اس ایڈریس (پته) سے مرادآپ کا پت ہے بعنی کتاب انوار الباری ملنے کا پتہ بھی حضور نے طلب فر مایا پس مبارک ہواور پھر مبارک ہو کہ حضور صلی الله علیہ وسلم بھی گویا آپ سے بیرکتاب طلب فرمانا جاہتے ہیں اور کتاب ملنے کا پیۃ طلب فرمار ہے ہیں' اور بندہ نے کتاب کا پیۃ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ سب کودیا ہے نہ صرف مکتبہ کا کیا اس تصریح کے بعد بھی آپ کی خدمات اور انوار الباری کی قبولیت بارگاہ نبوی میں کوئی ریب باقی رہ سکتا ہے۔ پس کمر ہمت با ندھیں اورعوائق وموانع ہے مقابلہ کی ٹھان کراس کام کوجلدا زجلد مکمل کرنے کاعزم بالجزم کریں اور یقین کریں کدان شاءاللدآپ کی بیخدمت آپ کودنیااور آخرة میں نافع اور تبجارة لن تبور ثابت ہوگی احقر ذاکر حسن عفی عند\_

مكتوب كرامى حضرت فينخ الحديث مولا ناالعلام محمدز كرياسهار نيورى رحمهالله

چندروز ہوئے ہدیہ سینہ مرسلہ سامی ایسے وقت پہنچا کہ میں اس وقت بہت مشغول تھا' مگراس کے باوجوداس کی مجمل نظراورورق گردانی توای وقت شروع کر دی تھی ووسرے ہی وہ سپدوشکریہ لکھنے کا ارادہ تھا مگر حضرت اقدس رائپوری کے سفر پاکستان کی وجہ سے بے ارادہ رائپورجانا پڑ گیا' اس کیے عریضہ میں تا خیر ہوئی میں تکا کے شانہ اپنے نصل و کرم سے دارین میں اس کی جزائے خیرایے شایان شان عطا فرمائے اوراس کے ذریعے سے دین وونیا کے منافع سے تمتع عظافر مائے ' سرسری نظر میں جتنی اب تک دیکھی اس میں تو صرف ایک ہی چیز گرال ہوئی'اس میں کوئی مبالغہ پانصنع نہیں ہے کہاس نا کارہ کا ذکراس میں ہے کی تھا'نیزیہ بھی درخواست ہے کہ آئندہ جلدوں میں ہدایا کا سلسلختم فرماكر برجلدب تكلف قيمتأارسال فرمادياكرين كهاس طرح بدايا مين توالى فليله ليبا موجائ گا\_اوراس نا كار وكوقيمتأخريد نابارنبيس ہے۔(زکریامظاہرعلوم ۲۹ زیعقد ه ۱۸ه)

رر ریامها برطوم ۱۹ دیدهده ۱۸هه) مکتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا ناامفتی سید محمد مهدی حسن شاه جها نپوری رحمه الله

بسم اللّه الرحمن الرحيم

بعد الحمد برآن چیز که خاطر میخواست آخر آمد زلی پردهٔ تقدیر ید ید محترم بنده زادت افاداتهم 'عرصه ہے دل و د ماغ میں بیامر جاگزیں تھا کہ اردوز بان میں حدیث کی کسی کتاب کی خصوصاً سیجے بخاری کی شرح حنفی کمتب خیال کی طرف ہے ہوتی تو بہت ہی مفید ہوتی ' کتب متداولہ حدیث کے ترجے اور شروح اردو میں دوسرے حضرات نے کئے ہیں جوآج موجود ہیں'لیکن پھرضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ قابل صدمبار کباد ہیں۔ کہ آپ نے اس اہم فریضہ کی اوائیگی کی سعی فرمائی' اور سیجے بخاری جیسی اہم کتاب کی اردو میں شرح لکھنی شروع کی خصوصاً امام العصر حضرت رئیس المحدثین فی عصرہ مولا ناالسیدانورشاہ صاحب قدس سرہ کے افادات کو پیش کرنے کا قصدفر مایا ہے تا کہ مجھ جیسے نااہل طلبا کو بھی استفادہ کرنے کاموقع ہاتھ آ جائے خدائے وحدہ لاشریک کاشکرہے کہ آپ نے انوارالباری شرح سیحے ابخاری کامقدمہ جودوحصوں میں پیش کیا ہادر جواس میں کاوش کی ہے اس کی دادند وینامستقل ظلم ہے برسہابرس سے جوامورزاویہ خول اور پردہ گمنامی میں پڑے تھے یاؤال دیے گئے تنظان سے پردہ ہٹادیا ہے مقدمہ کے دونوں حصول کو پڑھااور زبان سے بیڈکلٹار ہاہے ع''اللہ کرے زور قلم اور زیادہ'' دونوں حصوں میں علم فقہ

وصدیث اورفقها و محدثین خصوصاً امام ابوحنفید رحمداللداوران کے تلافدہ اور قدوین فقداور صدیث دانی کی مکمل و مختفر تاریخ پیش کردی اور بردی جانکا ہی اور کاوش سے ان امور سے پردہ اٹھادیا جواب تک پردہ خفا بیس سے مقدمہ بہت فیتی اور بیش بہا معلومات پر مشتمل ہے حقیقت ہے کہ یہ مقدمہ اردودان طبقہ کے لیے ہی مفیداور نادر تحقہ ہے اب تک امام صاحب اوران کے تلافہ اور حفی فی خد بہت کے خلاف اورائل الرائے ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کیا جارہا ہے اس مقدمہ نے اس کی اصلی صورت پیش کردی اوراس کے پردوں کو حفی فی جب کے خلاف اورائل الرائے ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کیا جارہا ہے اس مقدمہ نے اس کی اصلی صورت پیش کردی اوراس کے پردوں کو چاک کردیا مواہد و نظائر پیش کر کے ان تو ہمات و شبہات اوراعتر اضات کودور کردیا 'جن پر اغیار نے بنیاد یں کھڑی کردگی ہیں۔ جزاکم اللہ عناو عن جمیح الاحناف ولی مسرت و مبار کہا دبیش کرتا ہوں اورد عاکرتا ہو کہ انوارالباری کی تحمیل اس کوشش و کاوش کے ساتھ ہوجائے کے علمی طبقہ اس سے مستفید ہو تا کہ عنام مقدمہ نایا ہو کہ اورائل مواد کا جامع کو اورائل اور مستفید ہوتا رہا۔ والسلام۔

عالت آپ نے دیکھی ہے انہیں امراض میں مبتلا ہوں ' پھر بھی مقدمہ کو پڑھتار ہا اور مستفید ہوتارہا۔ والسلام۔

سید مهدی حسن مفتی دار العلوم دیوبند مکتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا ناانمفتی محد شفیع دیوبندی رحمه الله کرم فرج مجترم مولا نااحمد رضاصا حب دام فضلهٔ

السلام علیم ورحمته الله و برکانی<sup>هٔ</sup> امید که مزاج گرامی قرین عافیت ہوگا' سب سے پہلے تو یہ مغذارے پیش کرنا ہے کہ آپ کے دوگرامی نا ہے اس عرصہ میں وصول ہوئے میں کسی کا بھی جواب نہ دے سکا کیونکہ سرسری دیکھے کر بچھ لکھنا مناسب نہ مجھا تفصیلی مطالعہ کے انتظار وفرصت میں وقت گذرتا رہا اب بچھ وقت ملاتو سطور ذیل لکھ رہا ہوں۔

انوارالباری شرح اردوقیح بخاری کا پہلے اشتہار نظریزااس کا شاندار مقد مہ جلداول مرسلة آن مختر میں پہلے اشتہار دیکے کرایی مسرت ہوئی کہ جیسے کسی کی دیریند آرز و پوری ہوجائے میرے نزدیک بیدوفت کی اہم ضرورت ہے کہ تھے بخاری کی شرح معتدل اور مناسب انداز میں اردوزبان میں آ جائے استاذ محتر محضرت مولانا شبیراحم عثانی قدس سرو نے اپنے آخری درس بخاری کی تقریر کو بڑے اہتمام سے ضبط کراکراوراس پرنظر ثانی فرماکرای مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ اس کے ذریعہ ایک حد تک بیم قصد پورا ہوسکے گا مگرافسوس کہ وہ صودہ ہی با ہمی اختلا فات کی تذر ہوکررہ گیا۔ مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ اس کے ذریعہ ایک حد تک بیم قصد پورا ہوسکے گا مگرافسوس کہ وہ صوصیت اور مجلس علمی کی خدمات پہلے ہے معلوم آپ نے اس کام کوشروع کیا محضرت استاذ العلامہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ سے آپ کی خصوصیت اور مجلس علمی کی خدمات پہلے ہے معلوم

اپ الی از الی مورون میا معرف اساد العلامة معرف ماه صاحب مدل مراه سے اپ السومیت اوروں می می حدمات پہنے سے معوم تھیں اس لیے بہت ہی مسرت ہوئی کہ بیکام باحسن اسلوب انجام پاجائے گا اور دعا ہے کہ حسب مراد نافع و مقبول صورت میں انجام پائے مقدمہ کے و کیھنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ نے ماشاء اللہ کافی محنت کر کے معلومات کا بہت بڑا مواد کتب حدیث سے جمع فرمادیا ہے۔ دوسرے مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا:۔

السلام عليكم ورحمته اللدو بركاته

عنایت نامہ پھرمقدمہ انوارالباری جلد ٹانی وصول ہوئی ابھی تک تفصیلی مطالعہ کا ونت نہیں ملائسرسری انداز میں نظر ڈالی ما شاءاللہ ہر حیثیت ہے بہتر نظر آئی' آپ نے بڑی محنت شاقہ برداشت فرمائی'اللہ تعالی جزا خیرعطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظراس پرمرکوز رہے کہ اس زمانے کا فتنہ اہل حدیث نہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں اساطین امت اکا برمحد ثین کوکسی ایسے انداز سے پیش کرنا جس کی بناء پر منکرین حدیث کونٹس حدیث پرجرح کرنے میں بہانہ ل جائے'اس تصنیف میں ایسامحسوس ہوتاہے کہ وقت کا سب سے بڑا خطرہ المحدیث کی مخالفت اور حفیت پراعتراض کو سمجھ کرای کی مدافعت پر زور دیا گیا ہے حالانکہ اس وقت دنیائے اسلام کو دوسرے فتنوں نے گھیرر کھا ہے' ہمارے کی حرف سے ان فتنوں کو سہارا ملنا ایک مصیبت ہے' بس اس کا خیال ہر قدم پر رکھا جائے' نفس حدیث کی خدمت اس کے ذریعے موجودہ دور کے فتنوں کی مدافعت کو بحث و تحقیق کا اصل محور قرار دینا چاہئے۔اللہ تعالیٰ آپ کوتو فیق مزید عطافر مائے' بینا کارہ خلائق تو اب کسی کام کار ہانہیں' آپ حضرات کی مسامی جمیلہ کو دیکھ کرخوش ہولیتا ہے۔

والسلام بنده محمر شفيع عفاعنه ١١١١١٢٥٥

مكتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا ناابوالوفاا فغانی مدیراحیاءالمعارف النعمانیه حیدرآ باد د کن زبدة الخلان واخلص الاخوان سیادت مآب مولا ناسیداحمد رضاصا حب دام مجده

السلام عليكم ورحمته الله ۵ و يحجه كومكتوب مبارك شرف صدور لا ياموجب مسرت هوا اس كے بل مقدمه انوارالباري كا حصه ثانيه بھي وصول ہوا' و كيوكر آئلهول كے ليے توروول كے ليے سرور جواو اى سرور لا يمكن تعبيره ج بم ترك الاول لل خرجلداول كے مطالعہ سے ميس فارغ ہوا' طباعت کی غلطیوں پرنشانات کرتا گیا' نیز جہاں کچھ کلام تھا'اس پر بھی نشانات کرتا گیا' لیکن اب فرصت بھی کہاں کہ دوبارہ مراجعت كركے اپنے تاثرات كى اطلاع دے سكول البيتا تنا ضروركهوں كاكريوسرف آپ بى كے ليے مقدركدا تنا كام كيا اس كے بل كسي بزے ہے بڑے عالم سے نہ ہوسکا البتہ تراجم کی ترتیب جیسے جائے کی میں کی مکررات بھی ہوئے اگر چہاس کے بھی وجو ہات ہیں کیکن حروف مجم یا طبقات پراساءکومرتب کرنا چاہئے تھا' دوسرے حصہ کا مطالعہ تو ابھی شروع کہیں گیا کہونکہ مواقع موجود ہیں' لیکن نشان ز دہ مقامات کے کئی تر اجم کا مطالعہ کرچکا ہوں' بخاریؒ کے متعلق جو پچھ لکھا گیا ہے اس سے زائد لکھنے کاحق تھا' جو بھی اکھا ہے بہت ہی احتیاط سے لکھا ہے ہاں ان ہی بزرگوں کی وجہ ے ہم کو ہمیشہ فلست ہی ہوتی رہی ان کوتو گالیاں سنے ہی میں مزه آتا ہاور السن بالکسی و البحروح قصاص کو بھول گئے ہیں آپ سے كوئى تيزى تبين موئى قال ابو عبد الله خالف رسول الله واجاز الخداع بين المسلمين وكهرسرينچ كرك كررنے سے بى تيزى دفع ہوتی ہاور بخاری کے متعلق کچھ نہ کہنا جائے کیونکہ وہ تو معصوم ہیں آپ تو بہت سے واقعات سے چٹم پوشی کرے گذر گئے ، محقا محقا کی روایت تو کی بی نہیں نداس کا ذکر آیا بخارا سے اخراج کے کیا اسباب تھے اس کا بھی ذکر کہاں کیا نسائی سے امام صاحب کی روایت کے اخراج کا قیاس مجیج نہیں سنن کے رواۃ کے اختلاف کی بناء پرایسا ہواہے ابوعلی السیوطی اور مغاربہ کی روایت میں امام صاحب کی روایت ہے محزہ بن سی اور ابن حل ہ کی روایت میں نہیں روا ہ کتاب کی وجہ سے زیادتی کی کتب میں ہواہی کرتی ہے۔موطا کو لیجئے سنن ابوداؤدکو لیجئے ضرورت اس کی ہے کہ متعدد نشخ کو جمع کر کے اختلافات جمع کر کے اس کی اشاعت ہونا چاہئے تو تمام روایات ظہور میں آ جاتی ہیں جیسے بخاری وابوداؤد کے لیے اہتمام کیا گیاہے ابن تیمید کے متعلق بھی آپ نے بہت ہی نری سے کام لیاہے مولوی نذر حسین وہلوی کور کی حکومت کی جانب سے مکہ مکرمہ میں تائب کیا گیااورانہوں نے اقر ارکیا کہ میں حنی ہوں اس کا ذکر بھی کرنا جا ہے تھا' تو بہنامہای وفت ان کے دستخط سے مکہ میں شائع ہوا تھا' نیز شاہ ولی اللہ صاحب ؓ کے متعلق بھی بہت کم لکھا گیا' حنفی ندہب پر جتنی ان کی کاری ضربیں ہیں کچھے کم نہیں' کیا مولا نا اساعیل وہلوی حنفی تضان کے اقوال وافعال حفیت کی ضد کے حامل نہیں؟ نہ معلوم ان کی حفیت کی کون می دلیل موجود ہے؟ پیثا در کے علماء سے ان کی حفیت کی تصدیق کرانا چاہیے' مولوی نذ برحسین کا قول ہدایہ پڑھاتے وقت وہ ابوصنیفہ سے گولی لگی وہ ابو پوسف کووہ محمر کووہ زفر کؤما لک کوشافعی کو گولی گئی س کران بعض بزرگوں کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی' صدیق حسن نے تو احناف کے گھر پر قبضہ کر کے ان کے مال سے ان کے خلاف اس میں دکان لگائی تھی' لیکن اللہ جل شانہ کے فیصلوں کا مفابلہ کون کرسکتا ہے ایسا مٹا دیا کہ لاکھوں روپیہ جوصرف ہوئے تتے دریا برد ہو گئے کاند لم یکن شیئا تبصرهٔ گرامی مولاناعبدالما جد طباحیب دریا بادی رحمة الله علیه

جیسا کہ اس کتاب کی جلد اول کے تعارف میں ان صفحات میں آچکا ہے 'صل کتاب سیح بخاری کی شرح انوار الباری ہے جو حافظ حدیث علامہ شخ انوار کا شمیری دیو بندی کے افادات کا مجموعہ ہوگی اور بیا بھی اس کا مفصل دی ہے اور بصیرت افروز مقدمہ ہے جو دوسری جلد میں ختم ہوا ہے' اور اس میں علاوہ امام بخاری' امام سلم' امام ترفدی وغیرہ ائمہ حدیث کے چھوٹے بردی چیاسوں (بلکہ شاید بینکڑوں' علائے حدیث کا تذکرہ آگیا ہے کتاب کے مرتب مولا نا بجنوری علاوہ اپنے جلالت علم کے بردے اجھے اہل قلم بھی ہیں اس لیے سار نے فئی مباحث حدیث کا تذکرہ آگیا ہے کتاب کے مرتب مولا نا بجنوری علاوہ اپنے جلالت علم کے بردے اجھے اہل قلم بھی ہیں اس لیے سار نے فئی مباحث کے باوجود ان کے بیان میں خشکی کہیں سے نہیں آنے پائی ہے اور کتاب طلب فن اور عام شائفین دونوں کے ہاتھوں میں جانے کے قابل ہے۔ ایک بردی اور بہت بردی ہارت بیہ کدان کے قلم میں تو از ن ہے وہ احتر ام ائمہ حدیث وائمہ فقہ دونوں کا پورالمحوظ رکھتے ہیں اور پھر بھی ان میں سے کسی کی بھی عصمت و معصومیت کے قائل نہیں ''موائے انبیاء کیلیم السلام کے کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' ائمہ صحاح وائمہ متبوعین کو بھی معصمت و معصومیت کے قائل نہیں ''موائے انبیاء کیلیم السلام کے کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' ائمہ صحاح وائمہ متبوعین کو بھی عصمت و معصومیت کے قائل نہیں ''موائے انبیاء کیلیم السلام کے کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' ائمہ صحاح وائمہ متبوعین کو بھی میں کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' ائمہ صحاح دیں کہ کے تعدیث ' (صفحہ کے کا کوئی کوئی کہ کیا کہ کا کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کوئی معصوم عن الخطاء نہیں کہ کے کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی معصوم نہیں کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' انہ کیا کہ کیا کہ کوئی معصوم عن الخطاء نہیں کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی معصوم عن الخطاء نہیں' انہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی معصوم عن الخطاء کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی میں کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کی کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

۔ اس مضمون کے فقرے جا بجاملتے ہیں'اور فاصل مرتب نے اسے عملاً بھی خوب بنایا ہے'اس دور میں حدیث کی بیے خدمت حدیث ہی کی نہیں' بلکہ کل علم دین کی ایک اہم وقابل قدر خدمت ہے۔

مكتوب گرامی جناب مولانا سعيداحرصاحب اكبرآبادی (صدرشعبه دينيات مسلم يونيور شاگره) محت محترم وكرم!السلام عليم ورحمة الله

کل قاری رضوان اللہ صاحب سے انوار الباری کا حصد دوم آپ کے والا نامہ کے ساتھ موصول ہوا' فرط اشتیاق میں ای وقت ادھرادھر سے پڑھنا شروع کیا' جی باغ ہوگیا' خدا آپ کوخوش رکھے' ماشاء اللہ خوب کام کررہے ہیں حضرت الاستاذ رحمہ اللہ کی شاگر دی اور ذات گرامی کے ساتھ شرف انتساب کاحق ادا کردیا۔ ''ایں کاراز تو آید ومرداں چنیں کنند''

جی ہاں! واقعی تبھرہ میں کافی دیر ہوگئ میں خود بھی شرمسار ہوں' مگراول تو کتب برائے تبھرہ کا انباراس کا عام سبب ہے اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ میں اس کتاب کے بعض مباحث اور خصوصاً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری کی ناانصافیوں اور ان پر آپ کے تبھرہ پر خالص علمی رنگ میں کئی قدر تفصیل ہے کلام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے فرصت نہیں نکال سکا ہوں' کیونکہ سرکاری اور دفتری قبرہ و کونا گوں مصروفیتوں کے علاوہ اپنی ایک ضخیم کتاب کی تالیف وتسوید میں بھی مشخول ہوں' بہر حال اب زیادہ تا خیر نہ ہوگئ یا تو مئی سے بر ہان میں ورنہ جون میں یقیناً دونوں حصوں پر ایک ساتھ تبھرہ آ جائے گا۔

آپ نے غالبًا ابن ابی حاتم الرازی التوفی سے بھی کافی مددل سکتی تھی ہے کتاب دائرۃ المعاصل البخاری فی تاریخہ 'نہیں دیکھی ورندامام بخاری کی تاریخ دافی پرتبھرہ میں اس ہے بھی کافی مددل سکتی تھی ہے کتاب دائرۃ المعارف حیدرآباد نے شائع کیا ہے۔حضرت الاستاذر حمتہ اللہ علیہ کے تلافدہ میں آپ نے اس تابکاروسیاہ اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے' اپنی علمی اور عملی بیچ میرزی کے باعث اس آفاب علم وطہارت نفس سے اپنی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے بخت ندامت اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنا نچہ یقین کیجئے' جب میں نے اپنی نسبت آپ کی سطور پڑھیں تو شرم سے پانی ہو ہوگیا۔ و فقعل الله لما بحبہ و بوضاہ

والسلام: مخلص سعيداحد والريل الاء

مكتوب كرامى محترم مولا ناعر سيراح رصاحب بهارى دامت فيوضهم

استاد جامعه اسلامیه ڈابھیل اس دفعہ طباعت و کتابت' کاغذ'تھیج کا مانٹا ہاللہ اچھاا ہتمام رہا' مضامین تو ماشاء اللہ نور بہت ہی دلیسند ہیں اور طرز بہت اچھا ہے۔ دفاع عن الحنفیہ نہایت ہی ابلغ اوراوضح پیرایہ میں لہا ایس واحتر ام کالحاظ تو بہت ہی قابل داد ہے' الامن ظلم والی صورت سے استفادہ کیا جاسکتا تھا' مگراللہ تعالے نے بڑی ہی نوازش فرمائی ہے کہم نے باری نہیں ہوا' واقعتہ ہر حیثیت سے محنت اور کتاب مستحق صدستائش ہے۔ والسلام عزیز احمد غفرلہ'۔

مكتوب كرامي محترم مولا ناامتيازعلى صاحب عرشى رضالا ببربري رامپور

صديق مرم ومحترم وعليكم السلام ورحمته اللدو بركاته

مقدمہ انوار الباری کا تحقیثمینہ اور دوکرم نامیل کے ہیں میں نے مقدمہ کواز اول تا آخر پڑھ بھی لیا ہے اس میں دو تین جگہ نشان بھی بنائے ہیں ان شاء اللہ ذرافرصت ملے تو لکھوں گا۔

مجموعی طور پرآپ نے بے حد دلسوزی اور تحقیق سے کام کیا ہے' تی چاہتا ہے کہ انوارالباری کودیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوجائے۔ کاش! امام طحاوی کے بعد بھی احناف نے احادیث پر کام کیا ہوتا' اور مشکلوۃ سے پہلے کوئی کتاب استعال میں آنے گئی ہوتی' اب بہت دیر میں ہمیں' ادھر توجہ ہوئی ہے' بہر حال ابھی وقت بہت ہے خدا آپ کو صحت عطافر مائے اور فراغ خاطر بھی۔ والسلام مخلص عرشی۔

مكتؤب كرام محترم مولانامحمرا يوب صاحب قادري رحمة الله

جناب محترم مولانا محرعبد الرشید نعمانی صاحب کے یہاں بخاری کا مقدمہ دوجلدوں میں دیکھا ہے اختیار زبان سے تحسین وآفریں کی صدا نکلی اللہ تعالیٰ آپ کودارین میں جزائے خیرد نے اور آپ کے مراتب بلند فرمائے۔خاکسار کی کتاب (ترجمہ تذکرہ علاء ہند) کے جواکثر جگہ حوالے ہیں اس کے لیے دل سے شکر گذار ہوں میں خواہش مند ہوں کہ اس کی دونوں جلدیں انتہائی رعائق قیمت پر جھے بھیج دی جائیں۔ پاکستان میں قیمت اداکر دوں گا۔امید ہے کہ جواب سے مشرف فرمایا جاؤں۔

فقط والسلام: -خاكسار محدايوب قادرى كراجى نمبره اساكست 1977ء-

### مكتوب گرامی شیخ النفسیرمولا نا ذا كرحسن صاحب پهلتی بنگلور (مدارس) دام فصلهم و فیوشهم

مقدمہ انوارالباری ہردوجلد بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد میرے قلبی تاثر ات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ تدوین فقہ کے وفت امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث کی قلت کے گمان کی تر دید کس قدر واضح طور پرسید نا امام بخاری کے ان حالات میں اس حقیقت سے ہورہی ہے کہ انہوں نے طلب علم حدیث میں متعدد بلا دکا متعدد مرتبہ سفر کیا لیکن کوفداور بغداد کا سفراتنی بار فر مایا جس کی کوئی تعداد معین نہیں ہوسکی نیاس امر کی بین شہاوت ہے کہ امام بخاری کے وجود سے پہلے ہی عراق مرکز علم حدیث بن چکا تھا اور یہی وہ مرکز ہے جس میں امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے فقہ واصول فقہ کے علوم مدون فر مائے۔

متاخرین کی تضعیف کے بارے میں مقدمہ صفحہ ۱۳ پر جو آپ نے علامہ ابن امیر الحاج کا قول نقل فرمایا ہے وہ درایئة اور واقعۃ بڑا وزن رکھتا ہے اور اس سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی حقیقت واضح ہوجاتی 'تاریخ حدیث کے مطالعہ سے بیرحقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مذہب اربعہ کی بنیا وصحاح ستہ پر ہر گرانہ ہیں ہے بلکہ اس عظیم ذخیرہ احادیث پرتھی 'جس کا پچھ حصہ بروایت صحہ وضعیفہ از متقد مین اصحاب صحاح ستہ کو بھی بعد میں نصیب ہوا'اور پچھ فوت بھی ہوگیا جس کی وجہ سے متاخرین اہل حدیث کو متقد مین سے الگ راہ اختیار کرنی پڑی اور انہوں نے اپنی بساط بحر جو ذخیرہ حدیث جمع کیا تھا اس پر ان کو انجی اساس قائم کرنی پڑی۔

(۲) آپ کی میں تحقیقات ہے جلیل القدر محدثین کا محدثین احناف کے ساتھ خطرناک حدتک تعقیبات کا برتاؤ طشت ازبام ہوا ہے جو
بہت زیادہ قابل تحسین ولائق صدشکر ہے عوام تو کیاا کثر علماء بھی محدثین کی جلالت ہے اس قدر مرعوب ہیں کدان کے بعض لچر ملفوظات کو بھی
عموماً قبول کرتے رہتے ہیں اور پھراپئی فہ ہمی تحقیقات کے بارے میں متر دد ہوجاتے ہیں اس تر ددگی جھلک ہندوستان کے بعض بڑے بڑے
علماء کی تحریرات میں بھی پائی جاتی ہے جزاک اللہ کہ آپ نے اس تر دد کے رفع ہوجانے کا پوراسامان اس طرح مہیا فرما دیا ہے امیر المومنین فی
الحدیث علامہ ابن مبارک کا تلمذ امام اعظم سے اس قدر اظہر من الشس ہے کہ کوئی عالم حدیث اس سے ناوا قف نہیں روسکتا اس کے باوجود
ترجمہ ابن مبارک مندرجہ تہذیب میں ان کا اس سے سکوت لا علمی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کیا جا سکتا جب کہ وہ مسلم ماہر علم اساء رجال ہیں 'پھران کا بیسکوت جس امر کی غمازی کررہا ہے اس کوزبان قلم پر لا یا نہیں جا سکتا ہر مخص خودا سے خمیر سے دریا فت کر سکتا ہے۔

سرمقدم صفحه ۱/۲ پرمولاناعبدالرؤف صاحب رحمانی کی پیغزش کدانهوں نے تعلیقات بخاری کوایے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ بتایا جس میں سے بعض ذخارکا وجود بھی امام بخاری کے ذمانے میں نہ تھا بڑی عجب بات ہے شایدہ مدی ست گواہ چست والا مقولہ ایسے ہی مواقع کے لیے کہا گیا ہے۔

ایس دخارکا وجود بھی امام بخاری کے قول دربارہ ارجاء امام اعظم میں مصحت الناس عنه و عن رائیه و حدیث کو علامہ کوشر کی جوابات نے بہا امنثورا کردیا ہے اور آپ کے نفتہ کالہجا گرچ بعض حضرات کے زدیک بیز ہولیکن احتراس میں آپ کو بالکل معذور بھیتا ہے کہ جوابات نے بہا امنثورا کردیا ہے اور آپ کے نفتہ کالہجا گرچ بعض حضرات کے زد یک بیز ہولیکن احتراس میں آپ کو بالکل معذور بھیتا ہے کہ وہ باللہ کو کا نب اللہ کو بالکل معذور بھیتا ہے اور سیس کے بارہ میں وہ برکہ حق مانا ہے شاید سید ناامام بخاری کے شفح کردہ شرائط ان کے ذہن میں روایت عن الرسول تک محدود سے باقی افرادامت کے بارہ میں وہ برکہ وہ کی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں گر میراصول کل نظر ہے جب کہ قرآنی آپت کر بھر یا یہا اللہین امنوا ان جاء کم فاسق وہ کی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں گر میراصول کل نظر ہے جب کہ قرآنی آپت کر بھر یا یہا اللہین امنوا ان جاء کم فاسق

بنباء فتبینوا الایة۔بیسب کے نزدیک اپنے عموم پر ہے واقعی بلامرعوبیت وبرعایت حسن ادب ان حقائق کوآپ نے درج فرما کرہم جیسوں کم علموں پر بڑاا حسان فرمایا ہے ان تحقیقات کو پڑھ کردل سے دعانکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعمرطویل وتو فیق کار ہائے جلیل عطافر مائے۔

۵-جمیدی اتالیقی اور اسلیمل بن عرع وی روایت از اما م اعظم اور پھران سے امام اعظم کی تضعیف و تنقیص اور جمیت مفروضہ پر استدلال جو تاریخ صغیر کے محتر م مؤلف نے افتیار فرمایا ہے تحقیق ور پسری کا وہ بجیب شاہ کا رہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے کہ تار محکوت بھی شایداس سے زیادہ قوی ہو تمیدی کی روایت متعلق سنن مجامت کا جواب علامہ کو تری نے اور روایت سفیان بطریق نعیم بن حماد کا جواب آپ نے خوب دیا ہے۔
کتاب الفعفاء الصغیر میں تفعیف امام ابو یوسف کا جواب آپ نے خوب دیا ہے عقل جران ہے کہ ایسے جلیل القدر محدثین کے ان مسامحات کی آخر کیا تادیل کی جائے ایسے بیل القدر محدثین کے ان مسامحات کی آخر کیا تادیل کی جائے ایسے بی شخ جمیدی کے الزامات کی حقیقت جو آپ نے واضح فرمائی ہے۔ جزء القراء ہ خلف الامام میں حضرت امام اعظم پر بہنیا والزامات وربارہ جواز فرزیر برج کی ویری السیف علی الامت کے لئے حقیقت الزام کا جو جواب آپ نے دیا ہے بڑا مسکت ہے جزء وفع الیدین میں الرتے والی روایت از این مبارک کے مزاحیہ واقعہ کو استدلال میں پیش کرنا اور وہ بھی ایسے مسلم امام امت کی ضلات پر نعوذ باللہ اس سے پت پیشا ہے کہ جس طرح حبک المشیء یعمی ویصم می ویصم میں ویصم میں ویصم میں ویصم میں مواقعی ہے۔

غرض ترجمہ سیدناامام بخاری کے ذیل جمہری آپ نے بڑے غور وفکرا ور تدبرے کام لیا ہےا ور دفاع عن الاحناف کاحق ادا کر دیا ہے این رویہ سر سرچنہ سر

كارازلو آيدومردال چنين كنند\_

ے۔ مقدمہ صفحہ الم ۱۳۷ مرجو آپ نے چند ضروری امور کی تنقیع نہایت مختصر طور پر کردی ہے وہ بردی ضروری تھی مثلاً علوا حادیث

بخاری پردیگرا حادیث پران صلاح کے دعوے کی رکا کت اور دعوائے قطعیت احادیث بخاری کی حقیقت وغیرہ۔

۸-امام طحاویؒ کی غباوۃ برجوروایت عموماً دیکھی گئی ہے۔آپ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہےاوران کا اپنے ماموں سے ترک تلمذاور شیخ کی طرف رجوع کی اصل وجہ بھے تحریر فر ماکراس عظیم مغالطہ کور فع فر مادیا۔

9-توافق امام ترندیٌ بمذہب امام اعظم کی جو چندمثالیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔وہ احناف کے لئے اطمینان قلبی کا باعث ہیں کیکن اگراستقصار کر دیاجا تا تو زیادہ مفیدتھا' شاید بخو ف طوالت چندامثلہ پراکتفافر مایا گیاہے۔

١٠-١م اعظم كے بارہ ميں امام نسائى كى تضغيف كابرادندان شكن جواب ديا ہے۔

آ فریں باد ہریں ہمیت مردان تو!

۱۱-امام محمد بن شجاع علی پرابن جوزی وابن عدی کے حملوں کا علامہ کوٹریؒ نے جور دفر مایا ہے اس میں واقعی حق دفاع ادا کر دیا ہے۔ ۱۲-ابن حزمؒ کی وسعت علمی کارعب ان کی کتب کے ناظرین پر بہت زبر دست پڑتا ہے کیکن حافظ ذہبیؒ وابن مجرؒ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے ادر ہمارے حضرت علامہ کشمیریؒ نے ان کے تعصب ازاحناف کوخوب واشگاف فر مایا 'جس کے مطالعے کے بعدان کی متعصبانہ دائے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ۱۳-مقدمه صفحه ۱/ ۱۹۵م بیمی کے خلافیات پر جو آپ نے حضرت علامہ تشمیری کا ریمارک تحریر فرمایا ہے اسے و کیھ کر طبیعت پھڑک آٹھی بڑا قیمتی ریمارک ہے پاران عصبیت نے حنفیہ پر کیا کیاستم ڈھائے ہیں اللہ اکبرد کیھے کر تعجب وجیرت کی انتہانہیں رہتی۔

۱۱۰۰۰ مقدمہ صفح ۱۲۳/۱۲ پر علامہ ابن تیمیہ کے طرز تحقیق واستدلال پر حفزت شاہ صاحب نے جونقد فرمایا ہے بڑا مجیب ہتاہ قتیکہ ان کے لئر پر کا گہرا مطالعہ نہ کیا جائے عام اذہان اس کوئیں پاسکتے خصوصا وہ جوان کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں اس ریمارک اور دوسر سے شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ باوجود ہے پایاں وسعت علمی کے ان کی نظر جذباتی زیادہ تھی جواہد کی شان ہے لیکن تحقیقی میدان ایک دوسری چیز ہے۔
یہاں معتدل فکر ونظر کی ضرورت ہے جذباتی رائے کا ہر قول قابل استدلال نہیں ہوتا لیکن ہمار سے مہربان غیر مقلد بن ان کے ہرقول کو متدل سے بیں اور ہماری تحقیق اس کے قابل استدادہ نے نہ ہونے تک ہے ور ندان کی جلالت علمی بھی کو سلم ہے احقر کا خیال ہے کہ علامہ میں ہوتا ہی اور ہوگا و بھوا ہوگا۔ جس میں آپ معذور سے نیم معلوم ہوکر کہ علامہ کے علامہ میں جند باتی ابھار بدعات کے بکٹر ت شیوع کی وجہ سے بطور روع مل پر پر اتجب ہوتا ہے کہ احتاف میں محد ثین نہیں ہیں بہر حال علامہ کے محاس ان کی اس معتدار استدار ام اور ان ستیوں میں سے ہیں جن کا وجود امت کے لئے معتمنات سے شار ہوتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نا اللہ معتمنات سے شار ہوتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ میں اس معتمنات سے شار ہوتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ و وروغیرہ مسائل میں اماء ہدعات واحقان کی محبت و خدمت کے جذبات میں انہوں نے اپنے استادی جمایت فرمائی کی ایکن اگر وہ صرف میں میں بین براہ اللہ ما معظم کی محبات و خدمت کے جذبات میں انہوں نے اپنے استادی جمایت فرمائی کی اگر وہ صرف میں میں بہوں نے اپنے استادی جمایت فرمائی کی ان کی محبت و خدمت کے جذبات میں انہوں نے اپنے استادی جمایت فرمائی کا کہ موجود میں میں کر میں بین خدمات کے جذبات میں انہوں نے استادی جمایت فرمائی کی کو میت کے جذبات میں انہوں نے استادی جمایت فرمائی کی کو میت کے جذبات میں انہوں نے استادی حمایت فرمائی کی کا کر جمد آپ نے خدمات کے جذبات میں انہوں نے استادی جمایت فرمائی کی کو میں میں میں میں کر بھر انہوں کے اس کر کر میں کر بھر کر بعد میں میں کر بھر کی کو جدود میں کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کی میں کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کی کو بیاں کر بھر کر ب

دلائل سے فیصلہ فرماتے توامت کے لئے بہت بہتر میں طبقہ کا ایک خدمات جلیلہ کا اعتراف ہمارا فرض ہے۔
17 - صفحہ ۱۳۳۱ پر حافظ ابن حجر کے ترجمہ میں طبقہ کا ایک کو ان کے تعصب سے آپ نے آگاہ فرما کر بڑا احسان فرمایا ہے کیونکہ آج متداول کتب رجال انہیں کی بین جن پرعموماً اعتاد کیا جاتا ہے ایک تعصب مزاجی کی وجہ سے امت کی ایک عظیم جماعت کا گرایا جانا ایساعظیم مغالط ہے جس کی جواب دہی آخرت میں سخت مشکل ہے اور یہ ایک میں فتنہ ہے جس کا تدارک سوائے ان کے تعصبات کو اجاگر ایساعظیم مغالط ہے جس کا تدارک سوائے ان کے تعصبات کو اجاگر کرنے کے اور کیا جاتا ہے ایک میں گرنے کے اور کیا گری جوری کی کاش مزیدا مثلہ دی جاتیں۔

ا-صفحا/ ۱۲۹ برحا فظ عَنْیٌ کے ترجمہ اوران کی عمدة القاری کے مزایا وفضائل سے احقر بہت ہی محظوظ ہول

اللدكريز ورقلم اورزياده

۱۸-صفح ۱۵۳/ پرعلامہ قاسم بن قطلو بغامصریؓ کا ترجمہ جس انداز ہے آپ نے کیا ہے' آج تک نظر سے نہیں گزرا تھا۔ایے جلیل القدر محدث سے دوسرے تو کیا خود عامہُ احناف بھی اکثر ناواقف ہیں'ان کی جلالت شان کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہو عتی ہے کہ کوئی حنی نہیں بلکہ منبلی محدث صاحب شذرات نے ان کو حنات الدہر میں شارفر مایا ہے۔فالحمد مللہ و جزا کم اللہ حیراً.

19-صغیۃ / ۱۵ اپر محدثین کی صفت میں حضرت مجددالف ٹائی کا ترجمہایک عمدہ اور ضروری اضافہ ہے جس کا سہرا آپ کے سرب ورنہ عمویاً لوگ ایک شخ طریقت کی حیثیت ہے آپ کو پہچانے ہیں اس سلسلہ میں شخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولا نا سیالکوٹی کی مخالفت کا اصلی سبب جو آپ نے واضح فر مایا بہت خوب ہے ذکر مخالفت تو سب نے کیا ہے مگر اسباب کی تہدتک بہنے کی بہت کم سعی کا گئی ہے۔

۲۰-صفحۃ / ۱۹۳ پر حضرت شاہ دلی اللہ کے ترجمہ میں ان کی ابتدائی وانتہائی تحقیق کا فصل آپ نے واضح کر کے اس تر دد کو بمیشہ کے لئے متم کر دیا ہے جو ان کی ابتدائی تصانیف عقد الجید وغیرہ کے مطالعہ ہے ناظرین کو پیدا ہوتا ہے واقعی شخ ابوطا ہر کردی کی صحبت و تلمذ کا اثر ان تالیفات میں نمایاں ہے اور ایسا تا ثر فطری چیز ہے کیکن ہر محقق کی آخری رائے ہی قابل اعتاد ہوتی ہے جو فیوض الحرمین نے واضح کردی ہے اور پھرخود حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر آخفی عملانے اس پر مہر تصدیق شیت کردی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان کے ترجمہ میں اس کا اور پھرخود حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر آخفی عملانے اس پر مہر تصدیق شیت کردی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان کے ترجمہ میں اس کا اور پھرخود حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر آخفی عملانے اس پر مہر تصدیق شیت کردی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان سے ترجمہ میں اس کا اور پھرخود حضرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر آخفی عملانے اس پر مہر تصدیق شیت کردی ہے آپ کی بیہ تلاش وجبتجو اور ان کے ترجمہ میں اس کا

اضافه براقیمتی ہے جس کی جس قدر بھی قدر کی جائے کم ہے بندہ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوا۔

۲۱-صفحہ ۲۱۲/ پر حضرت شاہ عبدالغنی مجددی حفی گئے ترجمہ میں یہ حقیقت آپ نے خوب واشگاف کی کہ مولانا سیدنذ برحسین صاحب " جن کی محد ثبیت کا ڈنکا بجایا جار ہا ہے ان کوشنخ الگل حضرت شاہ المحق صاحب ؒ ہے علم صدیث میں با قاعدہ تلمذ حاصل نہ تھا اور ان کی سند سند برکت تھی نہ اجازت پھر صاحب تحفیۃ الاحوذی وغایت المقصو دکے ڈھول کا پول کوخوب واضح کیا ہے۔ تبجب ہے کہ یہ حضرات عمل بالحدیث کے مدعی ہوکراس قدر غلط بیانی اور کذب صرت کے بھے کام لیتے ہیں۔

ے گرجمیں مکتب وہمیں ملاالخ اور مقدمہ صفح ۲۲۴/ ۲۲۴ پرخودان کے ترجمہ میں ان کے اساتذہ کا پیۃ خوب دیا ہے نیز ان کی اہل وطن کے خلاف انگریزوں سے وفا داری کا راز بھی معلوم ہوا جس کی تصدیق کمشز دہلی کا سفارشی خطا ورکٹس العلماء کا خطاب اور حطام دنیا کا انعام کررہا ہے اور کمال میہ کہ بیسب بھی خود الحیاۃ بعد الممات (سوانح صاحب موصوف کے میہ کمال سے کہ بیسب بھی خود الحیاۃ بعد الممات (سوانح صاحب موصوف کے میہ کمالات ان کی ولایت و محد عمیت کے ایسے مجزات و خوارق ہیں جو یا در کھنے کے قابل ہیں۔ تاہم حضرت امام اعظم کے ساتھ ان کے حسن ادب آج کل کے مدعیان اجتماد کے لئے قابل صدع برت ہے۔

۳۲-صفحہ / ۳۵۹ پرعلامہ مبارک پوری کے ترجمہ میں ان کی جلالت کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے تعضیات کی جو چندمثالیں آپ نے دی بیں' ان سے ان حضرات کے معیار تحقیق کا خوب اندان ہوتا ہے ان مثالوں اور دیگر امثلہ کو دیکھے کر کہنا پڑتا ہے کہ واقعی حنفیہ مظلوم بیں' ظالم ماخوذ اور مظلوم انشاء اللہ منصور بیں اور ناصر مظلوم ما جور با جرعظیم ہوگاہے

۳۳-صفی ۲۳۲/ پر حضرت علامہ جمتہ اللہ فی الارض انور شاہ صافعی کشمیری قدس اللہ سرہ کے ترجمہ میں اگرچہ آپ نے ان کی خصوصیات وفضائل دو تین صفحات میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کین احقر کے نزدیک میں تذکرہ حضرت والا کی شان تقدس وعلم کو واضح کرنے میں ناکافی ہے ذرازیادہ وضاحت فرمادیتے تو بہتر ہوتا۔ تاہم تراجم ہے جس قدرتعارف کرایا جا کہا ہے اس کے لئے اس قدر بھی کافی ہے محقیقة حضرت والاً کی عظیم شخصیت سے تعارف کرانے کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی کسی باہمت بزرگ کو اس کی تو فیق عطافر مائے۔ (انوارالباری میں حضرت کے علوم و تحقیقات کا بہ کشرت ذکرای کی کا تدارک کرے گاان شاء اللہ۔

۳۴-احناف محدثین کا جس قدرا ّپ نے استقصار فرمایا ہے وہ قابل صدیحسین ہے۔خصوصاً اس سے اور بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ اکثر محدثین ہند کا ذکر بلاتفریق و جماعتی تعصب درج فرمایا گیا ہے بیٹک اہل حق کا مسلک بھی یہی ہونا جا ہے کہ تمام اہل کمال کا اعتراف کیا جائے۔فہز اکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

70-تراجم نحدثین کے بالاستیعاب مطالعہ ہے ایک بات میں موئی کہ بہنبت دیگر محدثین کے خفی محدثین کی اکثریت صاحب زہد وقناعت مشتعل لعبادة فائز بمراتب قرب وولایت منفطع عن الدنیا اور راغب الی اللہ تعالیٰ نظر آئی جو جماعت حنفیہ کے لئے باعث صدافتار ہے اور بیوہ آثار مبارکہ ہیں جن سے خفی مسلک کے مقبول عنداللہ ہونے پراستشہا دکیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب نور من یوں تو مجموعی حشہ میں سرحاد ہانی جارہ ال کی طرح ساری ہی سینکل وں عائیں وزون عالم وقتے ہوا۔ سرممان سرجس کا

نوٹ: ۔ یوں تو مجموعی حیثیت سے جلد ثانی جلداول کی طرح ساری ہی سینکڑوں عجائب ونوادرعلمیہ وتحقیقات عالیہ سے مملوہ جس کا سیحے انداز و پورے مطالعہ کے بعد ہر شخص کرسکتا ہے' فقیر نے صرف چند مقامات کے بارہ میں اپنے تاثر ات عرض کئے ہیں' ورندا یک مستقل رسالہ اس جلد کے محاس پر لکھا جاسکتا ہے۔

## مكتوب كرامي مولا ناحكيم محمد بوسف صاحب قاسى بنارسي دامت فيوضهم

انوارالباری حصہ اول کے بعد حصہ دوم نظرافروز نقاش نقش ٹانی بہتر کشد زاول کا نقشہ آتھوں میں پھر گیا۔
الحمد ملتہ جس طرح محاسن ظاہری سے آ راستہ ہے اس سے بڑھ کرمعنوی خوبیوں کا حامل ہے 'مطالعہ سے مجھ ایسے ہمچید ان کوبیش بہااورگراں قدر فوائد حاصل ہوئے' مولف محترم کے لیے ہربن موسے دعانگلی کہ باری تعالے ان کی حیات نافعہ کواس خدمت جلیلہ کے لیے باقی رکھے تا کہ یہ خدمت اتمام تک پہنچ' اور اس تالیف کو حسن قبول سے نواز سے اور باعث نجات ورفع درجات فرمائے' اور ان کے سینہ کوعلوم ومعارف کے لیے کھول دے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کرام یعنی ہندی علماء کی خدمات پرجن میں اشاعت متون احادیث و تالیف شروح ہے ہمیشہ فخر کیا ہے اب تک تمام خدمات عربی یافاری زبان میں ہوئی ہیں قسام ازل نے اردوالی شستہ اور مقبول عام زبان میں بخاری شریف کی ایک نہایت ہی محققانداور بے نظیر شرح کے لیے (جومتقد مین کی تحقیقات عالیہ اور اکابر متاخرین کے افادات نادرہ بی شم کی ایکی ایک ہندوستانی عالم محت محترم حضرت مولا نا الحاج سیدا حمد رضاعا فاہ اللہ وابقاہ کو منتخب فرمایا 'جو باعث صدناز واقتی کی مقدمہ ہی ہے اصل شرح کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔

حضرت مصنف تمام احناف کی طرف سے مستحق ہیں کہ انہوں نے حفی مسلک کی تائید و تقویت کے لیے ہمت فرمائی اور قلم اٹھایا ہے' اللہ نعالے ان کے عزم و ہمت ہیں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ اس کی اشاعت میں کوشش کریں تا کہ پوری کتاب جلداز جلد منصۂ کشہود پی ظاہر ہو'اس وقت حضرت مؤلف کی بہی قدردانی ہے' نہ صرف زبانی شخسین و توصیف:

واناالعبدالصعیف محمد یوسف قاسمی غفرلهٔ



Presented by: https://jafrilibrary.ocm/

Presented by: https://liafrilibrary.com/

# بناللع الخانب

# معتكمت

تحمده ونصلى على رسوله الكريم

مقدمہ انوارالباری کی دوجلدوں میں اکابر محدثین کے حالات وعلمی خدمات کامختفر تعارف کرایا گیا تھا اورجلد دوم کی ابتداء میں امام بخاریؓ کے حالات پہم صفحات میں دیے گئے ہیں اس کے بعد الواج لیاری جلداول کے شروع میں بھی پچھ تذکرہ ہوا اوراسی کی تحییل اس وقت پیش نظر ہے ہم کئی بار پوری صراحت کے ساتھ لکھ بچھے ہیں کہ جہاں تک امام پخاریؓ کی فن حدیث میں خذاقت وجلالتِ قدر کا سوال ہے یا ان کی سیحے بخاری کی مزیت وفضیلت دونوں امر بے شک مسلم اور تنقید سے بالاتر ہیں۔

ں جاری کا رہے وسیت دووں ہر ہے جب ہے اور تقیید سے ہا در تھارے ہیں۔ اس مرحلہ سے گز رکر دوسرے امور زیر بحث آتے ہیں اور ہمارے نز دیک جس طرح سیجی دونوں باتوں کوزیر بحث لا ناعلم وانصاف سے بعید ہے ای طرح دوسری جوانب سے صرف نظر کرنا بھی علم و تحقیق اور عدل وانصاف کے مقام سے نازل ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب کے دری حدیث کی بیروی حصوصت تھی کہ جہاں وہ معانی حدیث اور شرع احکام فتہیہ پر بیر حاصل کلام فرماتے تھے رجال سنداور محد شین کے حصوصات عادات اور طرز تحقیق وغیرہ پر بھی تبعرہ فرماتے تھے اور اس بارے بیس کی بڑے ہے بڑے کی رو رعایت نہیں فرماتے تھے اور ان بارے بیس کی وقت بھی کوئی بات عدل وانسان کے معیار سے نازل ہو کر نہیں فرمائی سارے آئمہ اجتہاد ،سارے محد شین وفقہا کو ایک نظرے دیکھتے تھے ،تمام غداج کو حدیث سے اور تعامل و آثار معیار سے اندازل ہو کر نہیں فرمائی سارے آئمہ اجتہاد ،سارے محد شین وفقہا کو ایک نظرے دیکھتے تھے ،تمام غداج کو حدیث سے اور تعامل و آثار محالت محالہ و ساتھ کی کسوٹی پر پر کھتے تھے ،ای لیے آگر چند مسائل میں آئمہ حفید کی کر وری دیکھی تو اس کا بھی بر ملاا قرار کیا آگر حافظ ابن تجرا سے حضرات کی بیانسانی کو کھول کر بیان کیا تو اکا بر حنفیہ میں سے بیٹ ابن ہمام وغیرہ کو بھی تقید ہے بالا تر نہیں سمجھا۔ اس طرز تحقیق کا در ہی حدیث ، حضرت شاہ صاحب کے کے لوگوں کو غیر مائوں بھی محسوس اور کو فرک کی نظر قد ماہ محد شین کی طویل علمی ابتات پر نہیں یا جنہیں حضرت شاہ صاحب کے کے لوگوں کو غیر مائوں بھی محسوس اس لوگوں کو جن کی نظر قد ماہ محد شین کی طویل علمی ابتات پر نہیں بھیں حضرت شاہ صاحب کے تھے مطالعہ کے باعث کوئی مناسبت نہیں معلوم ہے کہ جس زمانہ میں حضرت شاہ صاحب کے تھی کوئی مناسبت نہیں معلوم ہے کہ جس زمانہ میں حضرت شاہ صاحب کے تھی دورا پر علمی کی کے باعث اس طرز تحقیق کو نہیں چلا سکتے تھے۔ حالانکہ غیر مقلد ین کے جارحانہ اقد امات نے بھی حضرت شاہ صاحب کے تھی در س

حدیث کی ضرورت کوواضح تر کردیا تھااور پہ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر علامہ شوق نیمون تصرت گنگوہی ،حضرت شیخ الہند،حضرت مولا ناخلیل احمہ صاحب ؓ ایسے محدثین کی خدمات حدیث رونمانہ ہوتیں تو علم حدیث کے میدان میں ہمیں بڑی پسپائی سے دو چار ہونا پڑتا۔

ان سب اکابر کے بعد حضرت شاہ صاحب ؒ نے طلب و تحقیق اور و سعتِ مطالعہ میں نہایت بلنداور غیر معمولی مقام حاصل کیا اور تیرہ سو سال کے علمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان ہی کاحق تھا کہ امام بخاری ؓ، حافظ ابن تیمیہ ؓ، حافظ ابن ججرؓ، حافظ ابن ہمام ایسے بلند پا پی تحقین بال کے علمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان حضراتِ اکابر کی جلالتِ قدر اور عظمت و وجاہت عنداللہ کے بوری طرح معترف تھے اور منہ بحرکران کی مدح و ثنافر مایا کرتے تھے بلکہ ہر مخالف و معاند کے بھی جائز فضل و شرف اور علمی و دینی قدر و منزلت کا کھلے دل سے اظہار واعتراف فرمایا کرتے تھے بہاں ہمیں ضرورت و مناسبتِ مقام کے لحاظ ہے بچھے چیزیں حضرت امام بخاری ؓ کے بارے میں ہی کھنی ہیں۔

حضرت امام بخاریؒ خود مجہد تھے اوران کی فقہی عظمت تراجم ابواب سے ظاہر ہے جن میں فقہ ،اصول فقہ اور کلام وغیرہ سب علوم سائے ہوئے ہیں نیس نیب کی بیٹ سے عجیب بات ہے کہ جس فقہی جانب کو وہ اختیار کرتے ہیں قو دوسری جانب کو بالکل نظر انداز کردیتے ہیں اوراس کی کوئی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے نہ حدیث لاتے ہیں اگر چہ وہ ان کی شرط ہی پر ہواور خود صبح بخاریؒ میں بھی دوسری جگہ ہولیکن اس باب میں نہیں لاتے دوسرے باب میں دوسرے مسکلہ پر استشہاد کرنے کے لیے ذکر کریں گے۔ بخلاف امام تر مذی وامام داؤدنسائی کے کہ وہ ہر دو جانب موافق و مخالف کے باب باندھتے ہیں اور دونوں کی احاد ہے بھی ذکر کرتے ہیں۔

( الملاخطة مونيل الفرقد أين من المن المنتف إلسترص ٩٥،٩٥ م ٥٥،٩٥ ومقدمه فيض الباري ص ٢٠١ وص١٦، ٣٠٠ وص١٢٠ (٢١٠)

ای طرح امام بخاری نے خودتو بہ کھڑت قیاس کا استعال کیا ہے گہا تھا کی ہے جس کی تو جیہ حضرت شاہ صاحب یہ فرمایا کرتے سے کہام بخاری کے فرمایا کرام بخاری کے فرمایا کرتے سے کہام بخاری کے مخارات کی کتاب میں جمع خیریں کئے گئے جس طرح دوسرے آئمہ جمہتدین کے فتارات کی کتاب میں جمع نہیں کئے گئے ہیں۔ (فیض صار ۱۳۵۸)۔

عمارات کی کتاب میں جمع نہیں کئے گئے جس طرح دوسرے آئمہ جمہتدین کی آراءو مسائل کے موافق بین کورو ہم بھی جوسب سے الگ ہیں خضرت شاہ صاحب کی رائے تھی کہ بحقیت مجموعی آئمہ حفیہ کی موافقت زیادہ ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ قال بحض الناس میں امام صاحب ہی مراد ہوں یا ہر جگہ اس کلمہ سے خالفت ہی مقصود ہو بلکہ موافقت کے مواقع میں بھی لکھا ہے مثلاً باب اذاوقف اواوسی لا تار بہ کے تحت ص ۱۳۵۵ مراد ہوں یا ہر جگہ اس کلمہ سے خالفت ہی مقصود ہو بلکہ موافقت کے مواقع میں بھی لکھا ہے مشال باب اذاوقف اواوسی لا تار بہ کے تحت ص ۱۳۵۵ نے ان کی موافقت بھی کی ہے خضرت شاہ صاحب نی کہ موافقت کی اس کر مراد ہوں یا ہر جگہ کی ہے خضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے اکثر مسائل وقف میں امام اعظم کے صاحبین کی موافقت کی نے کیونکہ اس بارے میں انہوں نے جمہ بن عبد اللہ انصاری کی کتاب الوقف پر اعتاد کیا ہے اور وہ حضرت امام زفر کے ارشد تلا نہ وہ میں اور اس کے منافع مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل بھی صاحب نے خطرت قطا کہ کہ کہ کونکہ بی کونکہ اس بارے کہاں عائمیر مین الانصاری)

امام بخاریؓ نے شکی موقو فہ سے انتقاع کے جواز میں بھی ہماری موافقت کی ہے مگر وہ اس باب کے تحت حد ثیث رکوب الہدی کولائے ہیں ٔ حالانکہ ہدی اور وقف میں فرق ہے' کیونکہ امام بخاری ایسے دقیق فروق کی پروانہیں کرتے اور معمولی مناسبتوں سے ایک باب کی احادیث دوسر ہے باب میں ذکر کردیتے ہیں۔

جن مسائل میں امام بخاریؓ نے دوسرے آئمہ مجہدین ہے الگ راہ اختیار کی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں مثلاً آئمہ حنفیہ کے نزدیک نماز جماعت میں حدیث الامام ضامن کی وجہ سے ضمن کی رعایت بدرجہ غایت ہے کینی امام کی نماز نماز مقتدی کواپیے ضمن میں لینے والی ہے اورای لئے نماز مقتدی کی صحت وفساد نمازامام پر موقوف ہے شوافع نے اس بارے میں توسع اختیار کیا اور کہا کہ امام کی نماز کا فساد وغیرہ نماز مقتدی پراٹر انداز نہیں ہوتا'نہ افتداء کی زیادہ شرائط ہیں'ای لئے ان کے یہاں فرض نماز نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے بھی صحیح ہے بلکہ امام ایک دفت کی نماز پڑھار ہا ہوتو اس کے پیچھے دوسرے وفت کی نماز والے بھی افتداء کر سکتے ہیں لیکن امام بخاری توسع میں شوافع سے بھی آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ مقتدی کی تحریب کر بہہے مقدم بھی ہوجائے تو افتداء درست ہے (فیض الباری س ۱/۲)

میں بہترین محد ٹانہ کلام کیا ہے گریہاں چنداشارات کئے جاتے ہیں؟

قر اُۃ فاتحہ فلف الامام کے بارے میں امام بخاری کا تشدد شوافع ہے بھی بڑھ کیا کہ ونکہ ایک متواز طور سے ثابت شدہ مسئلہ بیہ ہے کہ جو شخص امام کورکوع میں پائے اس کی وہ رکعت ہوجاتی ہے گرامام بخاری نے فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھنے میں ہود رکعت اس کونہیں کمی (دیکھو جز القر اُۃ للبخاری) دوسری بات بیکہ امام بخاری نے موقع ملنے پرایسے مقتدی کورکوع میں بھی قر اُت فاتحہ کی اجازت دی ہے حالانکہ سلم شریف میں حدیث موجود ہے جس ہے رکوع و بچود کے اندر قر آن مجید پڑھنے کی ممانعت ثابت ہے امام بخاری نے اس حدیث کا بچھ خیال نہیں کیا۔ (فیض الباری ص ۱۲۵۸۲)

امام بخاری کے اس مسئلہ کی تاویل کرنی پڑی ہے بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری نے مقتدی کے لئے مجبور ہوکر اور باول نخواستہ بیہ اجازت دی ہے کہ کیونکہ حدیث کے خلاف ہے بعض نے کہا کہ ان کی بیا جازت بطور رخصت ہے بطور عزبیت نہیں ہے وغیرہ اس طرح امام بخاری نے رفع یدین کے بارے میں مبالغہ ہے کام لیا ہے تھی کہ رسالہ رفع یدین میں یہ بھی فرما دیا کہ کی ایک صحابی ہے بھی عدم رفع ثابت نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نیل الفرقدین ص کام لیا ہے تی کہ رسالہ رفع یدین میں ہے بھی فرما دیا کہ کی ایک صحابی ہے بھی عدم رفع ثابت نہیں عن ابی اسحاق روایت نقل کی ہے کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود واصحاب علی رضی اللہ عنہ صرف شروع نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے بھر نہیں کرتے تھے اور امام ترقدی کے دھنرے عبداللہ بن مسعود واصحاب علی رضی اللہ عنہ صرف شروع نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے بھر نہیں کرتے تھے اور امام ترقدی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ترک رفع یدین نقل کر کے لکھا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین وغیرہ میں ہے کہ بہت سے مماکل حنفیہ کے بارے میں ان کوم خالط ہوا اور غلط بات پراعتاد کرلیا عالا نکہ وہ ہمارام سلک نہیں تھا ہم زیادہ تشدد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے مسائل حنفیہ کے بارے میں ان کوم خالط ہوا اور غلط بات پراعتاد کرلیا عالا نکہ وہ ہمارام سلک نہیں تھا ہم نے اس کی طرف اشارہ حضرت شاہ صاحب کے ملفوظات عالیہ ہے بھی کیا ہے اور مفصل ابحاث اپنے مواقع پر آئیں گیں گی۔ انشاء اللہ تعالی ۔

ومنهالتو فيق للصواب والسداد (مؤلف)

#### بستث بُراللهُ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

باب: من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بماكنتم تعملون وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن قول لاالله الا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون.

٣٥ - حدثنا احمد بن يونس و موسى بن اسمعيل قالا حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى العمل افضل فقال ايمان بالله و رسوله قيل ثمه ماذاقال الجهاد فى سبيل الله قيل ثمه ماذاقال حج مبرور.

باب ''جس نے کہا کہ ایمان عمل (کانام) ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' اور بید جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلہ میں ہوئے ہوا دیار کہ اس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلہ میں ہوئے ہوا دربیکہ اربیار علم ارشاد باری فور بک النے (اس آیت کی تغییر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الدالا اللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیمل کرنے والوں کوای جیساعمل کرنا جا ہے۔

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہیں کہ رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا'' الشداوراس کے رسول پرائیان لاگا' کہا گیااس کے بعد کون ساہے؟ آپ نے فرمایا کہ'' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا'' کہا گیا بھر سر سر تر سر ترویز کرنے ہیں ہے۔

كياب؟ آپ فرمايا" ج مبرور"-

تشریک : پہلے ابواب میں امام بخاری بتلا میکے ہیں کہ اعمال کی ایمان میں خاص حیثیت ہے اور بیاتو سب ہی کوشلیم ہے کہ اعمال ہی ے ایمان کی حفاظت وتر تی ہوتی ہے اور ترک اعمال واجبہ وارتکاب کمبائر مسلم ایمان کمزور ہوتا ہے نور ایمان کوظلمت عصیان کھیر لیتی ہے یہاں امام بخاری سیٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان عمل ہی ہے اور ان لوگوں کی تر دید مقطون ہے جوایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے' جیسے مرجہ' کرامیہ' لیکن اگرامام بخاریؓ کا مقصد بیہ ہو کہ اعمال کو اجزاء ایمان ثابت کریں تو پیپات ثابت نہیں ہو علق ، چنانچہ علامہ قسطلا فی نے لکھا کہ امام بخاری نے آیت لمثل هذا فلیعمل العاملون سے اگریے ٹابت کرنا جا ہا ہے کیمل اجزاء ایمان سے ہو ہے استدلال درست نہیں کیونکہ عمل کا لفظ آیت میں عام ہے اس سے مراد ایمان لینا دعویٰ تحصیص بلا بربان ہے جومقبول مہیں لہذا اس سے ان لوگوں کی تر دیونہیں ہوسکتی جواعمال کی اہمیت تو مانتے ہیں مگران کو داخل ماہیت ایمان نہیں کہتے البتۃ اگر مرادیہ ہے کہ آیت میں عمل کا اطلاق ایمان پر ہوا ہے توبیاس حیثیت سے درست ہے کہ ایمان مل قلب ہے جوتصدیق ہے اور اس بات میں کوئی نزاع نہیں ہے لہذا امام بخاری کی غرض اس باب سے یا دوسرے اس قتم کے ابواب سے جزئیت اعمال کا فبوت ناممل ونا تمام ہے۔ ( کمالا یخفی) (شروح ابخاری ا/ ۱۲۸) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد یہاں بہ بتلانا ہے کہ ایمان عمل قلب ہے جس طرح پہلے ایک باب میں معرفت کو فعل قلب كهاتها اورآيات واحاديث مين جوهمل كاايمان براطلاق جوابوه بهى اى حيثيت سے كدايمان اكبراعمال بي مقصدتهين كد "بماتعلمون "مین عمل کو محصر مجھ لیا جائے ایمان میں اس طرح جب حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ نے جواب"ایان" سے دیا تو ہی بات واضح ہوئی کرایمان عمل ہے"۔ صدیث الباب میں سب سے افضل عمل تصدیق قلبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كى رسالت كم تعلق بأس كے بعدسب سے افضل الله تعالى كراسته ميں جہاوكر نااور پھر ج مبرور فرمايا۔ ج مبرور کے متعدد معانی منقول ہیں۔(۱) پورے ارکان کے ساتھ سیج سیج ادا کرنا (۲) ایسانج جس میں رفث فسوق جدال اور دوسرے گناہ شامل نہ ہوں۔ (۳) ایسامج جس میں ریا ونمودشہرت و بڑائی مقصود نہ ہو (سم) ایسامج جوعنداللہ مقبول ہو چرعنداللہ مقبولیت کی

علامت علاء نے بیکسی ہے کہ ج کے بعد ج کرنے والے کی دینی حالت پہلے ہے بہتر ہوجائے اس ہے معلوم ہوا کہ اگر خدانخواستہ دینی حالت پہلے ہے بہتر ہوجائے اس ہوجائے تو وہ ج کی نامقبولیت کی بڑی علامت ہے اور وہ کسی بڑی غلطی اور گناہ کا نتیجہ ہے خدا محفوظ رکے اس لئے اتنی بڑی عظیم الشان عبادت کی توفیق اگر مل جائے تو ارادہ سفر ج ہے وقت والہی تک نہایت زیادہ تھی نیت مال کی پاکیزگ تمام دوسرے اعمال واخلاق کی دری معاملات کی صحت وصفائی حقوق العباد کی پوری اوائیگی وغیرہ کی طرف توجہ کی جائے بیسفر غلامی کا پڑکا کمرے باندھ کر سرا پا بخز و نیاز ہوکرا ہے آتا و مولا رب کریم جل مجدہ کے باجروت دربار کی حاضری اور مجبوب دو عالم صلی اللہ علیہ و سام مولی خاک چھانے کے کہت بڑی صفانت ہے وہاں معمولی خاک چھانے کے تابی یا خلطی بھی بعض اوقات بہت بڑی بردی ہوئی کا سروسامان بن سکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ج کی عبادت باطن کے کھوٹ یا کھرے پن کونمایاں کر دیتی ہے بیعنی اگر پہلے ہے دینی و اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اوران کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسد ما دہ اورا کجر جا تا ہے اورا گربہتر ملکات وحالات پہلے ہے ہیں اورا صلاح حال کی مزید فکر رہتی ہے تو اس مقدس عبادت کی برکت ہے ان میں ترقی ونشو ونما ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سزر جج سے قبل اپنی اصلاح حال کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہئے تا کہ اپنے حال وقال ظاہر و باطن کو بہتر ہے بہتر بنا کر وہاں کی حاضری دی جائے۔اللہ تعالی ہم سے کواپنی مرضی کے موافق عبادات کی تو فیقی عطافر مائے۔ آئیں کی

بحث ونظر: افاضل اعمال کی تعینی و ترتیب مختلف صورتوں ہے وارد ہوئی ہے صدیث الباب میں ایمان کے بعد جہاد پھر ج ہے حدیث الی ذر میں جے کا ذکر نہیں عتق کا ذکر ہے صدیث آئی سعود میں پہلے نماز پھر بروالدین پھر جہاد ہے اورا یک صدیث میں ہاتھ وزبان کی سلامتی کا ذکر ہے۔ بیسب احادیث صحیح بین پھراختلاف کیوں ہے جمہ ہے۔

جواب یہ ہے کہ جوابوں کا اختلاف سوال کرنے والے اشخاص اور ان کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے بہ جس کواس کے حسب حال وضرورت جس عمل کی رغبت ولانی مقصود تھی وہی ذکر فر مایا۔ دوسرے یہ کہ افضلیت کی کل الوجوہ کا بیان مقصود تہیں ہوتا اور بعض اوقات کسی وقتی ضرورت واہمیت کے باعث بھی کسی عمل کی اہمیت وافضلیت قائم ہوجاتی ہے اس کئے انھولی بات بہی ہے کہ جس وقت کسی عمل کی زیادہ احتیاج وضرورت ہو۔ اس وقت وہی عمل زیادہ افضل ہے۔

یہاں امام بخاریؓ نے جوآ یت سورہ زخرف کی پیش کی ہے تلک الجنة التی اور ثنموھا بما کنتم تعملون میں مونین کے لئے جنت کا حصول بطور وراشت اور بعوض اعمال بتلایا گیا ہے اور آ یت سورہ توبین ان الله اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة سے صرف بطور وض اعمال مفہوم ہوتا ہے اس لئے یہاں وراشت کا مطلب معلوم ہوتا چاہئے۔ کیونکہ وراشت کا عام مفہوم کی میت کے چھوڑ ہے ہوئے مال کا مالک ہوتا ہے جوئ تعالی جل ذکرہ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا۔

اس اشکال کو پیش کر کے علام محقق حافظ عین نے جواب دیا کہ یہ باب تشبیہ سے ہے زمحشری نے کہا جس طرح میت کا باتی مال ورشد کی ملکت میں آ کران کے پاس آ کرا ہے ذاتی اموال کی طرح باقی رہتا ہے اور کوئی اس کوچھین نہیں سکتا۔ یہاں بھی جنت مومنوں کے پاس ہمیشہ رہے گا تو گا ہوں کے باس کی جنت مومنوں کے پاس ہمیشہ رہے گا تو گا باتا کے اندر تشبیہ ہوئی اور باتوں میں نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ مورث کا فرکو قر اردیا جائے۔

ا کیونکہ برخض کے لئے دوٹھکائے آخرت میں بنائے گئے ہیں ایک جنت میں دوسراجہنم میں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہراہل جنت کواس کا ٹھکانہ جہنم کا بھی دکھایا جائے گا۔ جس پروہ شکر خدا بجالائے گااور کہے گا کہ اگر خدا مجھے ہدایت نددیتا تو میں جہنم میں جاتا ای طرح اہل نارکواس کا ٹھکانہ جنت کا دکھایا جائے گا جس پروہ حسرت کرے گا' کاش! خداوند تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دیتا (نسائی وابن مرددیتنسیراین کیٹرم ۱۲۵/۲)

چونکہ اس کا حصہ جنت میں تھا'جس سے وہ کفر کی وجہ ہے محروم ہو گیا' اس لئے اس کا حصہ بھی منتقل ہوکر مومن کول گیا اور بطور وراشت ملنے کی صورت ہوگئی تیسرا جواب ہے کہ مورث خدائے تعالیٰ ہی کو کہا جائے اور بطور مجاز کے وراثت کو بمعنی عطالیا جائے' گویا عطاء کو (تحقق استحقاق کے اندر ) ایراث کے ساتھ تشبید دی گئی (عمدۃ القاری ص ۲۱۵)

محقق بیضاویؓ نے بیتو جید کی کہ جزاء کمل کومیراث ہے تشبیہ دی گئے ہے کیونکہ جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے عمل کرنے والے کے بعداس کے ممل کی جزاء پیچھےرہ جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

اوپر کی وضاحت وتفصیل کے بعدیہ بات صاف ہوگئی کہ جنت کاحصول بطور جزادعوض ہوگا' جیسا کہ سورہ تو ہہ کی آیت اشتراہے بھی معلوم ہوتا ہے'اس کےتفییری فوائد (مؤلفہ حضرت علامہ عثاثیؓ) ہے مستنفید ہوکرا ہے ایمان کوتازہ کیجئے۔

''اس سے زیادہ سود مند تجارت اور عظیم الثان کا میابی کیا ہوگی کہ ہماری حقیری جانوں اور فانی اموال کا خداوند قد ہیں خریدار بنا'
ہماری جان و مال کو جونی الحقیقت اسی کی مخلوق ومملوک ہے۔ محض او نے ملابست سے ہماری طرف نبست کر کے'' ہمیج'' قرار دیا جوعقد ہیج میں
مقصود بالذات ہوتی ہے اور جنت جیسے اعلیٰ ترین مقام (یا بہترین دولت لا زوال) کو اس کا'' مثن' (قیمت) ہتلایا' جو ہج (خرید نی چیز ) کے
حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' جنت میں نعمتیں ہوں گی جن کو نہ آ تکھوں نے دیکھانہ
کا نوں نے سااور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا حقیال و خطر و گزرا''۔ اب خیال کرو کہ جان و مال جو ہرائے نام ہمارے کہلاتے ہیں انہیں جنت
کی قیمت و ٹمن نہیں بتایا۔ نہ اس طرح کیا کہ حق تعالی بالک ہوں ہوتے' بیتی تعالی کے لطف و کرم کی حدہ کہ ذراسی حقیر چیز کے
معاوضہ میں جنت جیسی لازوال وقیمتی چیز کو ہمارے لئے مخصوص کردیا ہمیتے کہ بالجنة کی جگہ بان تھم الجنة فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے۔

یم جان بستاند و صد جال دہد آ تکلا در وہمت نیایدآل دہد جان دیا دی مولی ای کی تھی حق تو یہ جے کہ حق ادا نہ ہوا جال دی دی دی دی ادا نہ ہوا

پھرینہیں کہ ہمارے جان و مال خرید لئے گئے تو فورا ہمارے قبضہ سے نکال لئے جائیں جگے ہے۔ نامقصود ہے کہ جب بھی موقع وضرورت پیش آئے جان و مال خدا کے راستہ میں پیش کرنے کو تیار رہیں دینے سے بخل نذکریں 'خواہ وہ لیں' یا نہ لیں' ای کے پاس چھوڑ ہے رکھیں' ای لئے فرمایا'' بقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون''۔ یعنی مقصود خداکی راہ میں جان و مال حاضر کر دینا ہے' اس کے بعد مارین' یا مارے جائیں' دونوں صورتوں میں عقد تھے پورا ہوگیا اور یقینی طور پر قیت کے مستحق کھیر گئے''۔

کے موباد نیا کے تمام مسلمان مردوعورت خداکی ریز روڈ فوج ہے نمازان کی فوجی پریڈ ہے جوابے آتا و شہنشاہ کی بندگی واطاعت وفا داری وفر ما نبرداری کا ضروری نشان و شعار ہے۔ (سیسما ہم فمی و جو ہم من المر السبجود) جو کی وقت اور کی حال میں نہیں چھوڑا جا سکنا 'حزب اللہ وحزب الشیطان میں بہی خطافاصل ہے 'خارام کا ارشاد ہے کہ ہم مسلمان وغیر مسلمان کا فرق نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے ہی ہے کرتے تھے۔ و نیوی فوجوں کی پریڈ تواہے جم و بدن کی ترتی کے لئے ہے لیکن اسلای پریڈ کا واحد مقصد تواہ کے روحانی کی ترتی ہے کہ کو سے اسلامی پریڈ کا واحد مقصد تواہ کے روحانی کی ترتی ہے کہ کو کہ اسلامی پریڈ کا اور ان براوس کے اس کی ترقی ہے کہ کو کہ کی اور نہ کی اور نہ کی اور ان کی سرتان کی سرتان کی سرتان کی سرتان کی سرتان کی سرتان کی اور ان کی سرتان کی سرت

ہے لینی پیضروری نہیں کہ میدان جہاد میں جاکر مارے ہی جائیں پیمی بیشتر ہوتا ہے کہ قاتنے ومنصور ہوکرا بی جانیں سلامت لے کرواپس آجاتے اور جننا مال راہ خدا میں صرف کیا تھا'اس سے کہیں زیادہ بطور غنیمت لے آتے ہیں حضرت خالدرضی اللہ عند کا واقعہ اس سے پہلی جلد میں گزر چکا ہے' جیسیوں میدان جنگ میں شریک ہوئے' جسم میں کوئی جگہ باقی نہتی جہاں تیرو تکوار کے زخم نہ ہوں تکرآپ کی وفات بستر پر ہوئی۔ جب یہ تشریح سامنے آگئی کہ دخول جنت بعوض اعمال ہوگا تو یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بسبب اعمال نہ ہوگا کیونکہ ہماری معرفت حق معرفت سے نازل تر اوراعمال حق اعمال ہے قاصر درقاصر ہیں' کوئی بڑے سے بڑاولی مقرب بھی خیال نہیں کرسکتا کہ اس کی معرفت وعبادت حق تعالیٰ کی شان بے چون و بے چگوں کے لائق ہاس لئے ایمان واعمال کو دخول جنت کا سبب حقیقی بنانا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ اول تو زلات ومعاصی کی سدسکندری ہمارے اور جنت کے درمیان بہت بڑی حائل و فاصل ہے۔ اس کو وہ اپنی شان کر بھی سے ہٹا دیں اور مغفرت سے نواز دیں' پھر ہماری ناقص معرفت وعبادت کو مض اپنے فضل وانعام سے شرف قبول بھی عطافر ما دیں تو وہ اس لائق کہاں کہ اِن کے موض حق تعالیٰ اپنی جنت تھیم' اپنے رضوان عمیم اور دیدار عظیم جیسے انعامات احسانات وتشریفات سے نوازیں ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وزہر چہ گفتہ آیم و شنیدیم و خواندہ ایم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر ماہمچنال در اول وصف تو ماندہ ایم

ای لئے بہت سے عارفین کاملین نے تو حمد ونعت کی سلسبیل صافی کی شناوری کوبھی احتیاط سے بالاتر قرار دیا کہ مبادا کوئی غلطی وخطا سرز دہوجائے اور نیکی برباد گناہ لازم ہو۔انہوں نے کہا<sub>۔</sub>

زلاف حمدونعت اولي است برخاك ادب خفتن شائے مے توال گفتن درود مے ي توال سفتن

(سید مے سید مے ثنا' ودرود پڑھؤ بہتے نہادہ خیالی گھوڑے مت دوڑاؤ)

اس معلوم ہوا ہے کہ حدیث الباب اس حد میں کے خلاف نہیں جس میں آیا ہے کہ کوئی شخص اینے عمل کی وجہ سے جنت میں واخل نہ ہوسکے گا'صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ؟ فرمایا میں بھی نہیں جو اس کے کہ خدائے برتر مجھ کواپنی رحمت کی نواز شوں سے ڈھا تک دے جب افضل خا نَف عنیقة الحقائق فجرانبیاءوامم (ارواحنافداه)صلی الله علیه وسلم النیز بارے میں ایسافر ما کیں تو دوسروں کا حال معلوم \_وجہ وہی ہے کہ اعمال میں خودصلاحیت دخول جنت کے سبب حقیقی بننے کی نہیں ہے اس کے لئے اس کی رہے ہے جبولیت اور خصوصی فضل وانعام ہی در کارہے۔ اس ساری بحث سے بیز شمجھا جائے کہ جب اعمال پر مدار نہیں محض اس کے نصل وکڑھ جی ہے تو ہم اصلاح اعمال بیممیل اخلاق اور واجبات اسلام کی ادائیگی میں تسامل برتے لگیں کیونکہ ہم سے مطالبہ پوری پوری طرح اطاعت وفر مانبرداری کا ہے۔ یا بھاالذین آمنوا ادخلو افى السلم كافة (بقره) اعايمان والوا اسلام كو پورا بورا قبول كرو يعنى ظاهر وباطن عقيده وعمل مين تمام احكام اسلام كا اتباع كرو\_يايهاالذين امنوا اتقوا الله حق تقاته والاتموتن الاوانتم مسلمون (آل عران) الاايان والوا ورت رجوالله عجيما اس سے ڈرنا چاہے اور تمہاری موت بہر حال اسلام بی پرآنی چاہے۔ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم الاية (بقره)كياتم نے سمجھ لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اورتم سے سخت سخت امتحان پہلے مسلمانوں جیسے ند لئے جائیں گئو اما الذين سعد و اففي الجنة (مود) جنت مين نيك بخت لوگ جاكيل گئتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الدين سعد واففي المجنة (مريم) ہم اپني جنت كا وارث ومستحق اپنے بندول ميں سے صرف ان كو بنائيں كے جوشقى و پر بيز گار ہول كے للذين اتقوا عند ربهم جنات آلایة (آل عمران) صرف متلی پر بیزگاروں ہی کے لئے خدا کے یہاں جنتیں ہیں فصن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاذ (آل عمران) وبي مخص حقيقت ميس كامياب مواجس نے اسے اعمال وكردارك ذريع دوزخ سے دوري اور جنت كے دخول كى سعادت حاصل کر لی پھر بیسیوں آیات میں اہل جنت کے اعمال واوصاف اور مستحقین جہنم کے افعال وخصال بتلائے ہیں راقم الحروف نے اليي بهت آيات يكواجع كى بين مكريهان بخوف طوالت ذكرنبين كي كنين -

امام بخاریؓ نے استدلال کے لئے دوسری آیت پیش کی فور بک لنستلنهم اجمعین عما کانو ایعملون کہ بہت سے اہل

علم نے یہاں عمل سے مراد قول لا الدالا اللہ سمجھا ہے یعنی ایمان اس پر حافظ عنی نے امام نووی کا قول پیش کیا کہ اس آیت میں دوسری دو بھی ہے اور دی مختار و پہندیدہ بھی ہے یعنی ہم ان سے تمام اعمال تکلیفیہ کے بارے میں سوال کریں گے اور جس نے اس کو کلمہ تو حید کے ساتھ خاص کیا ' اس کا دعویٰ تخصیص بلادلیل ہے لہٰذام تبول نہیں 'پھر پہلے لوگوں کو متدل حدیث تر ندی نقل کر کے اس کی تضعیف کی ۔ (عمدہ ص ا/ ۲۱۵)

اس کے بعد حافظ عینی نے امام بخاری کے تیسرے استدلال آیت لمٹ ل ھذا فلیعمل العاملون پر لکھا کہ یہاں بھی استدلال جب سے جو ہوسکتا ہے کمل کو بمعنی ایمان لیا جائے حالا تکہ یہ بھی دعوائے تحصیص بے دلیل وغیر مقبول ہے۔

جهاد في سبيل الله

گذشتہ صدیث کی بحث ونظر میں جہاد وقال پر حسب ضرورت کھا جا چکا ہے'اس صدیث میں ایمان کے بعد افضل عمل جہاد فی سیمل اللہ کو رمایا ہے' جس کی فرض صرف اعلاء کلمیۃ اللہ ہوتی ہا اور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی ٹی جوقال یا جنگ کسی دنیاوی فرض کم فلف قو حات نہ بھی عصیت یا جذبہ انقام کے سبب ہوتو وہ اسلامی شریعت کی نظر میں نہ مطلوب ہے نہ مجموعہ پھر اسلامی جہاد کو بھن لوگوں نے صرف دفاعی جہاد میں محدود کیا ہے' مثلاً مولوی جراغ علی مرحوم نے انگریزی میں ایک کتاب کمھی جس کا اردوتر جہ '' حقیق الجباد کے نام سے مدت ہوئی شائع ہوا تھا۔ انہوں نے پوراز وراس پر صرف کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جینے غز وات وسرایا ہوئے' وہ سب دفاع کی شی تھے۔ اور ہوات انہوں نے پوراز وراس پر صرف کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جینے غز وات وسرایا ہوئے' وہ سب دفاع کی تھے۔ اور آیات جہادوقال میں بھی تر بھوں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جینے غز وات وسرایا ہوئے' وہ سب دفاع کی تھی اور کی خوات وہاں ہوئے' وہ سب دفاع کی تعبادہ تھا۔ کہاں کوئی وقت ہی تجرین کیران کی بات کو کیا ایمیت کہا گئے۔ کہ معال کوئی وقت ہی تہیں' پر جو بھی کہاں خوات کی طرف پھی ہوگی کہ فلاں یہ کہتا ہے' مالانک معشر قین یورپ کی تحریف کی کہوں ہوں کہ کہوں ہوگی کہوں ہوگی کہوں ہوگی کہوں ہوگی کہا تھا۔ کوئی اعتراف کر کے یہاں تک کھود یا کہ' آئیک وہ اسلام پر جو پچوکھ جو ان کا وہ کی پہنچ ہولوں چراغ علی مرحوم کی خوشہ چینی ہوگی خواہ کوئی اور کی کھور کی کہوں ہوگی کہوں کی دور کی دور کی کھور کوئی کی تعبال تک کھور یا کہ' آئیکوں کا حوالہ دے یا نہ دے''

ہمارے ہندوستان کےاندروہ دوربھی عجیب گزراہے کہ مصنف تحقیق الجہا دجیسے چند محققین پیدا ہوئے جنہوں نے علماءسلف وخلف کو جاہل وکم علم سمجھاا ورکسی ایک دوعالم میں کوئی اخلاقی کمزوری دیکھی تو سارے علماء عصر پرمنظوم تبرالکھ دیا۔انتہائی ذاتی علم عربیت کا بھی کامل نہیں مگر قرآن مجید کی تغییریں تک لکھ ڈالیں ٔ والڈ المستعان۔

جہاد کے موضوع پراکی انچھی قابل قدر ضخیم کتاب'' الجہاد فی الاسلام'' کے نام ہے مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کی شائع ہوئی تھی'اس میں اسلامی وغیراسلامی جہاد کی پوری تفصیل آگئی ہے'اسلامی جہاد کی دفاعی واقد امی ہر دوشم کی تحقیقی طرز سے واضح کیا ہے۔ دوسرے ندا ہب کے جہادی نظریات ومقاصد' دنیا کی مشہور جنگوں کی ضروری تاریخ ہے واقف کیا ہے۔

اسلامی اصول وقوانین جنگ کا تقابل بھی دنیا کی سابقہ وموجودہ متمدن قو موں کے اصول وقوانین سے خوب واضح کیا ہے اور اسلامی جہاد کی برتری ضرورت واہمیت کودل نشین انداز میں پیش کیا ہے غرض ہے کتاب ہر طرح کھمل اور نہایت گرانقذر معلومات کا ذخیرہ ہے۔ جزی اللہ المولف خیر الجزاء کیے کتاب بہت عرصہ کے بعد دوبارہ شائع ہوئی ہے گراسی طویل مدت میں جدید معلومات کا اضافہ بھی ہونا چاہے تھا۔ بیر بڑی کی محسوس کی گئی۔

الجزاء کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے غزوات وسرایا دفاع تھی اوراقد امی جہادایا ہی شجرہ ممنوعہ تھا تو دور خلافت راشدہ کے جہادی کا رنا موں کو کیا کہا جائے گا کیا دہ بھی سب دفاعی تھے؟ کیا خلفاء راشدین کا اقد ام خلاف سنت وشریعت تھا؟ جب کہ وہ سب کا مل طور پر تبیع سنت ہونے ہی کی وجہ سے شارع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مقدائے امت قرار دیئے گئے تھے اس کی کمل بحث آئندہ کی موقع پر آئے گا۔ انشاء اللہ تھائی۔

باب ..... اذالم يكن الاسلام عى الحقيقة وكان على الاستسلام اوالخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو آ اسلمنا فإذاكان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عندالله الاسلام الاية.

٢٦ ..... حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عامر بن سعد ابن ابى وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا عجهم الى فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمناً فقال اومسلماً فسكت قليلاً ثم غلبنى مآ اعلم منه فعدت لمقالتى و عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ياسعد انى لاعطى الرجل وغيره احب الى منه خشية ان يكبه الله فى النار و رواه يونس و صالح و معمر و ابن اخى الزهرى عن الزهرى .

باب: ''اگرکوئی حقیقت میں اسلام پرندہو محض ظاہری طور ہے اطاعت گزارہو ٔ یا جان کے خوف سے (اسلام کا نام لیتا ہو) تووہ (بظاہر)مسلم کہلائے گا' کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ''ہم ایمان لائے تم کہددو کہبیں! تم ایمان کہوکہ مسلمان ہو گئے'' تو اگرکوئی (محض) فی الواقع اسلام لا یا ہوتو اللہ کے نزدیک وہ (مومن) ہے ٔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا''اللہ کے

زد یک (اصل) دین اسلام بی ہے"۔ اس

تر جمہ: حضرت سعد بن آئی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کو بچھ عطافر ما یا اور سعد

بھی وہاں بیٹھے تھے (یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ایک خض کونظر انداز کر دیا جو مجھے ان سب سے پہند تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی است موسی انہوں کے جھے مجبور کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کی تم اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وہ وہ کہ اس اللہ وہ وہ کہ اس اور وہ کہ اس اور وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ وہ اس خوف کی وجہ سے (مال) دیتا ہوں کہ کہیں (وہ اپنے افلاس یا کچے پن کی وجہ سے اسلام سے نہ چرجائے اور) اللہ اسے آگ میں اونہ ھانہ وہ اللہ وہ دیار وہ ایس کے اور کی سے دوایت کیا۔

تشریح: معلوم ہوا کہ آ دی کوجس ہات ہے جیجے ہونے کا یقین ہواس پرقتم کھا سکتا ہے دوسرے یہ کہ سفارش کرنا جائز ہے اور سفارش کو قبول کرنا یار دکرنا دونوں جائز ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت کسی کے لئے یقینی نہیں سوائے عشرہ بمشرہ کے چوتھے یہ کہ مومن بننے کے لئے محض زبانی اقرار کا فی نہیں قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے یا نچویں یہ کہ تالیف قلب کے لئے نومسلموں پر روپہی صرف کرنا درست ہے۔

بحث ونظر: حضرت شاه صاحب نفر مایا گدامام بخاری کامقصد ترجمة الباب سے بیہ کیمعتبر وغیر معتبر اسلام کافرق بتلادین اس طرح کے جواسلام دل کی گہرائی اورصدق نیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ معتبر ہے اور وہی موجب نجات بھی ہے جس کوفر مایا"ان المدین عنداللہ الاسلام" اسلام کوا پنالپندیدہ دین بتلایا اور جواسلام صرف آئی ورکی یا ملی ودکھاوٹی ہو کیفسِ الامروواقع میں اس کی کوئی حقیقت ووجود نہ ہوتو وہ غیر معتبر ہے۔

عام طور پرشراح نے بظاہر آیت 'قالت الاعواب امنا'' ذکر کرنے سے بینہ سمجھا ہے کہ امام بخاری یہاں معترضین کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک ایمان واسلام ایک ہی چیز ہیں تو آیت قالت الاعواب امنا میں ایمان واسلام کی تفریق کیوں ہے؟ تواس کے جواب میں امام بخاری نے یہاں بتلایا کہ اسلام لغوی بمعنی ظاہری تابعداری بغیرتصدیق قلبی کے معتبر ہی نہیں ہے' تواس کے ایمان کے ساتھ اتحاد کا سوال بھی غلط ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بیشرح اس لئے بھی مناسب نہیں کہ اعتراض پوری طرح دفع بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ قن تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے اگر چدا بمان کی نفی کی ہے مگر اسلمنا کہنے کی اجازت تو دے ہی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہویا غیر واقعی ۔ ایسے لوگوں کے لئے اگر چدا بمان کی نفی کی ہے مگر اسلمنا کہنے کی اجازت تو دے ہی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہویا غیر واقعی ۔ لہٰذا اس جگدامام بخاریؓ نے مسئلہ اتحاد اسلام وا بمان سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے البتۃ اسلے ترجمہ میں اس کولیا ہے بہاں امام بخاریؓ کے نظریہ اتحاد ایمان واسلام کی وجہ سے بیر خیال ہوگیا کہ جواب سوال دے رہے ہیں۔

خوف قتل کی وجہ سے اسلام لا نا

ایسے اسلام کی کئی صورتیں ہیں ایک بیر کہ جروا کراہ سے اسلام لائے اور دل میں اسلام سے نفرت ہؤوہ تو قطعاً کافر ہے دوسری صورت ہے کہ اس کے نزدیک سب دین برابر ہوں اور ہردین کو اختیار کر لینا جائز سمجھتا ہوا ور اسلام قبول کرلے تو چونکہ اس نے بھی محض اسلام کودین جی سمجھ کر قبول نہیں کیا ہے وہ بھی کافر ہی ہے اور بظاہر بید دونوں صورتیں امام بخاری نے یہاں مراد لی بین تیسری صورت ہیہ کہ اسلام تو کسی جروا کراہ ہی سے اختیار کیا تھا گر پھراس پر راضی ہوگیا گویا خوف قبل سے ظاہری اسلام کے ساتھ اس نے اپنے قلب کو بھی اعتقاد وتصدیق پر آمادہ کر لیا تو وہ بالا تفاق مومن قرار نہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے ظاہری الفاظ ترجمتہ الباب پر نظر کر کے بیہ خیال کیا کہ امام بخاری اس کو بھی مومن قرار نہیں

استنسلام كي صورت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کر استسلام کی بھی صلح ہے ہے بعنی بطریق مصالحت مجبوراً اسلام لایا اور صرف زبان سے کہادل میں کی بھی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجبوری یا دل کی کی بھی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجبوری یا دل کی ناخوشی کے ساتھ کیا جائے فرمایا یہ معنی اس باب سے بہت جگہ تھا ہے اگر چہ علماء صرف نے ذکر نہیں کیا بیسے لفظ استحفاظ آیت بھا استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیہ شہداء (ماکدہ) لیمن احبار کی ورف نے کتاب الله کی تفاظت بطوع ورغبت نہیں کی بلکہ ان پر فلاف طبیعت اس کی حفاظت کا بوجھ ڈال دیا گیایا استیسار) کے معنی اپنے کومجبوراً سر مجھی کی استعمال مجمعی خواہ مخواہ گدھ بن جانا اس طام کر دہاہے۔

## أرى اورأرى كافرق

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تمام ائمہ لغت نے بالا تفاق کہاہے کہ صیغہ معروف جمعنی یفین اور مجہول جمعنی شک ہوتا ہے ُ شاید اس لئے کہ اول رویت (بصری) سے اور دوسرارائے ہے۔

شیخ ابن ہام نے بھی باب الصیام میں کیمی کھاہے یہاں صیغہ مجہول اولی معلوم ہواہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یقین وجزم کے ساتھ کوئی بات کہنا سوئے ادب ہے اور بعض کی رائے ہیہے کہتم کے لحاظ سے معروف بہتر ہے کہ حضرت سعدؓ نے تشم کھا کرکہا میں اس کومومن سمجھتا ہوں 'قشم کے لئے شک کی بات موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ بات اس لئے کمزورہے کہ واللہ لاطند کذاکہا جاتا ہے کیعن مشم بخدا میں فلاں کوایسا گمان کرتا ہوں اگر قتم کے لئے صرف یقینی بات ضروری ہوتی تو طن و گمان پر قتم جائز نہ ہوتی 'حالانکہ وہ قطعاً جائز ہے۔

#### اومسلما كامطلب

علام محقق حافظ مينيٌ نے قاضى عياض سيفل كيا كه كداويهال (بسكون واؤ) تقتيم وتنوليع ياشك كے لئے ہے اور جس نے او (بفتح واؤ) كہا

اس نے لفظی غلطی ومعنوی پیچیدگی پیدا کی۔مقصد شارع بیہے کہ دونوں لفظ کہے جائیں۔اس میں احتیاط ہے کہ کسی کے ایمان کے ہارے میں (جو باطن کی چیز ہے' کوئی قطعی تھم نہ لگایا جائے بعض نے اوکو بمعنی بل کہاہے' گویا پہلی بات سے ہٹا کر تلقین فرمائی کہ مومن نہیں مسلم کہؤلیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس محض کے ایمان میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوشک تھا بلکہ حدیث میں انہی کے متعلق حضور کے بردی مدح فرمائی ہے۔

جعيل بن سراقه كي مدح

وہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے پورانام بھیل بن سراقہ ضمری ہے ان کی بڑی منقبت یہ ہے کہ ایک روز فخر دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہے ہو؟ عرض کیا جیسے اور عام مہاجرین جن 'فرمایا چھافلال فخص کوکیسا خیال کرتے ہو؟ عرض کیا جیسے اور عام مہاجرین جن 'فرمایا چھافلال فخص کوکیسا خیال کرتے ہو؟ عرض کیا ''وہ تو سرداروں میں سے ایک سردار جین 'اس پر حضور نے ارشاد فرمایا (سناو!) تمہارے معدوح سردار جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر جائے توان سب سے بیٹ عیل افضل ہیں''۔

اس پرعرض کیا کہ وہ فلال شخص ایسا ہے تو حضور آئے ہے ساتھ خصوصی احسان کا معاملہ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی قوم کا سردار ہے میں اس کے ذریعیان سب کی تالیف قلب کرتا ہوں'۔ (مندھر بن ہاردن الردیا نی دغیرہ با عادیجے)

أيك اشكال وجواب

پھر پیاشکال رہتا ہے کہ جب وہ اپنے نظے توان کے بارے بیں آپ نے حضرت سعدکومون کہنے پرکیوں ٹوکا۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک ان کے بارے بیں اسلام وایمان کے متعلق کوئی شک وتر ووئیس کی جینے اللہ علیہ وسلم نے بطوراصلاح ' حبیہ و تادیب اس اصول کی طرف رہنمائی فرمائی کہ کسی کے باطن یا کسی کے مرتبہ عنداللہ کے لئے وقوق وجرائم کی بات اور وہ بھی پیغیری موجودگی میں پھر کہنا مناسب نہیں 'چنانچہ ای طرح جب حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے ایک انصاری کے بچے کی وفات پر فرمایا کہ وہ خوات کی ایک چڑیا ہے ' حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ الیک بیت مسام کہ وطالا تکہ ہیں جائے گا جو پھھا فتلاف ہے اولا و مسب بین جائے اولا و سب بین جائے گا ہو گھھا وہ مسلمانوں کی نابالغ اولا و سب بین جائے گی جو پھھا فتلاف ہے اولا و مشرکیان میں ہے خوض حضوراکرم صلی اللہ علیہ مسلم نے وہاں بھی ایک اصولی بات کے بیش نظر اصلاح فرمائی خاص جزی کسی جگہ مقصود نہیں اصولی بات بہی میں ہے کہ امورغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتی بات کہ دینا مناسب نہیں 'خصوصی صاحب شریعت کی موجودگ میں کہ وہ ان سب میں زیادہ علم والا ہے کہ امورغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی تھا وال کہ اللہ کہ کہ امورغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی تھا وال کا مین جو اپنی طرف سے بیش قدمی کر کے پھر کہا جائے۔ اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں اللہ علیہ وہ بیات کا سوال کیا جاتا تھا تو ان کا اکثری جواب ' اللہ ورسول علم' ہوا کرتا تھا یعنی خدا اور اس کارسول زیادہ جائے ہیں۔

حدیث سے ترجمہ کی مطابقت

امام بخاریؒ نے ترجمہ وعنوانِ باب یہی رکھا تھا کہ جب اسلام حقیقت ونفس الامر کے لحاظ ہے جیجے نہ ہوتو وہ معتبر نہیں تو حدیث ہے بھی ہے ہوگی کہ ایسا اسلام ایمان سے مغابر ہوگا دوسرے یہ کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے درس کے وقت یہ بھی فر مایا تھا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک آیت ولکن قولو السلمنا منافقین کے بارے میں ہے جبیبا کہ انہوں نے کتاب النفیر میں اس کی تقریح بھی کی ہے تو اس نظریہ ہے مزید مطابقت ہوگئی اگر چہ تھی بات ہے کہ وہ لوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں مشخکم نہ ہوا تھا چنا بین کثیر نے بھی آیت مذکورہ کی تفییر میں بہی تحقیق درج کی انہوں نے لکھا:۔

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اومسلمافر ماکر) مومن ومسلم کے مفہوم میں تفریق کی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اخص ہے اسلام سے''اورائ کوہم نے شرح کتاب الایمان بخاری کے اوّل میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے و مللہ المحمد و الممنته نیز حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ مخض مسلم تھامنا فق نہ تھا جس کوآپ نے اس کے اسلام ہی پر بھروسہ کر کے امداد وعطیہ دینے کی ضرورت نہ بھی۔ نیز بیمعلوم ہوا کہ جن اعراب کا ذکر آیت میں ہواہے وہ بھی منافق نہ تھے بلکہ مسلمان ہی تھے البتۃ ایمان نے ان کے دلوں میں ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی اورانہوں نے الیی ہی حالت میں اپنے لیے ایسے اعلیٰ مقام کا دعویٰ کر دیا جس پر ابھی نہ پہنچے تھے اس لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیہ و تا دیب ہوئی یہی رائے حضرت ابن عباس ،ابراہیم مخفی وقنا دہ کی ہے اورابن جریر نے بھی اسی کوا ختیار کیا ہے۔

پھران میں سے مجاہد نے کہا کہ بیآیت بن اسد کے بارے میں اتری ہے اور قنادہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلائی جنہوں نے
اپنے ایمان کا حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلایا تھا مگر سے قول اوّل ہی ہے کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے مقام
ایمان پروصول کا دعویٰ کیا تھا حالا نکہ وہ مقام اس وقت تک ان کو حاصل نہ ہوا تھا لہٰذا ان کوادب سکھایا گیا اور خبر دار کیا گیا کہ ابھی تک تہارے
دلوں میں ایمان کی حلاوت نہیں اتری ہے اور اگر وہ منافق ہوتے (جیسا کہ امام بخاریؓ نے سمجھا) تو ان کی زجر وفضیحت کا طریقتہ وہ ہوتا جو
سورۃ براۃ میں منافقین کے لیے اختیار ہوا ہے۔ (تغیر ابن کیڑس ۲۱۹ سے مطاح مصطفے محرمہ)

دوسرے بیرکہایک لحاظ سے اس کوقبول بھی فرمایا ای کیے حضوی نے ان کے احب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا اور عدم عطا کی حکمت بھی ظاہر فرمائی (عمدۃ القاری ا/ ۲۲۷)

> علام محقق حافظ عینی نے اس حدیث الباب کے نہایت اہم گیارہ نوائد ذکر کے بین جو بغرضِ افادہ کہدیہ ناظرین ہیں۔ اولاۃ حکام وغیرہ کے یہاں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز ہے۔

> > ۲۔ایک ہی معاملہ میں ضرورت ہوتو بار بارسفارش کی جاسکتی ہے بشرطیکہ کوئی مفسدہ اس میں نہ ہو۔

٣- جب تك كوئى بات كسى كم تتعلق قطعى طور سے معلوم نه مؤكوئي قطعى رائے ظاہر كرنے ميں جلد بازى نه كرنى جا ہے۔

٣- امام وقت كوچا ہے كەمصالى مسلمين ميں صرف اموال كے وقت الاہم فالاہم كااصول اختيار كرے۔

۵۔جس سے سفارش کی گئی ہے اگروہ اس سفارش کوخلاف مصلحت ہونے کی وجہ سے روکردے تواس پرعمّاب یا ملامت نہ جا ہے۔

٢ \_ البته اس كوچا ہے كه سفارش كرنے والے معذرت كردے اور جوعذرومصلحت ہواس كوبھى ظاہر كردے \_

ے۔سفارش کرنے والابھی اپنی پیش نظر مصلحت کواس حاکم وغیرہ پر ظاہر کردے تا کہ وہ بھی اس میں غورو تامل کرسکے۔

٨ كى مخف كيا جنتى مونے كايقينى فيصله ندكرنا جا بي إلى جن كاجنتى مونانس شرى معلوم موجائ وه دوسرى بات ب جيسے سحاب ميں سے عشر و مبشره-

9 مرف اقرار باللمان كافى نہيں جب تك كداع قادقبى نه جوادراس پراجماع ہے اى لئے منافقوں كو كافرقر ارديا كيا ہے۔

 ہمارے اصحاب کی (۳) مشہور رائے ہیہ کے کلغویمین کی بات پراپے علم کے مطابق حلف اٹھانا ہے جبکہ واقع میں وہ بات ای طرح نہ ہو مثلاً زمانہ گذشتہ کے بارے میں کہے کہ واللہ میں فلال جگہ گیا تھا اور دل میں یہی خیال ویقین بھی ہے مگر واقع میں گیانہیں تھا کیا برعکس ہو یا موجودہ زمانہ میں اس طرح ہوکہ ایک مختص کو آتے دیکھا اور ہیں بچھ کر کہ وہ زیدہے واللہ اند لمزید کہد دیا۔ بعد کومعلوم ہوا کہ وہ عمر و ہے۔وغیرہ۔

اا ......قاضی عیاض نے فرمایا کہ بیر حدیث سب سے زیادہ سیخے دلیل اس امرکی ہے کہ اسلام وایمان میں فرق ہے ایمان باطن اور عمل قلب سے ہے اور اسلام ظاہر وعمل جوارح سے ہے لیکن ایسا نہ ہوگا کہ کوئی مومن تو ہوا ورسلم نہ ہوالبتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ مسلم ہو مگر مومن نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ سے یہی بات معلوم ہور ہی ہے۔

خطابی نے فرمایا کداس صدیث کے ظاہر سے ایمان واسلام میں فرق کرنا ضروری ہوگیا' ایک شخص کوسلم یا مستسلم کہدیجتے ہیں گرموس نہیں کہد سکتے اور بھی وونوں بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہمومن مسلم بھی ہواور مسلم مومن اس کی زیادہ تحقیق اول کتاب الایمان میں گزرچکی ہے۔ (عمدة القاری ص ا/ ۲۲۸)

باب: افشآء السلام من الاسلام وقال عمار ثلث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار.

٢٧ - حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبدالله ابن عمرو ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام حير قال تطعم الطعام وتقرء السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

باب: (سلام کا رواج اسلام میں واخل ہے اور حضرت عماد نے فرمایا کہ تین ہا تیں جس میں اکٹھی ہو جا کیں اس نے گویا پورے پورے ایمان کوجع کرلیا'اپنے نفس سے انصاف سب لوگوں کوسلام کرنا اور تنگذی میں (اپنی ضرورت کے باوجو دراہ خدامیں)خرج کرنا)۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک مختص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلا وَاور ہروافف ونا واقف محض کوسلام کرو۔

تشری امام بخاری نے بہی حدیث پہلے بھی روایت کی تھی جونمبراا پرگزری ہے رواۃ حدیث بھی لیٹ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تک ایک بی بین صرف ایک راوی عمرو بن خالد کی جگہ یہاں تتبیہ بین امام بخاری کے ان دونوں شیوخ نے حدیث مذکورکوالگ الگ عنوان سے پیش کیا تھا اس لئے امام بخاری نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔

وہاں اطعام طعام کے تخت لائے تھے یہاں افشاء سلام کے ذیل میں ترجمہ الباب میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہوا ہے اور بیقول بطریق حدیث مرفوع بھی حضرت عمار سے شرح السنتہ بغوی میں روایت ہوا ہے۔

حضرت عمار نے جن تین باتوں کا ذکر فر مایا ہے علاء نے لکھا کہ وہ مدارا سلام اور جامع خیرات وحسنات ہیں کیونکہ جس نے اپنی ذات

لے حضرت عمار مشہور صحابی ہیں جن کے مناقب وفضائل کیٹر ہیں ان کے والد یا سر والدہ سمیتھیں۔ تینوں ابتدائی دور کے مسلمان ہیں مضرت سمیکوا پوجہل نے
اسلام لانے ہی کے باعث قبل کیا تھا اور وہ دورا سلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھیں ان تینوں کو کفار قریش تخت تخت تکالیف وعذاب ہیں مبتلا کیا کرتے تھے تا کہ اسلام

سے باز آ جا تھی گرنہا ہت پامر دی سے اسلام پر قائم رہے ۔ کی زندگی ہیں بسااہ قات حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کاگرزران کے پاس سے ہوتا تھا جب کہ کفار و مشرکیوں

ان کو طرح کے عذاب دیتے ہوتے تھے آ ب ان سے فرماتے کہ اے آل یا سرامبر کروئیقینا تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔
حضرت مار جدو فیرہ تمام فردوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکیہ ہوئے ہیں پہلے عبشہ کی طرف جرت کی ٹھرمدید طیب کی طرف آپ ہی کہ جارے
میں آ بت "الا مین اکورہ و قلبہ مطعمین بالا یہ مان اول ہوئی تھی آپ سے ۱۲ حدیثیں سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیشیں سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیشیں سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیشیں سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے 18 حدیثیں سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہائی سے 18 حدیثیں سردی ہیں آپ نے حسب پیشگوئی نمی کریم صلی اسلام کیا کہ دورت کے حسب بھی کو کی نمی کریم سکی اللہ علیہ وہ کی کریم دیا کہ دورت کیا گئی کریم کیا کہ کی کریم سکی کو کو کریم کیا کو کیسے کیا کہ کا کھوئی کی کریں تھیں کیا کہ جب کہ کو کو کریم کیا کو کو کو کری کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کیا کہ کو کیا گئی کریم کیا کو کیا کہ کو کے کہ کریں کو کو کیا کو کیا کہ کو کو کو کیا کو کو کی کی کریں کے کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کی کریم کیا کہ کو کیا کہ کی کریم کیا کو کی کو کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کریں کو کو کو کہ کو کیا کو کو کی کو کیا کو کی کو کریں کو کو کریں کی کریں کیا کو کریں کو کری کی کریں کو کو کو کر کے کو کریں کی کریں کو کر کی کریں کو کر کریں کو کر کیا کریں کی کو کری کی کریں کو کریں کو کریں کو کریں کو کری کریں کو

عمار تقتله الفنة الباغيه" صفين كيميدان مين ٢٥ هض بعر ٢٥ يام عسال شهادت يائى والشاعلم -آبكى شهادت يرايك على لطيف كاذكر يهلي موچكا ب-

ے"فیما بیناہ و بین اللہ"۔اورای طرح مخلوق ہے حق وانصاف کامعاملہ کیااور خدا' مخلوق نیز اپنے حقوق میں ہے کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دیا تواس نے طاعت کاحق ادا کر دیا۔

دوسری چیزسلام کوعالم میں پھیلانا مین بجز مانع شری کے ہرایک پرسلام پیش کرنا یہ بھی مکارم اخلاق کے بہت او نچے درجات میں ہے بہت کے اندردوبا تیں خود بخو د آ جاتی ہیں تواضع یعنی عدم ترفع و بڑائی اور کسی کو حقیر نہ بھنا 'دوسرے اپنے مخلوق کے تعلقات کی اصلاح' اس طرح کہ کسی سے بغض و کینے نہ ہو جوسلام سے رکا و ب بنا کرتا ہے تیسری چیز باوجود تنگ دئی وافلاس کے دوسروں کی امدادود تنگیری کرنا ہے یہ بھی جودوکرم کا اعلی مرتبہ ہے اور اس میں تمام بی نفقات ومصارف شامل ہیں مثلاً مصارف اہل وعیال 'مصارف مہماناں' سائل کودادد ہش وغیرہ مخرص حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پر تمام نفقات ومصارف ادا کرنا اس کی دلیل ہے کہ خدا پر کممل بھروسہ ہے و نیا ہے برغبی ' بہت خرض حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پر تمام نفقات ومصارف ادا کرنا اس کی دلیل ہے کہ خدا پر کممل بھروسہ ہے و نیا ہے ہو جو ہ کی بہت کی چوڑی امیدیں باندھنے سے احتراز موجود ہے نیسب آخرت کے اہم طرق میں سے ہے۔ نسال اللہ التو فیق کسانو و جو ہ النجیو کنا و لاحبابنا و کسائو المسملین۔ آمین۔

علامہ عینیؒ نے لکھا کہ اس ارشاد میں ایمان کی تمام خصلتیں آگئ ہیں۔اس لئے کہ وہ مالی ہوں گی یابدنی 'بدنی کی دوشم ہیں۔ایک کا تعلق خالق سے ہے 'دوسری کامخلوق ہے' انفاق من الاقتاد سے مالی خصلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مال کو دوسروں پر جب ہی خرچ کرے گا کہ اس کوخدا کی ذات پر پورااعتماد ہو کو وجو میرف مال کو باعث افلاس وفخر نہ سمجھے بلکہ ترقی وہرکتے کا سبب جانے۔

اپ نفس سے انصاف اس سے حق تعالیٰ کے تمام الاس نواہی کی بجا آوری کی طرف اشارہ ہے 'کیونکہ جوشخص اپ نفس سے محاسبہ کرے گا ٹیا خود اسٹارہ ہے 'کیونکہ جوشخص اپ نفس سے محاسبہ کرے گا ٹیا خود اپ نفس کوانصاف کا خوگر کرکے گا وہ حقوق العباد سب اوا کر کہنے گا ہی طرح افشاا سلام سے حسن اخلاق ومعاشرت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری کا مقصد رہے ہے کہ اعمال کی اہمیت تعمیل ایمان کے لئے بہت زیادہ ہاں کو بے حیثیت سمجھنا بڑی مخلطی ہے۔ امام نوویؒ نے اپنی کتاب' الاذ کار المنت بعدہ من کلام سبد الا براز کمیں کے سینقل عنوان کے تحت کئی ورق میں اس

کے متعلق مسائل کی تفصیل کی ہے جو بہت اہم وقابل مطالعہ ہے اس سے چند چیزیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث بھی سے ثابت ہے کہ مسنون طریقہ بغیر ہاتھ کے اشارہ کے ہر ملنے والے کو''السلام علیم'' کہنا ہے اس کے ساتھ اگر ورحمة وبر کاننہ ٔ ومغفرننۂ زیادہ کر ہے گاتو ہر کلمہ پردس نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ گویاان جاروں کلمات اداکر نے والے کو چالیس نیکیاں ملیس گے۔

(السلام علیم کی جگہ سلام علیم یا علیک السلام وغیرہ کہنا یا خطوط میں سلام مسنون کا لفظ لکھنے سے پوری سنت ادانہ ہوگی۔ ترندی ونسائی میں حدیث ہے کہا کیے سے معابی نے علیک السلام یارسول اللہ! حضور نے ارشاد فرمایا' بیمردوں کا سلام وتحیہ ہے'تم آپس میں السلام علیم کہا کرو)۔ حدیث ہے کہا ہے کہ اسک کا جب کی ایس کی ایس میں السلام علیم کہا کرو)۔

(۱) علامہ نو دیؓ نے لکھا ہے کہ اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے احسن واکمل طریقتہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بیغرض نہیں کہ سلام ہی نہیں ہے۔اس لئے جواب اس کا بھی واجب ہوگا۔

(۲) دوروالے آدی کوسلام بیاس کے جواب میں وعلیم السلام کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ بھی کرسکتے ہیں ' مگر صرف اشارہ سلام نہیں ہے۔ (۳) سلام اس طرح کرنا چاہئے کہ سننے والا اچھی طرح سے من لے اور جواب میں اس کا مزید اہتمام کرنا چاہئے اس لئے کہ جواب سلام واجب ہے اوراس لئے بھی کہ سلام کرنے والے کی یہ بچھ کردل شکنی نہ ہو کہ میرا جواب نہیں دیا۔

(۳) نسلام اوراس کے جواب کا طریقہ حاضر کی طرح غائب کے لئے بھی مشروع ہے اس لئے زبانی پیام یا خط میں بھی اس کورواج دینا چاہئے اور ہر بات سے مقدم سلام ہی کو کرنا چاہئے زبانی سلام کے جواب میں علیہ وعلیم السلام کہے اور خط میں پڑھ کروعلیہ السلام کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری ومسلم میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیہ جرائیل تم کوسلام کہتے ہیں' میں نے بین کر وعلیہالسلام ورحمۃ اللہ و برکانۂ کہا' حضرت عائشۃ کی بڑی منقبت ہے کہ حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیااور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی منقبت وفضیلت اس سے بھی زیادہ آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہالسلام نے فرمایا تھا۔خدیجہ آپ کے پاس آرہی ہیں'ان کو حق تعالیٰ کا سلام پہنچائے گا۔ بیدواقعہ غار حرا مکہ معظمہ کا ہے۔

اس سے میر بھی معلوم ہوا کہ ایک اجنبی عورت کو بھی سلام کہلا سکتے ہیں جبکہ ہر دوطرف صلاح وتقویٰ کی شرط پوری ہوا در کسی فتنہ ومفسدہ کا خطرہ نہ ہو ٔ در نہ اس کی دجہ سے ہی شروع چیز ممنوع ہوگی۔

(۵) سلام کاجواب ای وقت دینا جائے اگر در کے بعد دیا تو ادانہ ہوگا اور ترک واجب کا گناہ ہوگا۔

(۲) اگرایک جماعت کوسلام کہا گیااوران میں سے صرف ایک نابالغ لڑکے نے جواب دیا تو بعض علماء کی رائے ہے کہ جواب سب کی طرف سے ادانہیں ہوا جس طرح ایک نابالغ کسی جنازے کی نماز پڑھ دیے تو نماز کفاییا دانہیں ہوئی دوسرے علماء نے کہا کہ ادا ہو گیا'جس طرح نابالغ کی اذان سیحے ہوجاتی ہے۔

(2) اگرایک دفعه کی نے ملاقات ہوکرسلام وجواب ہوگیا' پھرجدا ہوکر درمیان میں کوئی دیوار' درخت یا پھروغیرہ حائل ہوا' دوبارہ ملے تو پھرسلام کہنا سنت اور جواب واجب ہے'ای طرح جتنی دفعہ لیس گےسلام کرنا چاہئے یہی طریقة سحابہ کرام رضی الله عنہم میں جاری تھا۔

(٨) جس طرح مردول بچوں میں سلام کارواج عام ہونا چاہئے عورتوں میں بھی اس کی تلقین کرکے عادت ڈالنی چاہئے۔

(9) حدیث سے ثابت ہے کہ ابتداء بالسلام انتخاب کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کرنے والے کو دونوں میں سے بہتر فرما یا اور یہ بھی فرمایا کہ خداسے وہ مخض زیادہ قریب ہے جو سلام کے ابتدا کرے۔

(۱۰) اکثر حالات میں سلام کرنے کی تاکید ہاوران میں زندون آورم دوں دونوں کے لئے سلام کی تاکید ہے بینی جب قبروں سے گزرہوتو مردوں کو بھی سلام کرکے گزرنا چاہئے۔اگر چدان کے لئے سلام کے الفاظ الگ ہیں۔ مگر بعض حالات میں زندوں پرسلام کہنے کی کراہت بھی وارد ہے مثلاً حالت بول و براز میں سونے والے پڑکھا تاکھانے والے پر (البتہ بھوکا ہوتو کرسکتا ہے) نماز پڑھنے والے پڑاوان دینے کی حالت میں اقامت صلوق کہنے کے وقت خطبہ جمعہ پڑھنے کے وقت فرآن مجید تلاوت کرنے والے پڑونیرہ ایسے لوگوں کو اگرکوئی سلام کے توان پر جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ وہ جواب دیں تو خبرع واسخب بجر مشغول بول و برازیا نماز پڑھنے والے کے اگرکوئی سلام کے توان پر جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ وہ جواب دیں تو خبرع واسخب بجر مشغول بول و برازیا نماز پڑھنے والے کے کہوہ اس حالت میں جواب نہ دین فاسق و بدعتی کو بھی ابتدا سلام نہ کرنا چاہئے کہ اس میں دین کی اہانت ہے وہ کرے تو جواب دیا جائے۔

(۱۱) کفارومشرکین کواسلامی سلام نه کهناچا بے البته اخلاق ومروت کے طریقه پردوسرے مناسب الفاظ ملاقات کے وقت کے جا سے بین جیسے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہرقل (شہنشاہ روم) کے نام مکتوب گرامی میں السلام علی من اتبع البعدی کھوایا تھا۔

(۱۲) اگر باا قتدار فساق فجار ہے دینوں 'یا ظالم حاکموں کی مضرت سے بیخے کے خیال سے ابتدا سلام کہنے کی ضرورت ہوتو کہہ سکتے ہیں علماء نے لکھا کہ اس طرح نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال واحوال پر واقف ہے کیونکہ سلام خدا کا نام بھی ہے اس طرح ان کے لئے دعاء خیر و برکت وسلامتی نہ ہوگی جواسلامی سلام کا مقصد ہے۔

(۱۳) بخاری ومسلم کی احادیث ہے ثابت ہے کہ سوار بیادہ پڑچنے والا بیٹھنے والے پراورتھوڑے آ دمی زیادہ آ دمیوں پراورچھوٹے بروں پرسلام کہیں اس میں تواضع کا اظہار اور ان لوگوں کا اکرام وتعظیم ہے سنت یہی ہے تاہم اگر اس کا برعکس ہوتب بھی مکروہ نہیں ہے اور آنے والے کو بہر صورت ابتدا کرنی چاہئے۔

(۱۴) این گریس داخل ہوتو گھروالوں پرسلام کہنا سنت ہاورا گر گھریس کوئی نہ ہوتب بھی سلام کیجاس طرح السلام علینا و

على عبادالله الصالحين الرمجد مين جائ ياكى دوسرے كر مين جس مين كوئى نه بوتو اس طرح كے ـ السلام علينا و على عبادالله الصالحين السلام عليكم اهل البيت و رحمة الله و بوكاته.

(۱۵) کسی مخص سے ملاقات کے بعد واپسی کے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔

(۱۲) کی کے گر پر جاؤ تو دروازہ پر سلام استیذ ان کرو۔المسلام علیکم اد حل؟ یعنی تم پر سلامتی ہو کیا ہیں اندرآ سکتا ہوں؟ بعداندر
جاکہ ملاقات کا سلام ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ ہے بیسلام استیذ ان تین بار کہ سکتا ہے اگر اندر سے جواب ندآ سے تو واپس ہوجانا چاہئے۔واللہ اعلم
بحث ونظر:او پر ذکر ہوا کہ سلام کی ابتدا سنت ہے اور جواب واجب ہے اور یہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہے کہ آبتدا کرنے والا
افضل ہے اور اس کونیکیاں بھی ۹۰ ملتی ہیں اور جواب دینے والا مفضول ہے اور اس کونیکیاں بھی صرف دی ملتی ہیں طالا تکہ شرعی اصول یہ ہے کہ
کی سنت کا اثو اب فرض و واجب کے برابر بھی نہیں ہوسکتا 'چہ جائیکہ اس سے انتا بڑھ جائے 'جواب بیہ کہ بے شک اصول بہی ہا اور یہ بھی
ہے کہ ہزار رکعت یا زیادہ نفل کا ثواب بھی ایک فرض رکعت کے برابر نہیں ہوسکتا 'ای طرح آیک ہزاریا زیادہ رو ہے بھی مثلاً صدقہ نافلہ کے طور
پر دیئے جا کیں تو ایک رو پیے فرض ذکو ہیا واجب صدقہ فطر وغیرہ کے برابر نہیں ہوسکتا 'ای طرح ایک ہے رمضان شریف کے بوے فضائل میں سے یہ
بات ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوجا تا ہے اور ایک فرض کا ثواب سترگنا کر دیا جا تا ہے گراس قاعدہ سے تین چیزیں مشتیٰ ہیں 'بات ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوجا تا ہے اور ایک فرض کا ثواب سترگنا کر دیا جا تا ہے گراس قاعدہ سے تین چیزیں مشتیٰ ہیں 'بات ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوجا تا ہے اور ایک فرض کا ثواب سترگنا کر دیا جا تا ہے گراس قاعدہ سے تین چیزیں مشتیٰ ہیں 'بات ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوجا تا ہے اور ایک فرض کا ثواب سترگنا کر دیا جا تا ہے گراس قاعدہ سے تین چیزیں مشتیٰ ہیں

ایک فرض کی افضلیت کتنے ہی زیادہ نفلوں سے بردھی ہوئی ہے مگر وقت نماز شروع ہونے سے قبل باوضو ہو جانا وقت آنے کے بعد وضوکر نے سے افضل ہے طالانکہ بہلا وضومتحب اور دوسرا فرض و واجب ہے ای طرف اسلام کی ابتداء کہ وہ سنت ہے گر جواب سے افضل ہے جو واجب ہے تیسری چیز تنگدست بدحال مقروض کو قرض سے بری کر دینا کہ بیمتحب ہے گر وقع ہے بردھ کرہے کہ ایسے مخص کو مہلت دینا واجب ہے اور مختی کر کے مطالبہ کرنا نا جائز ہے اس کو یا در کھنا جا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب ..... كفران العشير وكفردون كفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

۲۸ ..... حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی الله علیه وسلم اریت النار فاذااکثر اهلها النسآء یکفرن قیل ایکفرن بالله قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الی احدهن الدهر ثم رأت منک شیئاقالت مارأیت منک خیراقط.

باب.....(خاوندکی ناشکری کابیان اورا یک کفر کا (مراتب میں) دوسرے کفرے کم ہونے کا بیان اوراس میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی (ایک روایت رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اُللہ عنہمائے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں میں نے زیادہ ترعورتوں کو پایا (کیونکہ) وہ کفر کرتی میں آپ ہے پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی میں۔ آپ نے فرمایا (نہیں) شوہر کے ساتھ کفر کرتی میں اور (اس کا) احسان نہیں مانتیں (ان کی عادت سے کہ) اگرتم مدت تک کسی عورت پر احسان کرتے رہو(اور) پھر تمہاری طرف سے کوئی (نا گوار) بات پیش آ جائے تو (یہ بی) کہے گی میں نے تمہاری طرف سے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ ان

میں مادہ کفرزیادہ ہےاورجس کے ساتھ مادہ کفرزیادہ ہوگا وہ جہنم سے زیادہ قریب ہوگا عرض کیا گیا کہ کیاوہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں اورایک معنیٰ یہ بھی ہیں کہ ہرتعلق نیل والے سے کفر کرتی ہیں۔کسی کا حسان نہیں مانتیں بلکہ جہال کوئی بات خلاف طبع پیش آئی تمام کیے دھرے پر پانی پھیردیتی ہیں اورجس نے ایک مدت تک احسان کیا ہواس کو بھی برملا کہد دیتی ہیں کہ بیس نے تم سے بھی بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں دیکھی اس عام عا دیت ناشکری و بے قدری کے سبب جہنم کا زیادہ حصدان سے بھرا جائے گا۔

#### شوہر کے حقوق

بقية تشريح حديث الباب

مسلم شریف کے باب العیدین میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز بغیراؤان وا قامت کے نمازعید پڑھائی، پھرخطبہ دیا جس میں تقوی کی ترغیب دی خدا کی اطاعت کی طرف بلایا اور مردوں کو وعظ و تذکیر کے بعد عورتوں کے مجمع میں تشریف کے ان کو بھی وعظ و تذکیر کی پھرفر مایا جمہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ تم میں سے زیادہ تعداد جہنم کا ایندھن ہے۔

یہ من کر مجمع کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا نام اساء بنت پزیدتھا اور وہ خطبیۃ النساء مشہور تھیں ایک روایت خودان سے بھی مروی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ '' (میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بے تکلفی اور بے باکی سے بات کرسکتی تھی اس لیے میں درمیان سے بول پڑی اور بلند آ واز سے سوال کر جیٹھی۔''

عرض کیا کہ یارسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فر مایا ''اس لیے کہتم شکوہ شکایت کے دفتر بہت کھولتی ہوا وراپے شوہروں ومحسنوں کی ناشکری کرتی ہو۔'' اِس پرسب عور تیں اپنے زیوروں میں سے کوئی نہ کوئی زیورصد قد کی نیت سے حضرت بلال رضی اللہ عند کی جھولی میں

ڈالنے گلیں کسی نے ہاتھ کی انگوشی مسی نے کان کی یالی دی وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا بلکہ دوسراصدقہ نافلہ تھا کہ جس سے جوہوا سودیا تا کہ حق تعالیٰ کے غضب وعبّاب سے بچنے کا ذریعہ ہوا ورجہنم سے پناہ ملے، حضرت عطاء را دی حدیث نے بھی بہی بتلایا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا۔

محدثین نے لکھاہے کہ ''تکفرن العشیر بیان ہے تکثر ن الشکاۃ'' کا کہا پے شوہروں کی شکائیں بیان کرتی ہیں اور ان کے احسانات کو چھپاتی ہیں حضرت ام سلمہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبغوض ہے جوا پے گھرے جاور گھیٹتے ہوئے لگتی اور شوہر کی شکایات دوسروں تک پہنچاتی ہے۔

ایک حدیث میں بیر جملہ بھی مروکی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عورتوں کے سواکسی کونہیں دیکھا جوان سے زیادہ کسی عقلند پیختہ کارآ دمی کی عقل کوخراب کرنے والا ہو باوجوداس کے کہ خودان کی عقل ودین دونوں ناقص ہیں عورتوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے دین میں کیا تھے اس کے بیارے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے دین میں کیا ہم مہینہ کے ایک معتد بہ حصہ میں تم نماز وروزہ کے اوائیگی سے محروم نہیں ہو؟ یہی وین کا نقصان ہے ،عرض کیا کہ عقل ایک سے میں تھیں ہے ۔ ورکی شہادت ایک مرد کے برابرنہیں ؟ یہ بات نقصان کیا ہے؟ فرمایا کیا تم میں سے دوکی شہادت ایک مرد کے برابرنہیں؟ یہ بات نقصان عقل ہی کے سبب تو ہے۔

و اکدعلمیہ: علامہ عیتی نے حدیث الباب سے چند فوائد کا استنباط کیا ہے ان میں سے چند ذکر کئے جاتے ہیں۔ (۱) ..... حقوق ونعتوں کی ناشکری حرام ہے کیونکہ بغیرار تکاب حرام کے دخول جہنم نہ ہوگا، امام نو وی نے لکھا کہ شوہراورا حسان کی نا

شکری پردخول نارکی وعیدے معلوم ہوا کہ بیددونوں باللی گناہ کبیرہ ہیں۔

این بطال نے فرمایا کہ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ بندون کواجہان وفعت کی ناشکری پرعذاب ہوگا اور کہا گیاہے کہ شکر نعمت واجب ہے۔
(۲) حدیث ہے شوہر کے حق کی عظمت ظاہر ہوئی کیونکہ اس کی تاشکری کواقسام معاصی ہے شار کیا گیا اور اس سے زیادہ یہ کہ شوہر کے حق کوتی تعالی کے حق کوتی تعالی کے حق کوتی تعالی کے حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا چنا نچے فرمایا گیا اگر میں کی کوئی کے بچدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس طور پر دوسرے سب معاصی میں سے عورتوں کی اس خاص معلومیت کا بیان فرمایا پس اگر اس کے باوجود کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری و شکایت کر کے اس کی حق تق میں بھی لا پرواہی ہو گورت اپنے شوہر کی ناشکری و شکایت کر کے اس کی حق تق کی کرے گی تو بیاس امر کا شوت ہوگا کہ وہ خدا گئے تھا گی کے حقوق میں بھی لا پرواہی ہو گی، البندااس پر کفر کا اطلاق بھی درست ہوگا فرق یہ ہوگا کہ اس کفر کی وجہ سے وہ ملت سے خارج نہ ہوگی۔

(٣)معلوم ہوا کہ جہم اس وقت بھی مخلوق وموجود ہے جواہلِ سنت کا فرہب ہے۔

(٣) معلوم ہوا کہ اٹکاری و ناشکری پر کفر کا اطلاق کر کتے ہیں۔

(۵) ثابت ہوا کہ معاصی سے ایمان میں نقص آتا ہے لیکن وہ متلزم کفرنہیں ہے جودخول نارکا سب ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں ، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ (عمدۃ القاری ص السمالی سے اللہ علیہ وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ (عمدۃ القاری ص السمالی سے مقام راوی مدنی ہیں ، سوائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے اور انہوں نے بھی مدینہ منورہ میں
اقامت فرمائی تھی دوسرے یہ کہ تمام راوی جلیل القدرائم کہ کبار ہیں۔

كل تعدادا حاديث بخاري شريف

علامہ عینی نے اس موقع پر بھی لکھا کہ امام بخاری نے یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے اور دوسری جگہا کی اسنادے پوری حدیث لائے ہیں تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے لانے سے امام بخاری کا مقصد مختلف قتم کے تراجم وعنوا نات قائم کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح کرنا اس طرح ٹکڑوں کا اس طرح کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح ٹکڑوں کی وجہ سے کرنا اس لئے قابل اعتراض نہیں کہ وہ ایسے ٹکڑے نہیں کرتے 'جن سے معنی میں کوئی خرابی یا نساد آئے 'پھر لکھا کہ اس طرح ٹکڑوں کی وجہ سے

بعض شارکرنے والوں نے کل احادیث سیح بخاری کی تعداد بغیر تکرار کے کم وبیش چار ہزار بتلائی ہے ابن صلاح 'نو وی اور بعد کے لوگوں نے ای طرح کیا ہے ٔ حالانکہ ایسانہیں ہے اور بغیر تکرار کے کل تعداد ۲۵۱۳ ہے زیادہ نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری ص / ۲۳۵)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک سیح امام بخاری کا بیتر جمہ کفران العشیر وکفردون کفر مشکل تراجم بیں ہے ہادر دوسراجملہ کفردون کفر مرفوع حکائی ہے اس لئے کہ حضرت عطاء بن ابی رہائ کا قول ہے دیکھوتفیر ابن کیٹر ذیل آفییر آیت و من لم یعجکم بما انول الله فاولیک ھم الکافرون (ص۱/۱۶) اور وہاں یہی رائے حضرت ابن عباس ہے بھی نقل ہوئی ہے کی کفردون کفروائی عافظ ابن مجرّ نے اس حدیث کے ذیل میں تو صرف عطاء کی طرف اس کومنسوب کیا ہے دیکھوفتے ص ۱/۱۳ مگر آگے دوسرے باب ظلم دون ظلم میں اس رائے کوحضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (ملاحظ ہوفتے ص ۱/۱۳)

ال ہے معلوم ہوا کیا کی اصل حضرت ابن عبال ہے ہاد حضرت عطاء نے بھی غالبًا آپ ہے بی اس کولیا ہے کیونکہ وہ آپ کے قلیمذ ہیں۔ ایک بحث بیہ ہے کہ '' کفو دون کفو' میں دون کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن حجرؓ نے فرمایا کہ دون بمعنی اقرب ہے اور مجھے یہی معنی پندہے' بعض نے بمعنی غیرلیا ہے' یہ میرے نز دیک مرجوح قول ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فراہا کہ جھے بمعنی غیر والامعنی پسند ہے پھر حافظ نے آس کی شرح قاضی ابو بکر بن العربی کی طرح کی ہے جو حافظ ابن تیمید کی تحقیق سے مطابقت رکھتی ہے اس کا حاصل ہیں ہے کہ ایمان چونکہ مرکب ہے قوممکن ہے کہ ایک مومن کے اندر بعض اشیاء کفر کی ہوں اور ایک کا فریس کچھ با تیں ایمان کی موجود ہوں گئے کہ وہ اصاف کفریس سے ہے مگر بھی کسی مسلمان میں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ اصاف ایمان میں سے ہے مگر بھی کسی مسلمان میں بھی ہوتی ہے گئی اسلام کا دائر ہ بہت طویل وعریض ہے اس کا اعلی ورجہ لا الدالا اللہ ہے اور اور فی درجہ راستہ ہے گئر دینے والوں کو تکلیف ہے بچانے کی نیت سے تکلیف دو چیز ہیں ہٹا نا دونوں کے درمیان محصور مراتیب ہیں۔

ای طرح کفر کا دائر ہ بہت وسیع ہے کپس جس طرح نجات کا باعث وموجب ہے۔ اخیرہ کا ایمان ہے۔ایسے ہی کفر مہلک کا حال بھی ہے کہ وہ بھی ای مرتبہ میں ہوگا' پھرادنیٰ واعلیٰ کفر کے درمیان غیرمحصور مراتب ہیں۔

اس کی نظیر ہمارے بچھنے کے لئے صحت ومرض ہے کہ ایک تندرست آ دمی میں بعض اوقات بھے امراض بھی ہوتے ہیں اور مریض میں کچھ وجوہ صحت کے بھی ہوتے ہیں مگر حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ بیتقر برمحدثین ومفسرین کے طرز تحقیق کے مناسب ہے متعکمین وفقہا کے طور تدقیق پرموز وں نہیں کیونکہ ان کی دقیق نظر ایک نقطہ مدار نجات پر مرکوز ہے جو صرف ایک مرتبہ محفوظ اخیرہ ہی ہوسکتا ہے دوسرے مراتب نہیں ہوسکتے 'لہٰذاان کے یہاں ایمان و کفر کا اجتماع بھی صحیح نہیں ہوسکتا۔

اس اختلاف مذکور کی مثال ایسی ہے جیسے اطباء میں اختلاف ہوا ہے کہ جالینوس نے تین احوال مانے ہیں محت مرض اور درمیانی حالت ابن سینا نے صرف دوحالتیں مانیں محت یا مرض درمیانی حالت کا انکار کیا 'اس طرح اندھے کو جالینوس کے نظریہ پرنہ تندرست کہہ سکتے ہیں (کہ حاسہ بھرسے محروم ہے ) اور نہ مریض (کیونکہ باقی اعضاضچے ہیں ) ابن سینا کی تحقیق پر وہ مریض ہی کہلائے گا۔
اس تفصیل کے بعدان سب احادیث کاحل بغیر کسی تاویل کے نگل آیا 'جن میں کہائر معاصی پر کفر کا اطلاق ہوا ہے جیسے من تو ک الصلونة متعمد افقد کفر وغیرہ۔

ا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کدان حدیث میں لفظ کفر کی چارتا ویل کی گئی ہیں۔(۱) کفر بمعنی قرب الکفر ہے کہ کفر کے قریب پننج کیا کالہذا تھم کفرنہیں ہے لیکن سیاہ معنی ہے کوئکہ حدیث میں نماز ترک کرنے والے کی موجودہ حالت بیان ہورہی ہے اورای پر کفر عائد کیا جارہا ہے کسی دوسری حالت پر نظر نہیں ہے دوسری حالت پر نظر نہیں ہے (۲) من توک الصلواۃ مستحلا مراد ہے بعنی جو محض ترک الصلوۃ کی طرح جائز سمجھےگا کا فرہوجائے گا (۳) مراد تعلی تعلی الکفر ہے (بقیدحاشیدا مطل حقد پر)

# حافظا بن حجر کی رائے پر تنقید

حافظابن تيميه كي مقيق

حافظ ابن تیمیہ گی تحقیق بھی اگر چہ بہت جید ہے لیکن امام بخاری کے مقصد پر منظبی تبیل کے کیونکہ امام بخاری تو بھا ہر کفر کے توع بی کو بیان کرنا چاہ دہ ہیں اور اس کی مزید تا ئید دوسر نے بخاری سے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ بینی نے قبل کیا ہے۔''و کفو بعد کفو "
اہم مکتہ: ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر امام بخاری کو تحقیق مذکور مقصود ہوتی تو وہ ایسی کوئی حدیث مثلاً'' قبالہ نفراً "کسی باب میں ضرور لاتے جس میں نفر کا اطلاق معاصی یا کافر کا عاصی پر ہوا ہے حالا نکہ انہوں نے کسی جگہ بھی اس کی طرف اشارہ بیس کیا اور نہ نفر کو شک واحد اور ایسا طویل وعریف دکھلایا کہ اس کے تحت بہت سے مختلف افراد ہیں بلکہ اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ نفر کی تھی ہیں اور ایک نفر دوسرے نفر کے مبائن ہوتا ہے۔
مشہوجو اب: اگر کہا جائے کہ امام بخاری نے حدیث نفر ان انعشیر تو ذکر کی ہے جو اب یہ ہے کہ نفر ان یہاں بمعن لغوی ہے 'یعنی قت ناشنای' جس کا اطلاق بھی ایسے امر پر بھی ہوتا ہے جو معصیت بھی نہیں ہوتا۔

دوسراشیہ و جواب بہ کہ جا ہے کہ امام بخاری نے حدیث قالد کفرا گلے باب میں روایت کی ہے تواس کا جواب بہ ہے کہ جس جگہ لائے میں وہاں باب کاعنوان کفر دون کفر قائم نہیں کیا ہے غرض جہاں ایساتر جمہ قائم کیا ہے کہ اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیہ والی تحقیق کی طرف نکل سکتا تھا (بقیہ حاشیہ صفح سابقہ ) اس نے کفر کا کام کیا 'بیتا ویل قابل قبول ہے (۳) فقد کفو بدکفو دون کفو ایسا کفرنیں ہوا جوسب خلود نار ہو بلکہ ایسا ہوا کہ جس نے اس کے اسلام کی بری خوبی کو زائل کر دیا اور کفر کی برائی کے داغ ہے اس کو داغدار بنا دیا 'بیتا ویل حافظ ابن تیمید وغیرہ کی ہے' جوسب سے بہتر ہے اور اس جھیق پر لفظ کا فرکا اطلاق عاصی پر جائز ہے کیونکہ مبداء کفر کا اس میں پایا گیا 'تا ہم مجھے زیادہ پند ہیہ کہ ایسے محفق پر کفر کا اطلاق نہ ہوا گر چہ بظاہر مجھے بھی ہو' کیونکہ اس سے بہتر ہے اس آخری تاویل بہت سے مفاسد پیدا ہوں گئے جہنے حفید کا فرکا اور کے دونا کیا ان کو کا ہے کہ دونا کیا کو ایک خاص مرتبہ محفوظ اخیرہ پر محصر رکھتے ہیں' اس لئے اس آخری تاویل یا تحقیق کو بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا۔

وہاں کوئی الی حدیث ذکر نہیں کی جس میں کفر کا اطلاق معصیت پر ہوا ہوا ورجس جگہ ایس حدیث لائے ہیں وہاں معہود ترجمہ نہیں باندھا۔

امام بخاريٌّ وحا فظابن تيميةٌ كے نقاطِ نظر كا اختلاف

اگرامام بخاری کا مقصدونی تحقیق ہوتی جوحافظ این تیمیدگی ہے توہمارے نزویک حب ذیل چندامور بطور قرائن اس کے مؤید ہوتے ہیں۔(۱) ایک بی مقام میں ترجمہ وحدیث اس کے مطابق لاتے (۲) ایکے باب میں عاصی پراطلاقی کفرے ندرو کتے حالاتکہ بج شرک کے برصورت میں اس کے اطلاق سے روک رہے ہیں۔(۳) بجائے والا یکفو کے ویکفو صاحبها کہتے۔(۳) والا یکفو صاحبها کو کسی قید سے مثلاً کفر باللہ وغیرہ سے مقید کرتے تا کہ وہ مراد پوری ظاہر ہوتی ہمارا خیال نہیں کہ ایے اہم مواضع میں امام بخاری تاقص عبادت ذکر کرتے۔(۵) قتل وقال پر اصرارے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب خوف المومن ان یحبط عمله و خشیة اصحابه صلی الله علیه وسلم و علی انفسهم النفاق" میں کیا ہے کونکہ اس کا حاصل ہے کہ" ایسامومن فی الحال کا فرنہیں ہوا البتہ اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے خدا ہم سب کواس سے محفوظ رکھا ورہمارا خاتم مطلب بیا مجمد یعلی صاحبہا الف الف صلوات و تحیات پر کرے۔

پی وہاں کفر کا اطلاق فی الحال نہیں ہے بخلاف تحقیق حافظ ابن تیمیہ کے کہ اس کے لحاظ فی الحال کفر کا اطلاق درست ہوتا بکفر دون کفر
اس سے معلوم ہوا کہ باب زیر بحث کے ساتھ الحکے دونوں باب الا یکفر صاحبھا والا اور تحذیر ندکور والا ملانے سے امام بخاری کا مقصد
پوری طرح وضاحت میں آجاتا ہے اور تحقیق ندکور کو تشرق تراجم ندکورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسر سے ہمارا عالب خیال بیہ ہے کہ امام بخاری
نے کفر دون کفر کا عنوان بھی صرف حدیث کے تصوص الفاظ کی رعایت ولحاظ سے قائم کیا ہے کیونکہ حدیث میں ایک ہی فعل کو اللہ تعالی اور عشیر دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف قسم کا مفہور ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے دصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے تراجم لگائے ہیں۔

امام بخاری کا بلند پاییملمی مقام <mark>ای</mark>

امام بخاری چونکہ علم کے بہت او نچے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہم جیسے قلیل البھاعت لوگوں کی رعایت کر کے ہندی کی چندی نہیں کر سکتے نہ انہیں اس کی ضرورت وہ تو اپنے علم کے مقام رفع کے مطابق ہی کلام کریں گے خواہ اس کی وجہ سے محققین جرت میں پڑیں یا کوتاہ نظروں کو اعتراض کا موقع ہاتھ آئے۔اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تراجم بخاری کا حق جیسا چاہیے آج تک کسی سے اوانہیں ہور کا اوروہ بدستوراب تک چیستانوں کی طرح ہیں۔و لعل اللہ یعداث بعد ذلک امرا

کے حضرت شاہ صاحب کا ایک اہم ملفوظ کرا گی: یادآیا کہ زمانہ قیام ڈائجیل میں چند باربعض آیات مشکلہ قرآن مجید کا طلبی استوجہ ہوئے جب حضرت شاہ صاحب نے بیٹھوں کیا کہ خاطبین اس حقیقت تک وہنچنے ہے قاصر ہیں کہ حق تعالی نے ان آیات میں اس قدرد قیق وشکل اسلوب کیوں اختیار فر ما یا اور مہل اسلوب کیوں اختیار فر میا اسلوب کیوں اسلوب کیوں اسلام کے استون اسلام کے اسلام کے میں ہمیں اپنے کلام دباغت نظام سے استون دو کا شرف بختیاں میں جہاں بیشتر حصد اوامر نوانی و تذکیر کا ہو وہ ہم محض کے لیے مہل الحصول ہم اسلام کیوں ہمیں اسلام کیوں میں جہال میں جہال میں مہر ہمیں اسلام کیوں کی جو سے غیر معمولی غور و گرکے طالب ہیں حضرت شاہ کا مشابیہ ہمیں ہمیں کرتے تو شہنشاہ ہوں کی جہالے کی وجہ سے غیر معمولی غور و گرکے طالب ہیں حضرت شاہ کا مشابیہ ہمیں کہ ہمی تو میں کہ ہمی تھی کہ وہ جس کیا میں کرتے تو شہنشاہ ہوں کے شہنشاہ وں کے شہنشاہ وں کے شہنشاہ والے اس کی تو تھ کیوں کی جائے راقم الحروف میں کرتے تو شہنشاہ ہوں کے شہنشاہ والیا لیس سے باہر تھا بلکہ حضرت کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فرن بھی بعض کو تھیں بھی میں کرتے تو شہنساہ کو دستر سے باہر تھا بلکہ حضرت کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فرن بھی بعض اور تی تھے دیے بہتی تھی کہ دو ہرا کے عالم کی دسترس سے باہر تھا بلکہ حضرت کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فرن بھی بعض اور تکھنے سے قاصر سے تعرف کی کہاں تک از ہے '''اللہ ہم انفعنا بعلو مہ

# أيك اشكال اوراس كاحل

خلاصه کلام: کفران عثیر بھی ایک متم کا کفری ہے مگریکفر، کفر باللہ کے مقابلہ میں کم درجہ کا ہے کفر باللہ خلودِ نار کاموجب ہے اور کفرانِ عثیر ایک معصیت کبیرہ ہے جس طرح حضر کے بیں علامہ نووی ایک معصیت کبیرہ ہے جس طرح حضر کے بیں علامہ نووی نے بیں علامہ نووی نے کھا کہ علامہ نووی ہے کہ اس کفر کے بیں علامہ نووی نے کھا کہ علامہ نے کفر کی جارت کھی بیں (۱) کفر انگار کو قالب ولسان سے خدا کا منکر ہواور خدا کی معرفت وقو حید ہے کوئی واسطہ ندر کھے (۲) کفر جو دکہ دل سے اقرار کی بیان سے اقرار دونوں ہوں مگر کھر قبول دل سے اقرار دونوں ہوں مگر کھر قبول دل سے اقرار دونوں ہوں مگر کھر قبول

ایمان بالتوحیدندکرے جیسے ابوطالب وغیرہ کا کفر (۳) کفرِ نفاق کہ زبان کھا قرار کرے مگرول سے اٹکار ہو۔ جیسے منافقین کا کفر ہوتا ہے۔

علامداز بری نے کہاایک کفر براً ہ بھی ہے جیے شیطان قیامت کے روز کھے گاانی کفوت بھا اشو کتمونی لیحن تمہارے شرک سے میں بری ہوں اوراس سے کم ورجہ کفرکا میہ ہے کہ وحدانیت، نبوت وغیرہ سب امور کا تقدیم واقرار ہو گر کہائر معاصی کا مرتکب ہوجیے تی ، سعی فی الارض بالفساد، منازعة اولی الا موشق عصا المومنین وغیرہ بذا کلام الاز بری۔

اس کے بعد علامہ نووی نے لکھا ہے کہ شریعت نے نہ کورہ بالا چارا قسام کفر کے علاوہ بھی کفر کا اطلاق کیا ہے اوروہ کفرانِ حقوق وقع ہے اوراس کا بیان اس حدیث الباب میں ہے اوراس کی حدیث اذا ابق العبد من موالیہ فقد کفر (مسلم) اور حدیث لا توجعوا بعدی کفارا بضرب بعضکم رقاب بعض، وغیرہ ہیں اور یہی مراد بخاری کی ہے کفر دون کفراے اور بعض نسخ میں کفر بعد کفر ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں (شروح اربعص 24) علامہ کر مانی نے بھی اس موقع پر انواع کفر کی تشریح نہ کورہ بالاطریقہ پر کی حافظ مینی گئر ہے کا دردونوں کے معنی ایک ہیں (شروح اربعص 24) علامہ کر مانی نے بھی اس موقع پر انواع کفر کی تشریح نہ کورہ بالاطریقہ پر کی حافظ مینی نے بھی از ہری سے انواع کفر نقل کی ہیں البتہ قسطلانی نے وہی مراتب قائم کرنے کی صورت ذکر کی ہے۔

معلوم ہوا کہ امام نو وی وکر مانی بھی وہی تحقیق سمجھے ہیں جوحضرت شاہ صاحبؓ نے متعین فر مائی ہے۔

حضرت گنگوی کاارشاد

اس کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ کاارشاد ملاحظہ ہو۔فر ماتے ہیں کہ باب کفر دون کفرالخ سے حنفیہ کی کھلی تا ئیڈنگلی ہے کہ اعمال اصلِ ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کفر دون کفر سجیج نہ ہوتا بلکہ تارک حسنات اور مرتکب سیئات کا فر ہوتا اس لیے کہ ایمان کے کچھا جزاءاس سے منتقی ہو گئے پھر فر ما یا کہ اما م بخاریؒ کی غرض اس باب سے معتز لہ کا ردکرنا ہے جو مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج کرتے ہیں (لامع الدراری ص ۲۱/۲)

## امام بخارى كالمقصد

امام بخاریؒ نے پہلے ابواب میں ''من الا بیان' وغیرہ کے اشارات سے مرجد اہل بدعت کی تر دید کی تھی کہ وہ اعمال کوابیان کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اب کفر دون کفراوراس کے بعد کے چندابواب میں ان کا مقصد معتز لہ وخوارج کی تر دید ہے اور بیاتا ناہے کہ کفر کے بہت سے اقسام ہیں معاصی والا کفر، کفر باللہ سے مبائن ومغائر ہے اس کے وجہ سے ایمان سے خارج کرنا یا خلو وِنار کامستحق قرار دینا غلط ہے، واللہ المسواب، والیہ المرجع والممآب.

ایک اہم مغالطہ اوراس کا از الہ

اوپر کامضمون اور حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق لکھنے کے بعد الیناح البخاری دیکھی تو اس میں باب کفردون کفر کے بعید ہاب المعاصبی من امو المجاهلیة کے تحت محترم صاحب الیناح دامت بر کاتہم نے حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق کواپنے لیے نا قابلِ فہم بتلایا اور آخر میں ریجی فرمایا شایدمولف فیض الباری ہے تسامح ہو گیا ہواور یہ تشریح خودان کی طبع زاد ہو (ص۳۱۹)

اگراس کا منشابیہ ہے کہ حصرت محترم دامت بر کاتہم نے اپنے استاذ حصرت شاہ صاحب سے ایس تحقیق نہیں بی تو اس کے دو بردے سبب ہو سکتے ہیں ایک بیر کہ آپ نے ٢٦ ھے 21 ھے کا موقع نہیں دورہ پڑھا تھا اور اس وقت بھی حضرت شاہ صاحب سے تریذی و بخاری پڑھنے کا موقع نہیں ہوا جس سے حضرت شاہ صاحب سے تمام مباحث تر مذی و خاری سننے کا موقع ملتا بیاور بات ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر بہت ہے اہم مباحث میں حضرت کی رائے ضرورمعلوم کی ہوگی اس لیے یہ فیصلہ کرنا میں بہت کہم نے یہ تحقیق شاہ صاحب سے نہیں سی تو اس کی نبیت ہی کو مشكوك قراردے ديا جائے اس وقت ميرے سامنے محترم مولا نامحہ چراغ لصلاح مولف العرف الشذى كى تقرير درس بخارى شريف زماند ديو بند کی موجود ہے اور اس مقام پر حضرت شاہ صاحب کی بہی تحقیق اختصار کے ساتھ در ن میں پھراس کی نسبت کو مشکوک کرنا کیے درست ہوگا؟ دوسراسب بیہے کہ علاھ ہے ای ھ تک براطویل زمانہ ہے حضرت شاہ صاحب کا مطالعہ کی وقت موقوف نہیں ہوا بلکہ برابر بردھتار ہاس لیے معلومات وتحقیقات میں بھی اضافے دراضافے ہوئے اس لیے جدیدافا دات یانی تئم کی تحقیقات کوشک وشبہ کی نظرے دیکھنا کیونکر سیجے ہوگا؟ اس کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف نے زمانہ قیام ڈانجیل میں دوسال حضرت شاہ صاحبؓ کے درس بخاری شریف میں شرکت کی دونوں سال درس کی تقریریں لکھیں اور یوں بھی ہرودت قرب کا شرف حاصل ہوا میری یادداشتوں میں بھی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی پیخفیق موجود ہے جس کواو پرلکھ چکا ہوں اور اس کی تحقیق کی تا ئیداما م نو وی وکر مانی حا فظ عینی واز ہری ہے بھی نقل کر چکا ہوں پھر بھی بید دعویٰ نہ مولف فیض الباری نے کیا اور نہ میں کرسکتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کے ارشادات عالیہ کو بے کم وکاست یوری طرح لکھ ویا ہے نہ یہ ہماری وسعت مين تفانه استطاعت مين، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله يها عبر الساح البخاري والمظلم، یامحتر م مولف نتج الملہم ایسے محقق حضرت شاہ صاحب کے آخری سالوں کے درس کی تقریریں قلمبند کرتے تو یقیناً وہ ہماری جہدالمقل ہے کہیں زیادہ کمل اور بہتر ہوتیں مگراس امر کی صراحت بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی طرف نسبتِ مضامین میں شک وشبہ کی اتی فراوانی موزون نبين جس كى مثال اويردى كئى ہے۔ والله المستعان.

يهال مناسب موكاكم من حضرت شاه صاحب كمات بحى نقل كردول ميراطريقدتها كه حضرت شاه صاحب كالفاظ بعينه اى

طرح اردو کے قلم بند کرلیا کرتا تھادوس یہ کہ حضرت کی خاص رائے لکھنے کا اہتمام بھی زیادہ کیا کرتا تھا۔" پھردون بمعنی اسفل ہے یا بمعنی غیر ہے اول کو حافظ نے فتح الباری میں ترجیح دی ہے بعنی مراتب بیان ہوئے ہیں اور ایک جماعت نے دوسرے کورائح قرار دیا ہے اور بعض شارطین نے اس کومرجوح کہا ہے مگر میر بے نزد یک بہی درست ہاور مقصدانواع کا بیان ہے مینی میں ثابت کیا ہے کہ بخاری کے ایک نسخہ میں لفظ غیر موجود ہے آگے دون کا لفظ آئے گا اور وہاں بھی بہی جھڑ اہے اور وہاں بھی میر بے نزد یک بمعنی غیر کوتر جے ہے اور غیر یہاں وصفی ہے استثنائی نہیں ہے علی در ہم غیر دانق اور علی در ہم غیر دانق کا فرق یا وکرو۔"

اس کے بعد آ گے دوسرے دون پر باب ظلم دون ظلم میں فرمایا:۔

'' خطابی نے کہا کہ ظلم سے مرادظلم قلب ہے اورظلم ٰدون ظلم سے مرادظلم غیرظلم ہے اور مقصد بیانِ انواع ہے اس کو حافظ نے نقل کر کے پیندنہیں کیالیکن میرے نز ویک خطابی کی رائے سیجے ہے۔''

عالبًا اتنی تفصیل کے بعد حضرت شاہ صاحب ؓ کی رائے و تحقیق پوری روشی میں آ چکی ہے اور نسبت کا شک رفع ہونے کے ساتھ شایداب نا قابلِ فہم والی بات بھی نظر ثانی کی محتاج سمجھی جائے گی۔

باب المعاصى من امر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكا بها الا بالشرك لقول النبى صلى الله عليه وسلم انك امرو فيك جاهلية وقول الله تعالى ان الله لايغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما المهم المؤمنين.

(٢٩) حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال ثنا حمالاً بن زيد قال ثنا ايوب و يونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابوبكره فقال أين تريد؟ قلت النصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاالتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يارسول الله هذاالقاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه

باب'' تمام معاصی دورجا ہلیت کی یادگار ہیں'تا ہم ان کے ارتکاب کرنے والے کو بجوشرک کے کافرنہ کہا جائے گا'اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کو) فرمایا تھا'تہارے اندرجا ہلیت کا اثر ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا شرک کوئیس بخشیں گئ اس کے سواجس کے گنا ہوں کو چاہیں بخشیں گے اور فرمایا اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دواس میں دونوں قبال کرنے والوں کومسلمان فرمایا''۔

لے راقم الحروف نے علامہ نووی(۱) محقق کر مانی (۲)، حافظ عینی (۳) اور علامہ از ہری (۴) کے اقوال نے بیانِ انواع کی تائیدِ قتل کی ہے اور محقق خطابی (۵) کی بھی یہی رائے ہے اب بعض شارحین اس کومر جوع کہنے والے حافظ وقسطلانی (۲) رہ جاتے ہیں۔

کے تقریباً ای طرح کا جملہ صغرت شاہ صاحب سے مولا ناعبدالعزیز استاذ جامعہ ڈا بھیل اور حضرت مولا ناسید محد بدرعالم صاحب کی یا دواشت میں بھی ملاہے جس کا حوالہ فیض الباری میں ار ۱۱ اکے حاشیہ میں ہے گرعمہ ڈالقاری میں یہ حوالہ ابھی تک نہیں ل سکا البت یہ جملے طبتے ہیں :۔ اس باب میں اشارہ انواع ظلم کی طرف نہ کور ہے کیونکہ ظلم دون ظلم کہا ہے '' پھر آ کے لکھا:۔''لفظ دون یا جمعتی غیر ہے یعنی انواع ظلم مختلف و متفائر ہیں یا جمعتی اور نے ہے یعنی بعض انواع اشد ہیں ظلمیت اور سوء عاقبت کے لحاظ ہے۔'' پھر آ گے فرمایا:۔ مطابقت حدیث کی ترجمہ سے بایں طور ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ظلم کی بہت کی انواع ہیں اور ان میں بعض انواع کفر ہیں اور بعض کفرنہیں ہیں تو اس سے بدا ہت ہیں بی معلوم ہو گیا کہ بی بعض ہو کہا کہ بھی ہوگیا کہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض انواع کم در ہے کی ہیں بعض ہے۔ (عمرۃ میں ارام ۲۲۸۸)

یں ہوں ہوں ہے۔ محقق عینیؓ کے ہر جملہ کا زور بیان انواع پرمعلوم ہور ہاہے اورا یک نوع کے مراتب والی بات کونظرا نداز کررہے ہیں بلکہ دون بمعنی اونی والی صورت کو بھی انواع کے ساتھ لگا کران انواع کی اونچ نیچ دکھلا ناچاہتے ہیں ایک ہی نوع کے مراتب قرار نہیں دیتے۔واللہ اعلم ترجمہ، حن احف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ (جنگ میں) میں اس مرد (حصرت علی ) کی مدد کرنے کو چلائو مجھے ابو بکرہ مل گئے کہنے گئے کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس فخص (علی ) کی مدد کروں گا (اس پر) انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ قرماتے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر (آپس میں) بھڑ جا کیں تو بس مرنے اور مارینے والا دونوں دوزخی ہیں میں نے عرض کیا کیارسول اللہ بیتو قاتل ہے (ٹھیک ہے) مگر مقتول کا کیا قصور؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی اپنے (مسلمان) بھائی کوئل کرنے کا خواہش ندتھا۔

تشری : اس باب کا منشا بیہ کے گناہ کسی تم کا ہؤ جھوٹا یا بڑا بہر حال وہ اسلام کی ضد ہاور جا ہلیت کی بات ہے کیئن اس کے باوجود شرک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں بن جا تا۔ حدیث کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے علاوہ کسی بڑے کے در میان لڑائی اسلام اور ایمان کے تقاضے کے خلاف تھی اس با پر ابو بکر ہ نے احتف بن قیس کورو کا مگررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوارشاو انہوں نے نقل کیا اس کا تعلق اس لڑائی سے ہوئے خل فالی اور نقسانی اغراض کے تحت ہواور حضرات صحابہ گی با ہمی جنگ غلط فہمیوں اور اجتما گی اور بین مصالح کی بناء پر واقع ہوئی تھی اس لئے قاتل اور مقتول والی مذکورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا' چنا نچہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احتف بن قیس نے ابو بکرہ کا مشورہ رد کر ویا اور وہ با قاعدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے یہ جنگ بہر حال اجتمادی کی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گرفت نہیں صحابہ گا معاملہ یہ ہی تھا۔ اجتمادی اس محاب معلوم ہوتا ہے کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ احتف بی کا احتمادی کا احتمادی کی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گرفت نہیں صحابہ گا معاملہ یہ ہی تھا۔ احتمادی احتماد کی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گرفت نہیں صحابہ گا معاملہ یہ ہی تھا۔

مجلك جمل وجنگ صفين

اللہ عندان سب کومعاملات کی نزاکت سمجھا کرمطمئن کرنے کے خیال ہے بھر ہ تشریف لے گئے۔ گفتگو ٹیں ہو ٹیں اور بڑی حد تک اصلاح حال کی توقع ہوگئ گرشر پہندعناصر نے جنگ کی صورت ناگزیر بنادی ٹتا ہم یہ جنگ بھر ہ کے باہر میدان میں صرف ایک دن رہی اورختم ہوگئی۔ حضرت علی کے سمجھانے پر حضرت زبیر تو پہلے ہی جنگ ہے دستبردار ہو گئے تنے سالا رجیش حضرت طلحہ اس معرکہ میں مروان کے تیر ہے زخمی ہوکر شہید ہوئے مید معرکہ صنح سے زوال کے وقت تک رہاتھا 'اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر تکی قیادت اور حضرت عاکشہ کی موجودگی میں شام تک دوسرامعرکہ ہوااور حضرت علی کی فتح برختم ہوگیا۔

حفزت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کونہایت احترام کے ساتھ چندلوگوں کی حفاظت میں مدینہ طیبہ واپس کر دیا اور خود بھرہ وکوفہ کے حالات درست کرنے کے بعد شام کی طرف متوجہ ہوئے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے رخصت ہوتے وقت اہل بھرہ سے فرمایا'' ان کے اور حضرت علیؓ کے درمیان اس سے زیادہ کچھ نہ تھا جو ایک عورت اور اس کے شوہر کے بھائی کے درمیان ہوتا ہے'' حضرت علیؓ نے بھی سب کے سامنے اس کی تقیدیق وتا ئیدگی۔

دونوں طرف کے جلیل القدر محابہ جہترین فقہا وعلاء اس جنگ میں شہید ہوئے جس کا رنج و ملال حضرت علی وحضرت عا مَشہر ضی الله عہداً کو ہمیشہ رہا اور دونوں اپنے کئے پر نادم ہوئے حضرت عا مَشرُقر آن مجید کی آیت و قون فی ہیو تنگن (از واج مطہرات کو ارشاد خداوندی ہواتھا کہتم سب اپنے گھروں میں گئے کی رہنا' باہر نکلنے کا نام نہ لینا) تلاوت فر ماکراتنارویا کرتی تھیں کہ دو پیٹے تر ہوجا تا اور فر ما تیں کاش! مجھے آج بیں سال پہلے موت آجاتی ہمی فرماتیں تیں" بخدا یوم جمل سے اگر میں بیٹھ رہتی تو مجھے' اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میرے دس لاکے بیدا ہوتے''۔

حضرت علی رضی اللہ عند حضرت عا مُشدرضی اللہ عنہا کی طرح فر الگالاہ ہے تھے کہ کاش! آج ہے ہیں سال قبل مجھے موت آ چکی ہوتی اور " میں میں اس میں میں سے میز گئے ہیں ہے ۔ اس میز کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اس میں اللہ کا میں اللہ کا میں

فرماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی تو میں اس میں حصہ ہی نہ لیتا اسکی معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی تو میں اس میں حصہ ہی نہ لیتا اسلی کے خون کا بیالہ قاتلین سے لینے کا تہیہ کر چکے تھے اور ان کو بیے غلط نہی تھی کہ حضرت علیؓ باوجود قدرت کے اور قاتلین عثمان کو متعین طور سے جانتے ہوئے قصاص نہیں لے رہے ہیں' چنانچہ خط میں حضرت علیؓ کو کھا۔

'' حضرت عثمان کے وارث آپ پرالزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے'اگر آپ اپنے کو واقعی حضرت عثمانؓ کے خون سے بری ہتلانے میں سچے ہیں تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں' ہم ان سے قصاص لیس گے اور پھر آپ کے پاس (بیعت خلافت کے لئے ) دوڑتے ہوئے آئیں گے''۔

حضرت على رضى الله عندنے جواب لكھا۔

'' میں باوجود تلاش کے اب تک حضرت عثمانؓ کے مقرر قاتلوں کا پیتے نہیں لگا سکا ہوں اور مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ جن لوگوں پرتم قتل کی تہت لگاتے ہواور جن پر گمان کرتے ہوان کو بھیج دول''۔

ماہ ذی الحجہ۳۱ ھے کے آخری عشرہ میں صفین کے مقام پر نہر فراُت کے کنارہ پر دونوں طرف کے نشکر جمع ہوکر چھوٹی عجوثی عکر یوں میں لڑے اس کے بعدمحرم کے مہینہ میں جنگ بندی رہی ماہ صفر کے آخری تین دن گھسان کی لڑائی ہوئی اور آخر میں شامیوں کی فکست کے آثار نمودار ہنوئے توانہوں نے نیز دل پر قرآن مجیدا تھا کر جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔

دونوں طرف سے تھم مقرر ہوئے'' جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا' دونوں تھم کا فیصلہ میزان عدل پر پوراندا تر ااوراختلاف بڑھ گیا حضرت

علیؓ کوخوارج وغیرہ کےفتنوں کی طرف متوجہ ہونا پڑااوران کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ حضرت معاوییؒ شام کومضوطی سے سنجالے رہے اور مصر پر بھی قبضہ کرلیا' اس طرح اسلامی حکومت دوحصوں میں تقسیم ہوگئ مغربی حصہ شام ومصرا درافریقنہ کے علاقے حضرت معاوییؓ کے تحت ہو گئے' مشرقی حصہ عراق' جزیرۃ العرب اور فارس کے مفتوحہ علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے ٔ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے دوسرے طریقے استعال کئے زمانداور زمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے تھے۔اس لئے خلافت علی منہاج النبوت ' سے زیادہ کامیابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑیادہ کامیابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑیادہ کامیابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑیا مسائی میں مشغول رہے۔ان پر ہرا گلادور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور عبر آزما آیا' مگروہ کوہ استقامت سے ہوئے' مصائب و آلام کوخندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔

آپ نے ایک روز اہل کوف کے سامنے دل ہلا دینے والا خطبہ دیا۔ جوساتھیوں سے آپ کی انتہائی مایوی اور ناساز گار حالات و ماحول پرآپ کے غیر معمولی رنج وغم کی سرایا تصویر تھا'اس کے چند جملے یہ ہیں۔

ل آپ کا نام خاک کنیت ابو بخ عرفی نام احف ہے۔ شیخین کے دورخلافت میں اسلام لائے بنی تیم فتیلہ کے سر داروں میں سے اورجلیل القدرتا بھی شخ آپ کی عائب انہ تحریف کر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کی خبر لی تو سجدہ عائب تحریف کر بھی کہ میں گئے ۔ حسن بھری نے فرمایا کہ میں نے کسیر دارقوم کو احف سے افضل نہیں پایا عبد فاروتی میں اپنے وطن بھرہ سے مدینہ طیبہ آئے معفرت عمرضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنی تیم میں کا حضورت میں نے کسیر دارقوم کو احف سے افضل نہیں پایا عبد فاروتی میں بی تیم می کا ذکر آگیا اور حضرت میں نے معمول اس کی فیمت کیا کرتے سے ایک وفعد احف کی موجودگی میں بی تیم می کا ذکر آگیا اور حضرت میں نے کہ میں اللہ عنہ کی مام انسانوں کی طرح ہیں اور سے قبیلہ بنی تیم میں کہ اور کی تھر کے کہ اور کے میں اس کے معمول اس کی مام انسانوں کی طرح ہیں اور میں ایسے میں میں ایسے میں میں میں اور کی تھر نے دو کہ اور کی تھر نے دو کہ اور کی تھر میں میں اور کر خیر سے گذشتہ فدمت کی تلائی فرمائی ختا سے تیم کے موجودگی میں بھرائی کے سواکوئی قابل اعتراض (باقی حاشید کے موجودی کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تعلی کی تاب کے موجود کی تعلی کے موجود کی تعلی کا میں اور کی کا میں میں کہ کی تو کی کہ اور کی تارہ کی کی تاب کا دو کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب اور کی کی تاب اعتراض (باقی حاشید کے موجود کی تاب کی تو موجود کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب کو موجود کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب کے موجود کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کے موجود کی تاب کی ت

واقعہ کاتعلق جنگ جمل ہے لکھا ہے گرحقیقت میں اس کاتعلق جنگہ صفین سے ہاور یہی رائے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت شاہ صاحب کی بھی ہے، حضرت مدنی قدس سرہ، نے دری بخاری شریف میں فرمایا۔''احنف بن قیس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حامیوں میں سے سے بہوار کے کران کی حمایت کے لیے جارہ ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ ضما اللہ عنہما کی جنگ کا زمانہ ہے۔'' (مطبور تقریب غاری س) ۱۳۲۸)
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ قاتل ومقتول کے جہنمی ہونے کی حدیث کو حضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ کے بارے میں پیش کرنا ہے کل ہے کیونکہ حدیث میں اس قاتل ومقتول کا ذکر ہے جوظلم وجور کی راہ میں لڑتے ہوں اور ان دونوں حضرات کی جنگ دینی واجتماعی مصالح کے تحت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھی اس کے اکثر صحابہ مرام

(بقية فوائد صفحه سابقه) بات نظر نبيس آئى تمهارا ظاہرا جھا ہے اميد ہے باطن بھی اچھا ہوگا ميں نے بياس لئے كيا كدرسول الشصلي الشعليدوسلم نے ہم لوگوں كوؤرايا تھا كه اس امت کی ہلاکت باخبر منافقوں کے ہاتھوں ہوگی۔بصرہ واپس ہوکرے اھ میں فارس کی مہم میں شرکت کی۔ براے عاقل ومد بر تھے تو می وہلکی مہمات میں ان کا نام سب ے پہلے ہوتا تھا' پھرا ہواز کی فتح کے بعدمشہورا یرانی افسر ہرمزان کو (جس نےخورستان کی مہم میں سپرڈال دی تھی) کے کرمدینة طبیبہ سکئے اس وقت تک عراق فتح ہوجا تھا' مرابران برعام فوج کشی نہ ہوئی تھی اورمفتوحہ علاقے بار بار باغی ہوجاتے تھے حضرت عمر ہے احنف نے عرض کیا کہ ابران کے اندرعام فوج کشی کے بغیروہاں ک شورشیں ختم نہ ہوں گی اس پر حضرت عمرؓ نے وسیع پیانے پر فوجی انظامات شروع کئے اورا بران کے ہر ہرصوبے کے لئے علیحدہ فوجیس روانہ کیس \_خراسان کی مہم احف کے سپر دہوئی جہاں یز دگرومقیم تھا ۲۲ ھیں تعلیف ادھر بزھے ہرات نتح کر کے آ گے بزھتے رہےاور یز دگر دہر جگہے فرار ہوتار ہااورآ پ نے تمام خراسان میں فوجیں پھیلادیں اور نیشا پورے طخارستان تک پوراعلا فی مطحافتے کرلیا میز دگرومجبور ہوکر دریا پارخا قان چین کے پاس چلا گیا احنف اور بھی آ گے بوھنا جا ہے تھے مرحضرت عرعو حات کا دائرہ ایران ہے آ کے بوھانانہیں جانے میں اس لئے دریا پارکی پیش قدی سے ان کوروک دیا۔ بزوگرو کے حدود چین میں داخل ہونے کے بعد خاقان چین نے اس کو پوری مدود بینے کا دعدہ کیااورخودا کیے لئکر جرار کے ساتھے ہیں کی مدو کے لئے خراسان پہنچا سیدھا بلخ کی طرف بردھا' بلخ کی اسلامی فوجیس ا حنف کے ساتھ مروالروز واپس جا چکیں تھیں اس کئے بیز دگرواور خاتان چین دونوں کیٹے 30 لشکر کے ساتھ بلخ ہوتے ہوئے مروکی طرف بڑھے احف نے وامن کوہ میں صف آرائی کی پہلے میج وشام دونوں طرف کی فوجوں میں معمولی جھڑپ ہوتی رہی۔ ایک دن العن فوج میدان میں لکا خاقان کی فوج سے ایک بہادرتر کے طبل و ومامہ بجاتا ہوامقابل آیا احف نے اس کا فورا کام تمام کردیا اس کے بعد کے بعد دیگرے دو بہادراور مقابلہ بیل تھے ئے احف کی تکوار نے ان کا بھی خاتمہ کیا پھرتز کوں کا یورالشکرآ گے بڑھا' خا قان چین کی نظر لاشوں پر بڑی۔اس نے فال بد کی پر دگر و کی حمایت میں اس کو پچھافا کد ونظر نہ آیا اور صلمانوں کوشکست دینا بھی مشکل معلوم ہوا۔ اس لئے اس نے کہا کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہمارے بہت ہے نامورسیا ہی قتل ہو چکے ہیں 'یہ کہرا پی فوج کا تکم دے دیا' خا قان کے مع فوج والیں ہونے سے بزدگروکی ہمت پھرٹوٹ گٹی اوراس نے اپنا خزانہ لے کرتز کستان جانا جا ہا ایرانیوں نے ملکی خزانہ لے جائے سے روکا اوراز کھڑ کرفز انہ اس سے چھین لیا ا مسلمانوں نے سلح کرلی اور سارا خزانہ بھی ان کے حوالہ کردیا ٔ احف نے ان کے ساتھ اپیاشریفانہ برتاؤ کیا کہ انہیں اس کا افسوس ہوا کہ وہ اب تک مسلمانوں کی حکومت ے کیوں محروم رہے میز دگروٹر کستان چلا گیااور حضرت عمرؓ کے زمانہ تک خاتان چین کے پاس مقیم رہا۔ حضرت عثانؓ کے زمانہ میں ایران میں بغاوت ہوئی اور خراسان مسلمانوں کے تبصیہ نے نکل گیا تو پھرا حف بی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر تبصیہ کرلیا۔ ( تاریخ کامل ابن اثیر )

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اندرونی خانشار ہوئے تو احف نے اپنی تکوار میان میں کرلی چنانچے جب حضرت علی اور حضرت عاکثیر میں اختلاف ہوا تو احف نے جواس وقت مکہ معظمہ میں سے حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کرلی لیکن جنگ جمل میں کی جانب سے حصرت میں البات جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ معاویہ میں جنگ سفین چیڑی اس وقت وہ صرفہ کر سکے اور حضرت علی کی تھایت میں نہایت پر چوش حصد لیا اور اہل بھر ہ کو بھی ان کی تھایت وا مداو پر آمادہ کیا اس کے بعد حضرت علی نے خوارج پر فوج کشی کی تو اس وقت بھی ان کا ساتھ ویا اور کی ہزار اہل بھر ہ کوآ ہے کی امداد کے لیے لیے حضرت احف رضی اللہ عنہ نے اجلہ صحابہ میں حضرت عرفی حضرت ابوؤ ر فوج کے تلافہ و سے حدیث حاصل کی ، ثقہ ، مامون ، قبیل الحدیث بھے (تہذیب سی ا/ ۱۹۱) اور آپ کے تلافہ و میں حسن بھری طلق بن حبیب ، ابوالعلاء بن صحیر وغیرہ والوق فر ہیں۔

علم کےعلاوہ غیر معمولی عقل ودانش ، تدبر کے ساتھ وزید و تقوی ، عبادت وریاضت میں ممتاز تضاور طیم لیخی ضبط و تل میں فرد ہتے ، حافظ ابن حجر نے لکھا کہ ان کے مناقب بکٹرت میں ان کا حکم ضرب المثل تھا لیکن خود ہمیٹ بطورا کسار فر ما یا کرتے تھے کہ میں حقیقتا حلیم نہیں ہوں البتہ اپنے کو طیم دکھانا چاہتا ہوں ( تہذیب وابن سعد )

ان کا ارشاد تھا کہ میں تین کا موں میں زیادہ جلدی کرتا ہوں نماز پڑھنے میں جب کہ اس کا وقت آ جائے ، جنازہ وفن کرنے میں اور لڑکی کی شادی میں جب کہ اس کا وقت آ جائے ، جنازہ وفن کرنے میں اور لڑکی کی شادی میں جب کہ اس کی تصویر کے بیا کہ بیا

كاس كانبت موجائه (باقى حاشيدا كلصفير)

حضرت علی کے ساتھ تھے اور میرے علم میں انصارتو سب ہی ان کے ساتھ مہاج بن میں سے زیادہ حضرت علی کے ساتھ اور کم حضرت معاویہ کے ساتھ اور بہت سے متر ددیا ساکت رہے جیسے حضرت ابن عمر المہانہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا پھر فر مایا کہ حضرت علی کا بیا حال تھا کہ قلب کا ادراک کرنے نے عقل عا جزئے کہ باو جو داس کے بھی کہ حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عمر کے لیے محصرت علی کا حضرت علی کا جہائے تہیں کی حصارت علی کا ادراک کرنے نے عقل عا جزئے کہ باو جو داس کے بھی کہ حضرت ابن عمر نے دھنے حضرت ابن عمر کے دعنی کی حصارت علی کا بیا تھا کہ حضرت ابن عمر کے دعنی کی حصارت علی کا ساتھ کیوں ند دیا ہمارے زمانے کے اندرالیا قصہ ہوجائے تو ایک دوسرے کے دشن ہوجا کیں اور عامہ کتب و برائیوں سے دل شعندا کریں اس کے بعد فرمایا کہ آیت و ان طائفتان من المو منین افستدلو کا شان بزول جیسا کہ بخاری (باب نفست و برائیوں سے دل شعندا کریں اس کے بعد فرمایا کہ آیت و ان طائفتان من المو منین افستدلو کا شان بزول جیسا کہ بخاری (باب السلے کے اور عامہ کتب تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قباء میں حضور آخر مسلی اللہ علیہ وکلی ہوگی تھی جس میں جام کرائی ہوئی تھی حضور نے سلی کراؤی ہی افتال کے لفظ سے قاکدہ اٹھایا ہے ہم نے دھرت احض کے براست دیں تھر سے حالات زندگی میں حاشیہ میں کھو دیے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ حضرات حیا ہو باتا ہے حضرت احض کے حالات موقع بموقع کہ تھے سے حالات زندگی میں حاشیہ میں کھور ہو جاتا ہے حضرت احض کے حالات میں یہ بات تاریخی حقیقت رہیں تا کہ ناظرین غذائے روں خاصل کے جس میں ایا البتہ جگے صفین میں خوب بڑھ چڑھ کر داد شجاعت دی ہے اس لیے حدیث بی رکو سائے آگئی کہ انہوں نے جگہ جسل میں کو ب جسلے صفین میں خوب بڑھ چڑھ کر داد شجاعت دی ہے اس لیے حدیث الباب بیں کہ نام میں نے دیائے میں ہو دیا ہو کہ کے دانہوں نے جگہ جسل میں کو ب جسلے حضین میں کو بین کو میائے کی بات سے خوبیں ہو دائلہ المرا میں دور اللہ جل ہو دیا گوئے کہ انہوں نے جگہ جسل میں کو ب میں خوب میں خوب بن خوب بن کہ کے دانہوں نے جگہ جسل میں کو ب اس لیے دیائل کا می کو میں کو میں کو دور کے اس کی دور کے اس کے دور کے اس کے دیائل کا میں کو کوب بن کو کھور کے دور کے اس کے دور کو کھور کے دور کے اس کو کھور کے دور کے اس کو کھور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے اس کو کھور کے دور کے دو

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ المعاصی من امر المجاهلیة بین معاصی ہے مراد کبائر ہیں کیونکہ صغائر کا معاملہ زیادہ علین منہ میں حضرت شاہ صاحب کہ جب تک دل وزبان سے منہ حتی کہ جب تک دل وزبان سے شہاد تین واقر ارباق ہے۔ ارتکابِ کبیرہ کی وجہ سے کوئی شخص کافرنہیں قرار دیا جائے گا۔ بخلاف معتز لہ کے جن کے نز دیک ایسا شخص نہ مومن باقی رہانہ کا فرہوا وہ ایک درمیانی مرتبے کے قائل ہوئے ہیں۔

معاصی سے مراد کبائر ہیں

### ایک اشکال اور جواب

اشکال ہے کہ جب امام بخاری گفردون گفرے قائل ہیں توان کے نزدیک تو اطلاق گفر کا جواز ہوتا چاہیے تھا پھرانہوں نے لا یکفر
کیوں کہا؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایااس کا جواب میر ہے نزدیک ہے ہے کہ امام بخاری اپنی جانب ہے کسی مرتکب کبیرہ کی تکفیر نہ کرنیکی خبر
دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف ان مواقع میں اکفار ہوتا چاہیے جہاں قرآن وصدیت میں وارد ہواہے جیسے شریعت نے لعنت کرنے
(باتی حاثیہ صفحہ مابقہ ) آپ حضرت عرِّ کے زمانے میں ان کے معتمدہ مشیر ہے ، حضرت علی گئر نمانہ میں ان کے بھی معتمداور دستِ راست رہے پھر حضرت علی کی شہادت
کے بعدا میر معاویہ کی فاف تسلیم کر کی تھی کئی کے زمانہ میں ان کے بھی معتمداور دستِ راست رہے پھر حضرت علی کی شہادت
مور سے وفود طلب کے تواحف بھی ایمرہ کے وقد کے ساتھ آئے امیر معاویہ نے ان سے بھی بڑید کی ولی عہدی کے برائے میں پوچھا، انہوں نے کہا:۔''امیر الموشین!
آپ بزید کے شابندوز کے مشاغل اس کے فاہر وقتی علی الات اوراس کے آنے جانے کہ مقامات سے بھی طرح واقف ہیں اگر اس واقفیت کے بعد بھی آپ اس کو فدااور
دیجے ورنہ یوں ہمارافرش ہے کہ آپ جو کچھ فرمائیں ہم اس کو بجالائیں (ابن کیٹرس ۳/۲۱) آپ کی وفات کا دھیا تا سے میں ہوئی رحماللدرہ تہ واسعہ دوستوں واست میں اگر اس واقعیاط سے بچا کر لیا جائے تو بھی پورٹیش ہے ، واللہ اللہ میں اگر اس واقعیاط سے بچا کر لیا جائے تو بھی پورٹیش ہے ، والنداعلم۔

ہے روکا تو کسی کو جائز نہیں کہ دوسرے کواپنی طرف ہے لعنت کا مستحق تھہرائے امام بخاری نے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے اشارہ اس طرف ہوا کہ آئندہ ہم خود سے کسی کو کا فر کہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ،اس سے کل ہے کل تکفیر کا دروازہ کھلٹا ہے ، لہذا جواطلاق شریعت کی طرف ہے سابق میں ہو چکے ہیں ۔اسی حسد تک ہم بھی اطلاق کر سکتے ہیں۔

دوسری شرح اس جملے کی بیہ ہے کہ چونکہ عام مشہور معنی کفر کے کفرِ خلود کے ہوتے ہیں تولفظِ کفر کومرتکپ کبیرہ پراطلاق کرنے ہے روک رہے ہیں تا کہ مطلق لفظ سے کوئی کفرِ خلود نہ مجھ لے۔

تیری شرح بیے کے مرتکب کیرہ سے گفری بات سرزدہونے پرجی اس کو کا فرہیں گہیں گے کونکہ شخصی نے جمع الزوائد میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ آپ نے چند چنز میں گھر فرمایا کہ جوان کوڑ کر سے گال کے بارے میں کہاجائے گا کہ اس میں کفرے گرین گئر بین گئر ہے گئی کہ ہوتا ہے کہ دیے شہیرامام درائی سے بھی یہی بات منقول اس طرح کا قول حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو کا فرند کہنے کی وجہ سے بھی میں آئی ہے کہ سے خاسم فاعل کا اطلاق ایسے شخص پرجس سے کوئی فعل صرف ایک بارصادر ہوا ہو عرف میں نامانوس ہے اگر چو عقلاً درست ہے اگر کہا جائے کہ قرآن مجد میں تولفظ کا فرکا بھی اطلاق ہوا ہے مثلاً و من لم ایک بارصادر ہوا ہو عرف میں نامانوس ہے اگر چو عقلاً درست ہے اگر کہا جائے کہ قرآن مجد میں تولفظ کا فرکا بھی اطلاق ہوا ہے مثلاً و من لم یعکم ہما انول الله فاولک ھم الکیافرون جواب سے ہے کہ سے اطلاق ایک فرقہ و جماعت پر ہوا ہے ایک شخص وفرد پرجمیں ہے اور یہاں اس سے بحث ہو نائی ہو ہے تھی پر بوا ہے ایک شخص وفرد پرجمیں ہے اور یہاں اس سے بحث ہو نائی ہو ہے تھی پر بوا ہے ایک فردون کفر میں بیان کر چکے مثل میں اس میناری کا مقصد سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اجلاج ہو نے اپنے کہا کا طلاق ہوا ہے وہ تو باب کفردون کفر میں بیان کر چکے مثل کو ان العشیو اب ان کے علاوہ جو معاصی ہیں ان کو بتلا نا چا ہے گئر کہا ان کی وجہ سے کی کا کفرکا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب کفروان العشیو اب ان کے علاوہ وہ معاصی ہیں ان کو بتلا نا چا ہے گئری کو ان کی وجہ سے کی کا کفرکا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب میں صدیث انک امراء فیک جاھلیة اور قالہ کفروالی حدیث ذکر نہیں گی کہ

اصل مقصد ترجمه بخاری <sup>عن</sup>ی

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیہ وضاحتِ ندگورہ توامام بخاری گی اس مراد کے تجت ہے جوبعض شرک نے بھی ہے گر میں نے جوان کی دوسری مراد پہلے باب میں تفصیل ہے بتلائی ہے اس کی روشنی میں امام بخاری کی غرض یہاں بیہ بتلانے کے ساتھ کہ معاصی پر کفر کااطلاق سی ختی ہیں یہ بھی صراحت کرنی ہے کہ باب سابق میں کفرے مرادوہ عام ووسیع معنی نہیں ہیں جن کے تحت مختلف شم کے افراد داخل ہوں کیونکہ اگروہ معنی مقصود ہوتے توان کے نزدیک بیاطلاق ضرور جائز وصیح ہوتا لہذا الا یکفر کہ کر گویا آئ وسیع معنی سے بچنا جا ہے ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقة المحال.

#### تائدحق

قوله تعالى "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حضرت شاه صاحب فرمايا كدية يت الل سنت والجماعت كا مسلك حق موني رصرت دليل باورزمخشرى كواس مين تاويل كرنى يرسي .

# شرك وكفرمين فرق

شرک کے معنی کفر مع عبادہ غیر اللہ ہیں لہذاہ ہتمام انواع کفرومعاصی ہے زیادہ فتیج ہاور کفراس سے عام ہے لیکن یہاں آیت میں شرک سے مراد کفری ہے کونکہ ایک شخص اگر عبادت غیر اللہ ہیں کرتا مگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہے تو بے شک و بے خلافت وہ کا فرہاں کی مغفرت نہ ہوگی لہذا آیت میں شرک کا ذکراس لیے ہوا ہے کہ اکثر اوگ فی العبادۃ کرتے تصان ہی کوز جروتو بیج زیادہ کرنی تھی۔

14

اس کے بعدامام بخاری نے دوسری آیت بھی بطوراستشہاد پیش کی''وان طائفتان من اکسو منین اقتتلوا کے ونکہاس میں بھی موشن کااطلاق عاصی پر ہواہے کہ اقتتال معصیت ہے البتہ اتنی بات رہتی ہے کہ اقتتال ندکورہ آیت معصیت کبیرہ ہونا چا ہے تا کہاس پر کفر کااطلاق ہوسکتا ہواور پھراطلاق موشن کا شخص فدکورہ پر کفر دون کفر کے قاعدے سے سیجے ماننا پڑے حالانکہ پہلے آیت فدکورہ کے ثانِ نزول میں یہ بتلایا جاچکا ہے کہ اقتتال معصیت کبیرہ نہیں تھا۔

اس کاحل حضرت شاہ صاحبؓ نے بیفر مایا کہ یہاں امام بخاری کی غرض صرف بیہ بتلا نا ہے کہ مومن کا اطلاق اس پر بھی ہوا جس میں جاہلیت تھی اوراس میں شک نہیں کہ اقتتال امور جاہلیت میں سے ہے لہذا یہاں اقتتال کومعصیت کبیرہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ايك الهم اشكال اورجواب

حدیث میں جو بیآیا ہے کہ قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں بیاس صدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس میں حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''السیف محاءالذنوب( تلوار گنا ہوں کومحوکر دیتی ہے ) حالا تکہ بیصدیث صحیح وقوی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ جواب یہ ہے کہ اس محود نوب والی صدیث میں وہ مقول وشہید مراد ہے جس نے قاتل کول کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا پس وہ ہر طرح مظلوم و ہم ہیں ہے اور اس کے سارے گناہ شہادت کے ساتھ دھل گئا ور یہی صورت ہا ہیل و قابیل کے قصد میں پیش آئی ہے اور ہا بیل نے جو قابیل ہے اور اس کے سارے گناہ شہادت کے ساتھ دھل گئا اور یہی صورت ہا بیل و قابیل کے قصد میں پیش آئی ہے اور ہا بیل نے جو قابیل ہے اللہ اور باللہ باللہ

پھراس عنوان سے ذکر کرنے کی مصلحت بیے کہ کسی کوظلما قتل کرنے کی غیر معمولی قباحت اور برائی ظاہر کرنی ہے تا کدایے گناہ سے تحت احتر از کیا جائے۔

ایک اہم علمی ودینی فائدہ

حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے وقت بھی قال یا دفاع سے بازر ہنا چاہیے اس لیے یہاں اس کے متعلق بھی ضروری تصریحات ذکر کی جاتی ہیں علامہ محقق حافظ عینیؓ نے اس حدیث کے تحت عمدۃ القاری صال ۲۴۷۷ میں اور علامہ نو ویؓ نے شرح مسلم شریف کی کتاب الفتن ص ال ۲۳۸۹ مطبوعہ انصاری دہلی میں جو پچھ ککھا ہے اس کو بغرضِ افادہ پیش کرتے ہیں۔

باہم مسلمانوں کے کسی اختلاف وفتنہ کے وقت قال وجنگ میں شرکت کرنے کے متعلق علما امیت کا اختلاف ہے۔

(۱) .....بعض حضرات کی دائے ہے کہ اس میں شرکت نہ کی جائے بلکہ اگر وہ لوگ کسی کے گھر میں گس آئیس اور اس کوشرکت پرمجھور کریں تو شرکت نہ کرنے چاہیے کیونکہ وہ لوگ متاول ہیں یعنی کسی و بنی واجتماعی غرض و مقاصد کو سامنے رکھ کرقال کر دہے ہیں یہ ذہب بسجا ہیں سے ابو بکر ٹوغیرہ کا ہے اور طبقات ابن سعد میں حضرت ابوسعید خدری گا بھی بھی نہ ہوا ہے۔ سامنے رکھ کرقال کر دہے ہیں یہ ذہب بقل ہوا ہے۔ دہ ایسے قال کر دہے ہیں سے حضرت ابن عمر عمران بن حصین وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ایسے قال میں شرکت نہ کرے مگر اپنے نفس سے مدافعت کا حق اس کو حاصل ہے قال سے روکنے والوں کا استدلال آئ حدیث الباب سے ہے نیز دوسری حدیث طویل سے ہے جوائی بکر ٹر ہی سے مسلم باب لفتن میں مروی ہے جس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔'' ایک وقت ایسے فتنوں اور آئی اُن کا آئے گا اور ضرور آئے کہ اس میں ایک جگہ پر بیٹھ جانے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور چلے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور چلے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور چلے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا اور جلنے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور چلے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا اور جلنے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جلنے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا ویکنے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا اس کی طرف دوڑ نے والے سے بہتر ہوگا ور جائے والا جوئے والا جائے والا جائے والا جائے والا ہوئے والے سے بہتر ہوگا اور جائے والا ہوئے والے سے بہتر ہوگا ور بیا ور نے والے سے بہتر ہوگا ور بیا ور نے ور نے ور نے ور نے ور بیا ور بی

آ ئے توجس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کے ساتھ وقت گزاردے اورجس کے پاس بھر یاں ہوں'ان کے گلہ میں رہے اورجس کے پاس کوئی زمین ہوتو وہاں جاکر یکسوئی ہے وقت کا ان وے 'ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور 'اجس کے پاس ان میں سے پچھ بھی نہ ہو؟ (ایعن بستی میں محنت مزدوری یا دوسرے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ رہنے پر مجورہو) فر مایا اپنی تلوار کی دھار پھر پر مارکر کند کردے (تا کہ شرکت قال کے لائق ہی نہ رہے) پھر جہال تک ممکن ہواس قال سے دوردور رہے پھر آپ نے تین باریک کمدہ ہرایا۔ اے اللہ! کیا میں نے پوری بات پہنچادی؟ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر جھے لوگ مجبور کردیں اور صفیح تان کر میدان قال میں لے جائیں اور وہاں جھے کوئی اپنی تلوارے قبل کردے یا کسی کے تیرے سر جاؤں؟ فرمایا وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوئے گا اور اصحاب النارے ہوگا۔ (یہاں حدیث میں بھی " یہوء ہاتھ و اشمک" وارد ہے'جس کی بہت بہتر شرح او پر حضرت شاہ صاحب " نے قبل کی جانچی ہے'اس کے بعد جمہور علماء اسلام کا غذ ہب ملاحظ کے جے۔

(٣) .....اکشر حابہ تابعین اور جمہور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے وقت حق کی الماد اور باغیوں سے قبال واجب ہے بعنی جو مخض یا جماعت حق پر ہواس کی ہر طرح کی نفر رت اور اس کے ساتھ ہوکر باغی جماعت سے جنگ کرنی ضروری اور دینی فریضہ ہے کیونکہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ فقاتلو االتی تبغی الآیہ یعنی بعناوت کرنے والے شر پند مسلمانوں سے جنگ کروتا آئکہ وہ خدا کے امر حق کی طرف لوٹ آئکیں۔علامہ عنی اور علامہ نووی نے لکھا کہ یہی ند ہب صحیح ہے اور احادیث منع ندکورہ کا مصداق وہ ہیں جن پرحق واضح نہیں کہ س طرف ہے امراد دوگروہ ہیں جودونوں ظالم ہوں 'یعنی کی کے پاس صحیح دینی مقصد نہ ہواورا گروہ بات صحیح ہوجواوپر کے دونوں ند ہب والوں نے کہی ہوتو بیا ورادی کی رکن دراز ہوجائے گی۔ بناوت کرنے والے اور فسادی شر پند عالب ہوکر راہ حق میں ہودکرد ہیں گے اور ان کی رکن دراز ہوجائے گی۔

مشاجرات فلخاجرضي التعنهم

علامہ عینیؓ نے یہ بھی لکھا کہ اہل سنت کے نز دیک تن یہ ہے کہ مشاجرات ہو ہور شی اُلٹھنہم کے بارے میں سکوت کیا جائے ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے ان کے افعال کی اچھی تا ویل کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ سب سمجھتر بھنے اپنے کر داروا عمال کے سمجے وینی مقاصد پر ہی ان کی نظر تھی انہوں نے کسی معصیت یا دنیوی غرض وجاہ کا قصد نہیں کیا تھا۔

لبذا جوان میں سے خطا پر بینے ان کی بھی فروی غلطیوں سے خدا کے یہاں مجتبد ہونے کے سبب درگز رہے اور جوحق وصواب پر بینے ان کے لئے خدانے ڈبل اجروثو اب مقرر کیا ہے۔

حضرت على اورخلافت

اس کے بعد بیامر کہ حضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہ المیں ہے کون حق پر تھا؟ اس کے بارے میں محقق طبری وغیرہ نے تو سکوت کیا ہے لیکن جمہور علاء و محققین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر بتھے کیونکہ وہی اس وقت تمام صحابہ میں خلافت کے زیادہ احق واہل تھے اور اس زمانے کے ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ افضل واشرف بھی وہی تھے (عمرۃ القاری ص ۱/۲۵۷)

## يحميل بحث

حدیث' القاتل و المفتول فی الناد" پر کافی بحث ہو چکی ہے' مگر علامہ تحقق محدث عبداللہ بن ابی جمرہ اندلیؓ نے بہت النوس (شرح ابنجاری) میں چندفوا کدنہایت فیمتی تحریر فرمائے ہیں'ان کو ذکر کئے بغیر حدیث مذکور کی شرح کوختم کر دینا مناسب نہیں'انہوں نے سب سے پہلی وضاحت تو یہ کہ' حدیث مذکور کامفہوم عام مراز نہیں' کیونکہ قال بعض سلف (جس میں دونوں فریق کے لئے استحقاق جنت کی شہادت مل چکی تھی ) یا قتل خطا' یا قبال بغرض تعلم طریق جنگ اوراس فتم کے بہت سے قبال ضرور متنٹیٰ ہیں' لہٰذا حدیث کا مصداق ہے ہے کہ قبال کرنے والوں میں سے ہرمخض کا ارادہ دوسرے کوقل کرنے کا بطورظلم وعدوان بغیرتا ویل حسن بلاکسی شبہ کے اور ناحق ہو۔

البذا اگر کسی کے پاس چور آیایا ڈاکو چڑھ آئے کہ اس کوئل کریں یا مال اوٹ لیس تو اس کو چاہئے کہ اس آنے والے سے اس نیت سے قال و مقابلہ نہ کرے کہ اس کا خون بہائے بلکہ اس نیت سے قال کرے کہ وہ اپنے مال و جان یا آبرو کی حفاظت و مدافعت کر رہاہے 'چرا گر اس مدافعت و حفاظت خوداختیاری کے اندروہ مقابل مارا جائے تو وہ بدترین مقتول اور یہ مارا جائے تو شہید ہوگا کیونکہ حدیث میں وارو ہے جو مخص اپنے مال (جان یا آبرو) کی حفاظت کرتے ہوئے قل ہوجائے 'وہ شہید ہے' البتہ فقہاء نے ایسے موقع پراتی احتیاط مزید کھی ہے کہ ہو سے تو اس کوخدا کی تم و کے کہ اللہ وراس جملہ آورکو ذخی سے تو اس کوخدا کی تم و کے کرا یہ اقتدام سے روک و ک 'چرا گر مجبور ہوکر مندرجہ بالا سی نیت سے مدافعت کے لئے نگالا اور اس جملہ آورکو ذخی کر دیا ( کہ وہ جملہ کرنے کے قابل ندر ہا' تو اورز ٹم پہنچا کر اس کو بالکل مارنہ ڈالے اور اگر وہ بھاگے تو اس کا چیچھانہ کرے اور اگر اس کی سبقت سے سے سرچورکوالی ضرب گلی کہ وہ مرگیا تو اس کا ذاتی سامان نہ گے'۔

یہ سب تفصیل اس صورت میں ہے کہ حملہ کرنے والا یا چور مسلمان ہوا ورا گر کا فر ہوتو اتنی احتیاط وقیو دنہیں ہیں کیونکہ اس نے ایسااقد ام کر کے خود بی اپنی جان کوخطرہ میں ڈیلا ہے۔'البتہ ذمی کا فر کے احکام دارالسلام میں مسلمان بی جیسے ہیں۔

دوسری بحث علامه موصوف نے بیری ہے کہ قاتل و مقتول دونوں کا گناہ برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ جس طرح مومن عاصی اور کا فرونوں جہنم میں جا کیں ہے ہوگا تو اس صدیث سے دونوں کا معاملہ یکساں معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اپنیل و قاتیل کے واقعہ سے دونوں کا فرق معلوم ہوتا ہے اس کی گئی ہے گا شکال پیش آیا اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا' آپ نے بواب میں تنبید فرمائی کہ مقتول بھی چونکہ دوسر ہے قبل کرنے پرحریص تھا اس لئے اس کی نبیت بھی فاسدتھی' ہیں دونوں فسادنیت میں برابر ہو گئے 'بشر کی قدرت میں جتنا تھا وہ دونوں کر چکے کسی کو باقی رکھنا یا کسی کو فنا کر دینا بیال کی قدرت سے باہر ہے' کو یا حرص قبل مسلم کو ہی اس کی عرف کرنے کے قائم مقام کردیا گیا' کیونکہ شریعت نے قبل نفس کے بارے میں نہایت تخی اضیار کی ہے جنا نچاس کا فیصلہ ہے آگر ایک جماعت مشورہ کر کے کسی ایک شخص گفل کرنے اور باقی لوگ صرف موقع پر موجودر ہیں تو وہ مسب ہی گؤتل کی سزا مطی گ

جب صرف اس موقع کی موجودگی پر بیتهم ہے تو جو تخص موجود بھی ہو قتل پرحریص بھی ہوکوشش بھی کرے اس کا تھم معلوم ہے بلکہ شریعت میں اس سے بھی سخت احکام بین مثلاً بیر کہ اگر کسی مسلم کے قل میں کوئی اعانت کرے خواہ ایک چھوٹی بات سے ہی ہو وہ قیامت میں اس طرح آئے گاکہ اس کی بیٹانی پریائیس من د حصة اللہ کلھا ہوگا، یعنی خداکی رحت سے مایوس۔

ظلم قبل كافرق

محدث ابن ابی جمرہ نے سیختین بھی کی کہ کیا ظالم و مظلوم بھی قاتل و مقتول کی طرح گناہ میں برابر ہیں یانہیں؟ جبکہ ہرا یک نے دوسرے پرظلم کا ارادہ کیا ہو آپ نے لکھا کہ ظلم قتل میں باہم ہر جبت سے مشابہت نہیں ہے کیونکہ ظلم کی دوشم ہیں۔ حسی و معنوی مسی کا تحقق دماء اموالی واعراض میں ہوتا ہے جیسا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے دماء اموال واعراض کی گہداشت واحترام فرض و واجب ہے اور اس میں رخنہ اندازی حرام ہے دماء کے اندرظلم کی صورت قاتل و مقتول والی حدیث کی شرح میں گرریجی ظلم فی الدماء ہے اس لئے الگ ہے کہ جوابی طورظلم کرنے کوہم صرف تجنیس کے طور پرظلم کہتے ہیں حقیقتاً

تہیں جس طرح جزاء سینۂ سینۂ مثلها میں ہے کہ دوسری سیئے حقیقت میں برائی نہیں ہے وہ تو بطور قصاص ہے۔ ظلم معنوی جس کی بحث اس موقع کے لئے زیادہ مناسب ہے اس کی دوقتم ہیں ۔نیت بغیرعمل وتسبب کے اور نیت مع عمل یا تسبب

کے اول کی مثال حسد بغض وغیرہ بری اور مذموم نیات ہیں حدیث میں ہے لاتحاسدوا ولا تباغضواو لاتدابرواو کو نوا عباد اللہ اخو انا (نیآ پس میں حید کرؤنہ بغض رکھؤندا کے دوسر سے ساع اض کر کر پیٹہ پھیرواں سے ذرا کرنگ بند سے موائی ہوائی

دوسراوہ ظلم ہے جونیت وعمل کے ساتھ ہے ہوجیے قطیعہ رہم کیونکہ جب دوقر پھی رہم کے نا بھی والے دوسرے کا مقاطعہ کریں گے لوقطع رہم والی وعیدوسزا کے دونوں ستحق ہوں گے اوراس میں کسی کے لئے بیرعذر سیح گا کہ دوسرے نے پہلے قطع رہم کا معاملہ کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 'تہ ہیں اس کے ساتھ بھی صلہ رحی کرنی ہے جو تم سے قطع تعلق کرے اوراس کو بھی امداد پیش کرنی ہے جو تم ہیں منع کر کے محروم کردے 'نیز آپ نے نبردی کہ جب تن تعالی نے تخلوق کو پیدا فرمایا تو رہم نے عرض کیا کہ اے رب! بینا چیز آپ کی بارگاہ فر الجلال میں قطع رہم ہے بناہ لینے والے کی جگہ کھڑا ہے۔ حضرت رب العزت جل ذکرہ نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تہ ہیں ملائے گا میں اس کو اپنے سے قطع کر دوں گا؟ رہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ میں منروراس بات سے راضی ہوں تو تعالی نے فرمایا 'اچھا تمہارے لئے ایسانی ہوگا۔

تیسرا وہ ظلم ہے جونیت اور تسبب ہے ہوگا' جیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش' دھوکۂ مکر وغیرہ کے ذریعہ کرے خواہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش' دھوکۂ مکر وغیرہ کے ذریعہ کرے خواہ دوسرے کو ضرر واذیت پہنچ یانہ پہنچ کی کوئکہ اس کی فاسد نیت اورایک مسلم کے لئے سبب اذیت بننے میں تو کی نہیں کی مید دوسری بات ہے کہ وہ نقصان اس کوکسی وجہ ہے نہ پہنچ سکا چونکہ اس طرح نیت فاسد اور سبب اذیت بننا بھی شرعاً ممنوع ہے اس لئے یہ بھی پہلے کی طرح ہوگا کہ دونوں کا گناہ برابر ہوگا' کسی کا کم وہیش نہیں۔

علامه ابن انی جمرہ نے اس کے بعد فرمایا کہ ای لئے فضلائے اہل علم عمل جن کونوربصیرت عطا ہواہے بھی اہل معاصی و کہائر سے بھی ان کی شخصیات سے بغض نہیں رکھتے 'البتة ان کے افعال مذمومہ خلاف شرع سے بغض ونفرت کرتے ہیں بلکہ ان پرایک طرح سے رحم کھاتے ہیں کہ وه تقدیری طور بہتلائے معاصی ہوئے اور ساتھ ہی خدائے ڈرتے ہیں کہیں ان جسے نہ ہوجا کیں گویا ایک طرف ان کی بدا تا ایوں ہے بغض و نفرت کرتے ہیں دوسری طرف ان کی افقا طبع کی مجبوری پر رحم کھاتے ہیں تیسری طرف اس امکان سے کہ خدا کہیں ہمیں بھی ان جسیانہ کردئے ڈرتے بھی درجے ہیں اور الی ہی صورت میں جن تعالی نے سمیے فرمائی ہے۔ والا تا خلہ کم بھما رافة فی دین الله کہیں تم ایمائی رشتہ کے تحت اپنی جبلی رافت وشفقت کے سبب اس پر مجبور نہ ہوجاؤ کہ ان پر حدود شرعیہ بھی جاری نہ کرسکو۔ واللہ الموفق (بہت النوس سی الرب) میں معالیہ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقیت اباذر بالربادة و علیه حلة و علیه حلة و سلم حلة فسالته عن ذلک فقال انی ساببت رجلا فغیر ته بامه فقال لی النبی صلی الله علیه و سلم ایا اباذر عیرته بامه انک امر ء فیک جاھلیة اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوة تحت یدہ فلیطعمه مما یا کل ولیلبسه مما یلبس و لا تکلفو هم ما یغلبهم فان کلفتمو هم فاعینو هم.

ترجہ: حضرت معرور نے قل کیا گیا وہ کہتے کہ ہیں ربذہ کے مقام پر حضرت ابوذر ٹے ملاان کے بدن پر جیسا جوڑا تھا ویہائی ان کے فلام کے جم پر بھی تھا میں نے اس (جیرت انگیزیات) کا سب دریافت کیا تو کہنے گئے میں نے ایک شخص ( یعنی غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں نے اے مال کی فیرت دلائی یعنی مال کی گالی دی) تو رسول اللہ سلی مالہ علیہ وسلم نے ( بیحال معلوم کر کے ) مجھے فرمایا کہ اے ابوذرا بم نے اے مال ( کے نام ) سے فیرت دلائی یعنی میں ابھی کچھ جا بلیت کا اثر ہے تمہارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے ( اپنی مصلحت کی وجہ ہے ) انہیں تمہارے قبضے میں دھر کھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی جوتو اس کو بھی وہی کھلائے جوآپ کھائے اور وہی مصلحت کی وجہ ہے ) انہیں تمہارے قبضے میں دھر کہ ہے اور وہی کہا ہے جوآپ کھائے اور وہی کہا ہے جوآپ کھائے اور وہی کہا ہے جوآپ کھائے اور وہی کہا ہے جوآپ پہنا نے جوآپ کھائے اور وہی کہا ہے جوآپ کھائے اور وہی کہا ہوگئی ہوئے اور ان کو استفاد ( جا درو تبد کا سوٹ ) وہ تشریخ معرور بیان فرماتے ہیں کہ میں ربذہ جا کر حضرت ابوق نی خوالہ کہا ہوئے ہوئے اور ان کی ان کی مدد کرد ہے تھا درائی جیسا ایک حلہ ان کے غلام پر تھا میں نے اس بارے پیل کھی ہوئے تھا اور ان کی جوادر ہوئی اللہ عند نے پوراقصہ ذکر تمیں سے میں ان کے الا دب المفرومیں اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھی تھے تو آپ کیا سوٹ ہوجا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عند نے پوراقصہ دوسری تو میں نے عرض کیا کہا گروہ ( غلام والی ) چا در آپ لے لیتے تو آپ کا سوٹ ہوجا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عند نے پوراقصہ دوسری تو میں نے عرض کیا کہا گروہ ( غلام والی ) چا در آپ لے لیتے تو آپ کا سوٹ ہوجا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عند نے پوراقصہ سے ان کے استعاب کا جواب ہوگیا۔

ابوداؤر کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ وہ غلام والی جا در لے لیتے اورا پی جا در کے ساتھ ملا کر پہنتے تو حلہ (سوث ہوجاتا)

مقصد سوال معروراورعر بون كاحال

بظاہر معروراس مساوات کود کھے کرکہ آقا وغلام دونوں کالباس کیساں ہے متعجب ہوئے گھرد دسراتعجب اس سے کہ بے جوڑسوٹ بنایا ہے۔ گویا آقانے ظاہری زینت وفیشن کا بھی خیال نہیں کیا یہ و دنوں باتیں نہ صرف حضرت معرور کے لیے وجہ جیرت وتعجب تھیں بلکہ جس طرح دوسری روایت ابی داؤد سے معلوم ہوا کہ سب ہی دیکھنے والوں کو جیرت میں ڈالتی تھیں کیونکہ عرب والے بڑی ناک والے تھان کی بڑی آن بان تھی ان میں سے ہر محض شاہی مزاج رکھتا تھا ہوئی غیرت وحمیت والے تھے۔ غلاموں کو برابری کا درجہ دینا تو ہوئی بات تھی وہ اپنی ہویوں کے جواب تک برداشت نہ کر سکتے تھے۔

ا ربزہ مدینہ منورہ سے تمن منزل کے فاصلہ پرایک مقام ہے جہال حضرت عمرضی اللّه عند نے فوجی چھاؤنی بنائی تھی۔ وہاں ان کے دورخلافت میں تمیں ہزار گوڑے ہروفت تیارر ہے تھے، جواسلامی عسا کرمیں بھیج جاتے تھے۔ کذا افادہ النشیخ الانور . کے حلدایک ہی تتم کے اور نے لباس کو کہتے ہیں اگرایک چادرایک کپڑے کی اور تبدد دسرے کا ہوتواس کو حلہ بیں کہتے اس لیے یہاں راوی سے حلہ کہنے میں تسائح ہوا ہے جیسا کہ دوسری روایات سے ظاہر ہے۔

#### زمانہ رسالت کے چندحالات

چنانچا کی مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واتِ مظہرات سے ناراض ہوکرایک ماہ کے لیے سب سے الگ تعلک ہوکر مجد نبوی ہے مصل ایک بالا خانہ میں فروش ہوگئے تھے اور یبھی عام شہرت ہوگئی تھی کہ آپ نے ان سب کوطلاق دیدی ہے حالانکہ ہیہ بات غلط تھی۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہوکر آپ کا ربخ واثر کم کرنے کے لیے عرض کیا: یارسول اللہ ہم قریش خاندان کے لوگوں کا عورتوں پر مکہ معظمہ کے زمانے میں ہزار عب داب تھا وہاں ان کی مجال نبھی کہ ہماری کسی بات کا بلٹ کر جواب ہیں دے سکیں ۔ مگر جب ہم لوگ مدینہ طیبہ آئے تو یہاں دوسرا رمگ دیکھا کہ عورتیں مردوں پر غالب تھیں اس کا بیاثر ہوا کہ ہماری عورتوں نے بھی ان کی باتیں سیے لیں ایک دوز ایسا ہوا کہ میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا کچھ برابھلا کہا تو اس نے بلٹ کر مجھے جواب دید ویا جھے یہ بات نہایت نا گوار ہو گی اس پر وہ کیے دوز ایسا ہوا کہ میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا کچھ برابھلا کہا تو اس نے بلٹ کر مجھے جواب دید ویا جھے یہ بات نہایت نا گوار ہو گی اس پر وہ کسی اللہ علیہ وہ کہا کہ اگریہ بات درست ہوتو ایسا کرنے والی ضرور تباہ وہر باد ہو گی ان میں اللہ علیہ وہرا کہا تو اس کے ہما کہا گریہ بات درست ہوتو ایسا کرنے والی ضرور تباہ وہر باد ہو گی ان میں سے کون اس امر پر اطمینان حاصل کر سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہرت عمر نے فر مایا میری اتن بات میں کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہرا کے قرابا یک بات میں کہ خور مایا میری اتنی بات می کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہرا کیا کہ سے دین والے کے قاور ایسا بھری ہوتوں کی میں ہوتا ہے گا ور اورا کے قراب کر جواب کے گا ور دورہ وے اورا میں کہ بیا کہ کرت عمر نے فر مایا میری اتنی بات میں کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہرا کی سرت می خور میارک سے درنے والم کے قالم دورہ وے اورائے ہوئے کہ میا کہ دورہ وے اورائے ہیں کہ کی سے درنے والم کے تار دورہ وے اورائے ہیں کہ کی خور سے مرت عمر نے فر مایا میری دیا ہے کہ کر معبورا کرم صلی اللہ علیہ مراک سے درنے والم کے قال دورہ وے اورائے میں کرمنے کر میں گرا کے دورائے کو کر میا کی مراک سے درنے والے کہ کر میں کر دورہ وے اورائے کے دورائے کہ کرت عمر کر بھر کی کر دورہ وے اورائے کے دورائے کیا کہ دورہ وے اورائے کے دورائے کر اورائے کیا کہ دورہ وے اورائے کیا کہ دورہ وے اورائے کیا کہ میں کر دورہ وے اورائے کیا کہ دورہ والے کر اورائے کو کر اورائے کیا

اس کے بعد میں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا وہ الکھا کہ وہ بیٹی ہوئی رورہی تھی میں نے پوچھا کیا تہ ہیں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے طلاق ویدی ہے؟ اس نے کہا جھے معلوم نہیں پھر میں الشخطیہ وسلم کے رات تک بات نہیں کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں! میں نے کہا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہا ہور کہ ایک تم میں ہے کی بات پر تصور سلی الله علیہ وسلم ہے رات تک بات نہیں کرتی ؟ اس نے کہا ہاں! ''ایسا بھی ہوتا ہے' میں نے کہا بڑی خرابی! بڑے خیارہ کی بات ہے اس میں خدا کے خضب کا بڑا خطرہ ہے میں تمہیں خاص طور ہے ہاں! ''ایسا بھی ہوتا ہے' میں نے کہا بڑی خرابی! بڑے خیارہ کی بات ہے اس میں خدا کے خضب کا بڑا خطرہ ہے میں تمہیں خاص طور ہے ہواں! ''ایسا بھی ہوتا ہوں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی بات پر بھی ایک لفظ جواب کا زبان سے نہ زکالٹا اور نہ بھی آئی ہے ہے کسی چیز کا سوال کرنا بلکہ جب کمی کوئی ضرورت پیش آئے تو بھے سے طلب کرنا اور دیکھو! اپنی سوکن (عائش کی وجہ سے سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا ، ( کہتم بھی اس کی دیکھا دیکھی ناز نخرے کرنے لگو) وہ تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہا اور حضور کواس سے مجت بھی زیادہ ہے یہی کر حضور نے دوبارہ جسم فر مایا اس کے بعد میں نے مزید جیٹھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فر مائی۔ بعد میں نے مزید جیٹھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فر مائی۔

میں نے اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو سارے کمرے میں بجزآپ کے بیٹھنے کی جگہ کے سامان کے بچھ نظرنہ آیا (جو صرف ایک گردآ لود بوریا تھا) جس پر لیٹنے سے حضور کے پہلوئے مبارک پرنشانات پڑگئے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ دعا فرما کیں کہ آپ کی امت میں بھی ایساہی خوشحالی آ جائے جیسی روم وفارس کے لوگوں میں ہے حالانکہ وہ لوگ اللہ کے عبادت گزار بھی نہیں ہیں۔ بیان کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا! این الخطاب! کیا تم اب تک کسی شک وشبہ میں جتلا ہو؟ ان لوگوں کے واسطے ساری عیش وراحت دنیا ہی کی زندگی میں دیدی گئی ہے ( کیونکہ آخرت میں پوری طرح محروم ہوں گے ) میں نے عرض کیا:۔یارسول اللہ! میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب فرمائے! ( مجھ سے غلطی ہوئی ) بیروایت بخاری وسلم، ترفدی ونسائی کی ہے۔

اس کے بعد حضورِا کرم سلّی اللّه علیہ وسلم نے از واحِ مطہرات کواللّه تعالیٰ کے حکم سے تخییر بھی کی جس کا واقعہ مشہور ہے۔ نیز ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وعمر نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ کے دروازے پرلوگوں کا اجتماع تھا یہ دونوں حضرات اجازت کے کراندر گئے تو دیکھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خاموش بیٹے ہیں اور آپ کے گرداز واج مطہرات ہیں جو نفقہ طلب کررہی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یارسول اللہ اابھی کچھ در پہلے کا قصد ہے کہ زید کی بیٹی نے (اپنی بیوی کے متعلق کہا) مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تھا میں نے اس کی گردن پرایک مکامارا اس پر حضرت کو خوب بنسی آئی کچر فرمایا کہ بیسب بھی ای لئے جمع ہیں حصرت ابو بکرا ہے اور (اپنی بیٹی) عائشہ کو مار نے کے لئے کھڑے ہوئے اس طرح حصرت عمرؓ نے (اپنی بیٹی) حضصہ کو مار نے کا ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مائشہ کو مار نے کا ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈائٹا اور فرمایا کہ لیکسی ناز بیابات ہے کہتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایس جو ہوان کے پاس نہیں ہیں وہ سب بولیس ۔ واللہ اہم آئندہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایساسوال کر کے تک نہیں کریں گی۔ عرب کو گوں کا اصل مزاج کیا تھا اور پھر اس میں اسلام کی روشنی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب تربیت و تزکیہ ہے کیا پاپلے ہوئی ۔

### فيض رسالت

غلاموں کے بارے میں بھی وہ مواسات یا مساوات کا برتاؤ کیسے کر سکتے تھے لیکن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخصوصی ہدایات دیں جیسا خود کھا کیں ان کو کھلا کیں جیسا خود پہنیں ان کو پہنا کیں ان پروسعت سے زیادہ کسی کام کا بوجھ نہ ڈالیں اگرا لی ضرورت پیش آئے تو اس کام میں خود بھی ہاتھ بٹا کیں۔وغیرہ

حضرتها بوذركامقام رقع

 ے اعلی تنم کی چیز دی جائے اور گھٹیاتنم کی اپنے لئے روک کی جائے اورا یک دفعہ اس کے خلاف کرنے پرنہایت ناراض ہوئے تنھے۔والڈاعلم۔ حدیث کی شرح میں میہ بات ذکر ہے رہ گئی کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تنبیہ نہ کورفر مائی تو آپ فوراز مین پرگر گئے اور فر مایا کہ جب تک وہ غلام (یا حضرت بلال ؓ) میرے چیرہ کو اپنا پاؤں نہ لگا ٹین میں زمین سے سرنہ اٹھاؤں گا چنا تیجہ وہ آئے اور آپ کے رخسار کو اپنا پیرلگا پاتب ہی اٹھے رضی اللہ عنہم ورضواعنہ۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث میں اگر چیمواسات (ہمدردی) کا مطالبہ ہے مساوات (برابر کرنے کا) نہیں گر حضرت ابوذِرؓ نے اس کا مفادمساوات ہی قرار دیا تا کہاہے نفس کی اصلاح زیادہ تشدد و بختی ہے کریں۔

#### سب صحابه كامسكه

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں تفصیل منقول ہے ایک قول ہے کہ تمام صحابۃ کے لئے نامناسب کلمہ کہنافس ہے 'بعض نے کہا کہ سب شیخین (ابو بکر وعمرؓ) کفر ہے 'کین محقق بات یہ ہے کہ تمام صحابہ یا اکثر کے بارے میں سب یعنی برا بھلاقول کفر ہے 'کسی ایک یا وصحابی کے متعلق ایسا کرنافسق ہے اور صحابہ کا یا ہم ایک دوسر ہے کوسب کرنافسق نہیں ہے کیونکہ ایسا جہاں ہوا بھی ہے تو وہ کسی داعیت ہوا ہے محض اپنے (ناروا) غضب وغصہ کو محتذ المجمنا مقصود نہ تھا بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں سب صحابۃ کیا کہ وہ کسی سب صحیح کے تحت نہیں ہے بلکہ محض غصہ محضد گھنڈ اگر نے کے لئے اور بوجہ نہاں نے کوئکہ وہ لوگ دنیا ہے جا چکے اور ان کا کوئی محاملہ یہاں کے لوگوں سے باقی نہیں رہا۔ اب ان کو مطعون کرنا ایا ان کی برائیاں نکال کرظا ہر کرنا ہوں سے بغض رکھنے کے سبب ہوسکتا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ روافض کی تکفیر کی جائے یانہیں؟ علامہ شائ کے رائے تکفیر کی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیرؓ وہلوی نے تکفیر کی ہےاور فرمایا کہ تکفیر نہ کرنے کا سبب ان کے عقا کدے ناوا تفیت ہے ( کذاا فا دالشیخ الانور ) وہلٹہ اعلم

### حضرت ابوذ رغفاري كامسلك

آپ بڑے جلیل القدر صحابی اور مشہور عابد و زاہد ہے آپ کا مسلک تھا کہ حاجت سے زیادہ جو مال جمع کیا جائے وہ کنز ہے جس پر قرآن مجید میں عذاب کی وعید آئی ہے۔ جمہور صحابۂ تا بعین اور دوسر سے علاء امت کے نز دیک کنز سے مرادوہ جمع کیا ہوا مال ہے جس کی زکو ۃ اوا شد کی جائے اور یہاں حدیث میں جو تھم مواسات ہے وہ بھی استحبا بی ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے قاضی عیاض نے اس مسئلہ کوا جماعی مسئلہ کھا ہے۔ علامہ محقق عینی نے اس کو عمدۃ القاری ص ا/ ۲۲۳ میں نقل کیا ہے ، جمۃ الاسلام حافظ حدیث مفسر شہیر ابو بکر جصاص رازی حنفی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں اس مسئلہ پر مفصل و مدل بحث کی ہے اور حضرت ابوذر سے موافق احادیث و آثار کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق ابتدا اسلام کے اس دور سے تھا جب اوگ شدید حاجت و تھی عیش میں مبتلا تھے اور اس وقت با ہمی مواسات واجب کے درجہ میں تھی۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائ

پھر کھھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کاارشادہے کہ بیاحادیث وآثار آیت حلمن اموالھم صدقة تطھر ھم سے منسوخ ہو گئے نیز احادیث مشہورہ سے دوسودرم اور بیس دینار میں نصف دینار بطورز کو ۃ واجب ہونامعلوم ہوائے کل مال دینے کا وجوب ثابت نہیں ہوا 'پس اگرتمام مال دیناواجب ہوتا تو مذکورہ نصاب بتلانے کی ضرورت نہتی پھر ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی بہت لوگ مالدار تھے جیسے کہ حضرت عثمان عن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امرکوجائے تھے گران کوتمام مال صدقہ کرنے کا تھی نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ تمام مال کا صدقہ کرنا فرض وواجب نہیں ہے اور فرض صرف ذکو ہی ہے البتہ کسی وقت ایسے حالات پیش آجا کیں جن کے باعث مواسات واجب ہوجائے مثلاً کوئی بھوکا حالت اضطرار میں ہویا کسی کے باس کیٹرے نہوں ایک میت لاوارث کے کفن وٹن کی ضرورت لاحق ہوتواس وقت اس ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ہویا کسی موقع کے لئے ہے۔ فی المعال حق مسوی الو کو افر مال میں ذکو ہے تھلاوہ بھی جن ہے)

اس کے بعد مخفق جصاص نے لکھا کہ آئیت میں و لا ینفقونها ہے مراد و لا ینفقون منھا ہے گویامن محذوف ہے جس کی تائید آیت خدمن اموالهم صدفقہ ہے ہوتی ہے کیونکہ بعض مال لینے کا تھم فرمایا کتمام کانہیں اس طرح دوسری آیت کو پہلی آیت کے لئے نائخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور دونوں کا مفادا یک ہی ہوجا تا ہے۔

كنز سے كيامراد ہے

### تخقيق صاحب روح المعاني

محقق آلوی صاحب روح المعانی نے بھی کنزوالی آیت کے تحت احادیث و آثار ذکر کے ہیں اور طبرانی و پہنی ہے حضرت ابن عرشی روایت ذکری ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ معاادی زکاہ فلیس بکنز" (جس مال کی ذکو ۃ اداکر دی گئی وہ کنزئیس ہے) یعنی وہ کنز جس پروعید آئی ہے اس صورت ہیں ہے کہ تھم کے موافق صرف نہ کیا جائے 'جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع کر کے بالکل نہ رکھا جائے ورنہ مستحق عذاب ہوگا' اس سے مراد وہ ہی صورت ہے کہ اس کاحق واجب ادانہ کیا جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سب روایات فرضیت زکو ۃ سے پہلے زمانے کی ہیں۔ مثلاً وہ روایت طبرانی کہ ایک شخص کی اہل صفہ میں سے وفات ہوئی اور اس کے تہد میں ایک دیار ملاتو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک واغ ہے اور دوسرے کی وفات پر دودینار نگلے تو فرمایا ودواغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے دینار ملاتو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک واغ ہے اور دوسرے کی وفات پر دودینار نگلے تو فرمایا ودواغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے

اے نسائی شریف میں حضرت الوہریرہ ہے۔ اس طرح مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کون ی عورت سب سے بہتر ہے فرمایا جود کیھنے ہے خوش کرئے کہ سائی شریف میں حضرت الوہریرہ وابوامامہ سے مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی اطاعت کرے اور اپنے جان ومال میں شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرئے وی واوسط میں حضرت الوہریرہ وابوامامہ سے مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تقوی اللہ کے بعد ایک مومن کواس سے بہتر کوئی خیر وفعت نہیں ملی کہ اس کی بیوی صالحہ ہوجب اس کو حکم کرئے اطاعت گزارہ واس کو دیکھے تو دل خوش کرے اگراس پر کسی معاملہ میں بھروسہ کر کے تم کھالے (کہ واللہ وہ مضرورایسا کرے گی) تو اس کی تھی کو پورا کردے ) اگر سفر میں چلا جائے تو اپنے تن بدن اور اس کے مال میں خیرخواہی کرے۔

کئے ایسا موزوں نہ تھا' وغیرہ پھرمحقق آلوی نے لکھا کہ ظاہر آیت پرنظر کر کے حضرت ابوذرؓ نے ضرورت سے زائدسب مال کوصرف کر دینا واجب قرار دیا ہےاور دہ اس رائے پر بڑی تختی سے عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی نظریہ منوانا جا ہے تھے۔

حضر علاوذر ای رائے دوسر مصحابہ کی نظر میں

غرض حضرت ابوذر کے اس خیال پر بہ کشرت صحابہ کا اعتبار اضات کے اوروہ حضرات آیات وراثت پڑھ کر مجھانے کی عمی کرتے تھے کہ اگرکل مال کا صرف کر دینا واجب ہوتا تو ان آیات کا فاکدہ رہا؟ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے جہاں وہ چنچتے اثر دھام کرتے تھے اور ان کے خیالات پرچرت واستعجاب کرتے تھے اس حنگ آ کر حضرت ابوذر ٹے سب کے علیحدگی ویکسوئی اختیار کر کا تھی مضرت عثمان ہے مشورہ کیا کہ کہاں جاؤں؟ آپ نے زبدۃ جاکرا قامت کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ وہ وہیں جاکر رہنے تھے صرف جمعہ کے دن مدینہ طیب آیا کرتے تھے۔

زبدہ میں ان کے ساتھ صرف ان کی رفیقہ حیات اور غلام تھا وہیں ان کی وفات ہوئی رسول کی مصلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کے خدا ابوذر ٹرپر حم فرمائے تنہا رہے گا اور سب سے دورا لگ اس کی وفات ہوگی ایسانی ہوا۔ (مرنے کے بعد ایک را ہگر رقا فلہ کے لوگوں نے خلاف تو قع موقع پر پہنچ کر آپ کی تجہیز و تلفین کی اور نماز پڑھ کر فن کیا۔

واقعهابي ذراورشيعى تحريف

محقق آلوی نے لکھا کہ قابل اعتاد واقعہ صرف اتنائی ہے گرشیعی حضرات نے ایسی طرح نقل کیا ہے جس سے حضرت فری النورین عثمان رضی اللہ عنہ کومطعون کیا جاسکے ان کی غرض نورعثانی کو کم کرنے کی ہے اور خدان کے ورکو ضرور پورااور کامل کرےگا۔ (ردح المعانی ص۸/۳ کی میں میں میں میں

اسلام كامعاشي نظام

اس موضوع پر حسب ضرورت دمطالبه وقت بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ہمارے دور میں چونکہ اس مسئلہ کی اہمیت بہت کی وجوہ اسباب سے بہت بڑھ گئی ہے۔ اس لئے ضرورت بھی زیادہ توسع کے ساتھ لکھنے کہ تھی لیکن لکھنے والوں کے بہت سے قلم افراط وتغریط ہے بھی دوجار ہوئے ہیں۔خصوصاً اسلامی نظریہ کی ترجمانی میں اس لئے ہم اپنے مقصد شرح حدیث کی رعایت سے اس کی ترجمانی زیادہ صحت و بسط کے ساتھ کردینا مناسب سجھتے ہیں۔ پھردوس موجودہ آئندہ دنیوی اختراعی نظام ہائے معاشی کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ کی برتری خود بخو دہجھ

میں آ جائے گی۔انشاءاللد تعالی۔

یہ بات پہلے بتائی جا پچکی کہ دور رسالت میں جب تک لوگوں کے معاشی حالات ایٹھے نہ تھے تو مال کا جمع کرنا جائز نہ تھا'اس کے بعد زکو ہ کا حکم آیا اور جمع مال کی بھی اجازت بشرط اداز کو ہ دی گئ لیکن ساتھ ہی دوسری ہدایات قرآن وحدیث سے بیھی دی گئیں کہ صرف مال بوجہ اللہ اور محض ذکو ہ پرمقتصر نہیں رہے گا بلکہ دوسرے حقوق بھی جمع شدہ مال میں علاوہ زکو ہ کے ہیں۔

حضرت فاطمد بنت تیس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علی وسلم نے قربایا ہے شک مال میں زکوۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں پھر آپ نے بیآ یت تلاوت قرمائی ۔ لیس البران تولوا وجو هکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من امن بالله والیوم الآخر والملآئکة والکتاب والنبیین واتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسآئلین و فی الرقاب و اقام الصلواۃ واتی الزکواۃ الایة

''بڑی نیکی جومغفرت و ہدایت کے لئے کافی ہو پینیں کہتم صرف اپنا منہ نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف کرلیا کر واورعقا کدوا کمال ضرور میر کی پروابھی نہ کرو بلکہ نیکی و بھلائی جواثر ہدایت وسب مغفرت ہے ہیہ کہ انٹدروز قیامت تمام ملائکہ' کتب آسانی اورا نہیاء کیہم السلام پردل سے ایمان لائے اوران پریقین کرئے نیز باوجود رغبت ومحبت مال کے اس کے علاوہ زکو ہ کے قریبوں ٹیمیوں غریبوں مسافروں اور ضرورت مندسا کلوں پرصرف کرئے اس کھرون چیڑانے ( یعنی مسلمانوں کو کفار نے ظلماً قید کرلیا ہوتو ان کور ہاکرانے ) ہیں یا مقروض کو قرض خواہوں سے چیڑانے میں یا غلام کو آزاد کرائے ہیں یا غلام مکا تب کو خلاصی ولانے میں خرج کرئے' اور نماز کوخوب در سی کے ساتھ اواکر ہے اور چا در جملہ اموال تجارت کی زکو ہ اور آن کو خارج کرنے اور جملہ اموال تجارت کی زکو ہ اور آن کرائے ہیں ہے۔ ایکنے کے ساتھ کو اور چا ندی سونے اور جملہ اموال تجارت کی زکو ہ اور آن کو خارج کے دورے علام میا

روایت میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آیک فی ارقاب تک تلاوت فرمائی تھی ہم نے زیادہ وضاحت کے لئے آیت کا اگلا جملہ کھا ہے تا کہ زکو ہ کا تکم الگ معلوم ہوئیہ روایت ابن کشر میں تریزی وارس ماجہ وغیرہ نے نقل ہوئی ہے (ابن کشرص ا/ ۲۰۸ طبی ومرقاۃ (شرح مفکلوۃ) میں اس کی تفصیل میں بچھ مثالیں بھی کسی ہیں کہ سائل کواور قرض ما تھے کہ کے کومروم نہ کرئے برسنے کی چیز ما تھی جائے تو دینے سے انکار نہ کرئے بانی منک آگ وغیرہ کم قیمت چیزیں و ہے ہی دے دے۔ آیت مذکورہ کے علاوجس کا حوالہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خودہی ویا دوسری آیات بھی ہیں۔ مثلاً۔

۔ (۱) پارہ سیقو ک میں ہے(۱) اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر و(۲) کون ہے جواللہ تعالیٰ کو قرض دےا چھے طور پر ( یعنی اخلاص کے ساتھ ) (۲) پارۂ کن تنالوامیں ہے(۱) تم کامل خیر و بھلائی کو جب ہی حاصل کرسکو گے کہا پٹی محبوب چیز وں کو ( اللہ کی راہ میں ) خرچ کرو گے (۲) جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئے ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور جوفراغت و تنگی ہر حال میں صرف خیر کرتے ہیں۔

(۳) پارہ یعتذرون میں ہے کہ(۱)اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانوں اور مالوں کوخرید لیا ہے اوراس کے عوض میں ان کو جنت دیں گے (۲) جو پچھ کم وہیش انہوں نے صرف کیاا ور جتنے میدان اللہ کی راہ میں ان کو طے کرنے پڑے وہ سب پچھان کے نام پر لکھا گیا۔

(٣) ياره سبطن الذي مي ب كرقرابت داركواس كاحق دية ربنااورمتاج ومسافركومي \_

(۵) یارہ ومن یقنت میں ہے۔جو چیز بھی تم خرج کرو گے اس سب کاعوض اللہ کے بہال ملے گا۔

(۱) پارۂ تبارک الذی ،سورۂ دہر میں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت میں غریب ، پیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کےعلاوہ اور بھی بہت ی آیات ہیں جن میں زکوۃ کی قیدنہیں ہے اور دوسر سے نیک کا موں میں صرف کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کے بعدای سلسلہ کی چنددوسری احادیث ملاحظہ کریں۔ (۱) بنی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرتن تعالی فرماتے ہیں 'اے آدم کے بیٹے اتو (نیک کام میں) خرچ کرمیں بچھ پرخرچ کرونگا (بناری سلم) (۲) فرمایا: حرص (حب مال) سے بچواس نے پہلے لوگوں کو ہر با دکر دیا تھا (مسلم)

(٣)فرمایا: این زندگی می خودایک درم خیرات کردے بیاس سے بہتر ہے کہ مرنے کے دفت اسکی طرف سے ایک سودرم خرج کئے جا کیں۔ (ابوداؤد)

(٣) فرمایا: خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلااس ہے آ گے نہیں بڑھنے یاتی ( یعنی رک جاتی ہے) (رزین )

(۵) فرمایا:۔ جو محض ایک مجور کے برابر پاک کمائی ہے خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواپنے وائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھراس کو بوھا تا ہے جیسے تم پچھیرے کو پالتے ہو یہاں تک کہ وہ بہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے ( بخاری وسلم )

(٢) فرمایا: - خیرات کرنامال کو کم نہیں ہونے دیتاخواہ آمدنی بڑھ جائے یابر کت بڑھ جائے خواہ ثواب بڑھتار ہے (مسلم)

(4) فرمایا:۔ اچھاصدقہ بیہ کیکی کو دودھ والی اونٹن یا بکری دودھ پینے کے لیے دیدی جائے جوایک برتن منج کو بھردے اور ایک

برتن شام کو بھردے اس کا مطلب میہ کے کدوہ دودھ پتیارے اور جب دودھ ندرے تو مالک کولوٹادے ( بخاری وسلم )

(۸) فرمایا:۔جومسلمان کوئی درخت نگادے یا کھیتی بُودے پھراس میں ہے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ جانور کھائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا ( بخاری ومسلم )مسلم کی ایک بروایت میں یہ بھی ہے کہ اگراس میں سے چوری ہوجائے تواس سے بھی اس کوصد قہ کا ثواب ملے گا۔

(9) حضرت سعد بن عبادةً في عرض كيا: \_ يارسول الله! ميرى والده كى وفات بوگئى ہے كون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ (جس كا تواب ان كو بخشوں ) فرمايا پانى! انہوں نے كنوال كھلاؤا ہے اور لكھ ديا كہ بيام سعد كے ليے ہے (ابوداؤ دونسائى)

(١٠) فرمایا: سات چیزول کا ثواب مرنے کے بعد میں کارہتا ہے:۔

(۱) علم وین سکھانا(۲) نہر کھودنا(۳) کنوال کھودنا(۳) ورقعی گانا(۵) مجد بنانا(۲) قرآن مجید تلاوت کیلئے چھوڑنا(۷) اولاد جواس کیلئے مرنے کے بعد دعاء مغفرت کرے(براروابوقیم) ابن ماجہ میں بجالے کو دسرے مصارف بوت کے بعد دعاء مغفرت کرے(براروابوقیم) ابن ماجہ میں بجالے کو دسرے مصارف بوت کے بعد عادہ وزکو ہے کہ درجہ مصارف بوت کے مصارف ہوا کہ شریعت اسلامی کی نظر میں تمام انسانی ضروریات کا تکفل درجہ بدرجہ مالداروں پرلازم ہواداگر چیتا مافرادی مساوات کو اسلام ضروری نہیں تر اردیل مساوات کو اسلام ضروری نہیں تر اردیل مساوات کو اسلام ضروری نہیں تر زندگ دیتا مگرمواسات اور با جمی ہمدردی کو نہایت ضروری تجھتا ہے اسلامی تعلیم کی رو سے کی شہریا قصبہ کے مالدارآ دی کا اچھا کھا پہن کر زندگ گزارتا جب کہ دوسرے بہت سے لوگ خوراک و پوٹناک کو ترستے ہوں خدا کو کی طرح محبوب نہیں اس لیے جہاں اسلامی بیت المال ایسے لوگوں کی کفالت کے لیے موجود نہ ہو۔ وہاں مسلمانوں کو اپنا نجی بیت می جائز آزاد یوں کو کما اسلامی جو معاشی مساوات کا والے مالدارسب ہی گنبگار ہوں گوری ہے اور اس سے پہلو تبی کہ جائوروں و چو پایوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھانچے اور پیٹ کا حق تنہ ہو اور اس سے نیادہ نہیں کہ جائوروں و چو پایوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھانچے اور پیٹ کا حق تسلیم کیا جائے گران کی اعلی صلاحیتوں اور باطنی کمالات پر مہر لگادی جائے۔

### معاشى مساوات

اسلامی نفطہ نظر کی وضاحت اوپر ہو پچکی جس ہے معلوم ہوا کہ غرباو مساکین وزیر دستوں کی اہم ضروریات زندگی کا پورا کرنا امراء ومالداروں کے ذمہہے اوران کے ساتھ مواسات وہمدردی کا برتاؤ بھی نہایت ضروری مگرسب انسانوں کی معیشت برابر درجہ کی ہوجائے یا سب مال وجاہ میں یکساں درجہ کے ہوجا کیں بیاسلام کا مطالبہ ہیں اس لیے جن حضرات نے معیشت واسباب معیشت کے اندرسب انسانوں کے حقوق برابر قرار دیئے ہیں یا درجات کی اونچ نیچ کوغیر فطری یاغیراسلامی سمجھا ہے وہ سیجے نہیں اسی طرح جن لوگوں نے افرادی ملکیت کا اٹکار كرك صرف اجتماعي ملكيت كو مانا ہے وہ بھي درست نہيں حق تعالى نے دنيا كومجمع الاضداد بنايا ہے نوروظلمت، خيروشر ، صحت ومرض ، اعلى وادنى ، تریاق وزہر، پھر ہر شم مخلوق میں باہمی عظیم درجات تفاوت ای لیے پیدا کیے کداپنی ہمدقدرتی شان کا مظاہر کریں انسانوں میں ظاہری شکل وصورت کے غیرمعمولی تفاوت کے ساتھ ان کے باطنی اخلاق ، ملکات ،علمی عملی صلاحیتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اوراس کے ساتھ ہر مخض کی ضرور تیں الگ الگ ہوتی ہیں توسب کوایک ہی پیانے سے نا پنایاسب کوایک ہی درجہ میں رکھنا یقیناً ایک غیر فطری وغیر معقول عمل ہوگا۔ ای کوحق تعالیٰ نے اپنے کلام مبین اور وحی مستبین میں انسانوں کے تفاوت ِفضل وکمال وتفاوت فی الرزق وغیرہ کی طرف اشاروں سے نمایاں کیا ہے۔اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رزق میں تفاوت کی مصلحت ایک خاص قتم کی آ زمائش پر بنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرف غنی کوصاحب تروت بنا کراس سے میدمطالبہ فرماتے ہیں کہوہ خدا کی نعمتون پرشکر کرے اورا پنی تروت سے صرف خود ہی نفع اندوز نہ ہو بلکہ غرباء ومساکین اورضعفاء وزیر دستوں کی ضروریات کا تکفل بھی بطیّب خاطر کرے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنیہ ہے اورانسانی ہمدردی انسانیت کا جز واعظم ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ ہرجا ندار کو کھلانے پلانے کا بھی بڑا اجروثو اب ہےاورگز رچکا کے کسی کی کھیتی یا درخت کا غلہ و کھل کسی انسان ہا جیوان نے کھالیا تو وہ بھی صدقہ ہوا۔ دوسری طرف غرباء مساکین کوحکم ہے کہ وہ اپنے افلاس وقلتِ مال کے باوجود صبر وشکر کریں تکالیف ومشقتوں کو انگیز اور برداشت کرنے کی عادت وحوصلہ کریں دولت وثروت اللہ کے حکم سے چلتی پھرتی ہے آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہوتی ہے اس پر انسانی سعادت وشقاوت کا مدارنہیں ہے اس کا مدار صرف خدا ک تجیجی ہوئی شریعت پڑمل کرنے نہ کرنے پر ہے دنیوی زندگی کے نشینے بغیاز ہرگز قابل لحاظ نہیں لہذا نہ آپس میں کسی اوپنج نیج یا دوسرے اسباب کے تحت بغض وعداوت رکھونہ ایک دور سے پر مال وجاہ کی کمی بیشی کے سببال صدیرونہ آپس کے میل جول وتعلقات میں فرق آنے دو بلکہ سب ایک اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کررہو''

تاکس نه گوید بعدازان من دیگرم تو دیگری

''لاتبا غضوا و لا تحاسد واو لا تدابر واو كونو اعبادالله اخوانا'' (اوكما قال سلى الله عليه وسلم) قرآن وسنت كے احكام كا خلاصه بم نے پیش كرديااس ہے آگے بڑھ كرجن لوگوں نے بعض آيات ہے موجودہ دور كى اشتراكيت يا

انداز مودرست بيس ب\_والله اعلم وعلمه اتم واحكم.

باب: -ظلم دون ظلم (ظلمظلم الك بين سب ايك ينبين)

٣١:. حدثنا ابواالوليد قال حدثنا شعبة ح قال وحد ثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدِالله لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم قال اصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله عزوجل ان الشرك لظلم عظيم.

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ جب آیتِ کو یمه الله ین امنو اولم یلبسو اایمانهم بظلم

(بقیہ فوائد صفحہ سابقہ) چیزیں ہے کثرت پیدا فرمائمیں (مطعومات اورمشروبات اور البوسات اور ہر چیز کے لیے آلات وسامان)ص مے مطبوعہ مدینہ پرلیں بجنور) اس جگه حضرت بیخ البند نے صرف اتنا ہی لکھا ہے البتہ ایصناح الاولہ میں قضاء قاضی کے ظاہراً وباطناً نافذ ہونے کی بحث فرماتے ہوئے حفیہ کی تائیداور غیر مقلدین کی جوابدہی کے ذیل میں کچھٹزید باتیں تحریفرمائیں ہیں جن کوبھش حضرات نے معاشی مساوات ثابت کرنے کے لیفٹل کیا ہے ہم نے اصل کتاب ذکورے پوری بحث پڑھی اور حسب ذیل نتائج اخذ کئے۔(۱) حضرت کا اصل مقصداس جگہ (اس آیت کی تغییر کرنائبیں ہے۔(۲) مقصد صرف اس امر پرزورد بنااور آیت سے تابت کرنا ہے کہ غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے تمام لوگوں کی حوائے وہروریات کو پورا کرنا ہے۔ (٣) جب تک کسی شک پرایک محض کا بھنبہ تامہ مستقلہ باتی ہے اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کرسکتا۔(۴) جن انتہا کا کسی خاص محف کے قبضہ وملک میں ہونامعلوم نہ ہواور قاضی کے یہاں ایک محفص ان پرانی ملک بتا کراور گواہ شرعی پیش كركے قاضى سے اسے حق میں فیصلہ كرالے تو چونكہ قائنى شركى نائب خدااوررسول ہونے كى وجہ سے اس فيصلہ كاحق ركھتا ہے اس كابيہ فيصله ظاہر وباطن ميں نافذ ہوجائے گا۔(۵)حضرتؓ نے قضاءقاضی ندکورکومزیدقوت پہنچانے کے لیے بکت یالطیفہ یہ بیان فرمادیا کہ آ بہتے خلق کام کے تحت چونکہ دنیا کی ہر چیز ہرفخص کے ملک وقبضہ میں اسکتی ہے تو گویاایک درجہ میں ہرایک کا بچھٹی ملک اس مے متعلق ہا کہ گیا تھی قضاء قاضی کا نفاذ مکمل طور سے ہوجانے میں کوئی استبعاد عقلاً وشرعاً نہ رہنا جا ہے۔ استاذ الاساتذ وحضرت مولانا قدس سره کی عبارت ایضاح الا دله مندر کی ۲۲۸ سے جونتائج ہم نے اخذ کر کے اوپر لکھے ہیں وہ واضح ولا کلام ہیں لیکن مندرجهذيل چندامورجمال كلام منقيح طلب اورمتاج ثبوت بي-

(۱) برشی اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہاورمن وجہ سب کی مملوک ہا گراس سے مراد صرف اتنی ہے کہ باعتبار اصل اوروں کے حقوق کسی قابض وما لک کے مال ے متعلق ہورے ہیں او جیسا کہ ہم نے پہلے مدیث ان فی المال لحفاً سوی الز کوۃ کی تشریح کی ہاس مدتک اور بیات درست ہے مرآ کے معزت رحمت الله عليانے جو يہلد تحریفر مایا کیذا کدهی الحاجت سے اس کی تو کئی غرض متعلق نہیں اوراوروں کی ملک''من وجہ' اس میں موجود ہےتو گیا مخف مذکورہ''من وجہ' مال غیر پر قابض ومتصرف ہے۔''

اس کی کوئی عقلی وشرعی وجہ ہم نہیں مجھ سکے اس کوقر آن وسنت ،اجماع وقیاس وغیر ہ اولہ شرعیہ کی کسوئی پر کہنے کی ضرورت ہے۔

(۲)" مال كثير حاجت ، بالكل زائد جمع ركهنا بهترنبيل كوز كوة بهي اواكردي جائے اورا نبياء وصلحااس سے بغايت مجتنب رہے ہيں چنانچيا حاديث سے بيا بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض صحابہ و تابعین وغیرہ نے حاجت ہے زائدر کھنے کوحرام ہی فرمادیا، بہر کیف غیرمناسب وخلافتِ اولی ہونے میں تو کسی کو کلام ہی تہیں۔'' اس عبارت میں انفاق جیج مال کوانبیاعلیہم السلام کا وصفِ خصوصی مانے میں کوئی کلام نہیں لیکن تمام صلحا کے لیے اس امر کوکس طرح تشکیم کرسکتے ہیں جب کہ صحابہ تابعين اور بعد كے لاكھوں كروڑوں صلحاءامت نے جمع مال كوعملاً جائز اورانفاقِ جميع مال كوغيرواجب سمجھااسى طرح يەقول كەبعض سحابدوتا بعين وغيرونے حاجت سے زائد مال ر کھنے کو حرام قرار دیا محل نظر ہے کیونکہ صرف حصرت ابوذر گا مسلک اور تشدد اس بارے میں مشہور ومنقول ہے اور وہ بھی زیادہ تشدد مال وزر کے بارے میں کرتے تھے دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں چنانچے خودان کے پاس گدھے، گدھیاں،اونٹ، بکریاں تھاورآپ کی ملک میں زمین بھی تھی جس میں باغ اور کھیتی تھی دوغلام اورایک باندی خدمت کے لیے تھی اور منداحمہ میں حضرت ابوذر "ہی ہے روایت ہے کہ جو تحض اونٹ، گائے یا بھری پالے اورز کو قاندد ہے توسب جانور قیامت کے روزاس پروبال وعذاب بنیں مے معلوم ہوا کہ ذکو ہ نکالنے کی صورت میں جتنے جاہے پال سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عندخود بھی اس اجازت سے مستفید ہوتے ہوں گے۔ بات کمی ہوگئی کہنا صرف اتنا تھا کہ جن حضرات نے موجودہ دور کی اشترا کیت یا کمیوزم کواپنے اکابر کے اس قتم کے اقوال کو پیش نظرر کھ کراسلام ہے قریب ٹابت کرنے کی کوشش کی اس کوہم خلافتِ احتیاط بچھتے ہیں اس کے نتیجہ میں پہلے انفرادی ملکیت کے مسئلہ کو مجروح کیا گیا پھرملکیتِ اراضی کی نوعیت ضعیف قرار دے کر جری تنتیخ زمینداری کی تائیدگی گئی حالانکه حضرت گنگوی کے نتوی میں موروثی کاشت تک بھی نا جائز قراریا چکی تھی شاید کئی ہے کہاس وقت انگریزی حکومت تھی اور ہندوستانِ دارالحرب تھا اور بیسب احکام خود اپنی قومی حکومت کے دور سے متعلق ہیں جب کہ ہندوستان دارالحرب نہیں رہا بلکہ (بعض بیشنلسٹول کی نظر من ) دارامسلمين بن چكام ظاهر بالي او تي تحقيق وقد قيق بركيانفذ موسكتاب؟ والله المستعان!

نازل ہوئی توصحابے نے عرض کیا'' ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم (گناہ) نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالی نے بیآیت ان المسرک لظلم عظیم اتاری کہ آیت بالا میں مقصود برد اظلم ہے جوشرک ہے۔

تشریکی: چونکہ بقولِ خطابی سحابہ کرام شرک ہے کم درجہ کے معاصی کوظلم کا مصداق سجھتے تھے اور شرک کا درجہ ظلم سے اوپر جانتے تھے اس لیے ان کو پریشانی ہوئی کہ ہم سب ہی نے پچھ نہ پچھ للم کا ارتکاب کیا ہے گنا ہوں ہے معصوم کون ہے؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن فرمادیا کظلم سے مرادیہاں شرک ہے جو بڑاظلم ہے حافظ ابن جڑرگی رائے بیہ ہے کہ صحابہ کرام اس امر سے تو واقف تھے کے ظلم کے تحت شرک ومعاصی سب ہی واخل ہیں مگر چونکہ آیت میں تعیم تھی کہ ایمان کے بعد کوئی ظلم بھی نہ کیا ہوتو صحابہ گوتشویش ہوئی اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریظم وشرک کی شخصیص بتلا کران کی تشفی فر مادی اور وجنحصیص عام شارحین نے بیکھی کہ آیت میں بظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہے لہذاظلم عظیم متعین ہوگیادوسری توجیہ جوزیادہ بہتر ہے حضرت جمت الاسلام مولانامحم قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کااشکال تولفظِ فلم پرنظر كرنے كے باعث تقاليكن حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے جواب آيت كے كلمه ولم يلبسواے ديا ہے كيونكيس كا أطلاق عا ہتا ہے کہ ایک جنس کی دوچیزیں ایک محل میں جمع ہوں سوایمان وشرک دونوں عقیدہ کی چیزیں ہیں اور کل بھی دونوں کا ایک یعنی قلب ہے۔ معاصی کاتعلق جوارح سے ہاوروہی اس کامحمل ومورد ہے لہذاان کے لیے بس کالفظ موز وں نہیں ہوسکتا غرض لیس والتباس کی صورت ایمان وشرک ہی میں متصور ہے ایمان ومعاصی میں جیس اور اس کی طرف حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ بعینہ یہی حضرت نا نوتو کُ والی توجیہ علام تاج الدین بھی غروس الافراح میں اپنے والد ماجد نے قتل کی ہے۔ حضرت شیخ الهند نے اس آیت پر بچھا ہے مقدمہ میں تحریفر مالیے اور زیاد واسط ہے لکھنے کا سورہ انعام میں آیت کے تحت لکھنے کا وعدہ فرمایا تفاظرافسوس كدوبال تكتفيري فوائد لكصناكا وقت ميسرنه مواالبية اس كي يخيل هفنرية عثاثي كريكة تضاوركرني عابية بهي تقي ندمعلوم ان كوكيا مانع پین آیا؟ بهرحال!اویرکی آخری توجیه بی اس سلسلہ کے لیے حرف آخر معلوم ہوتی ہے اور کھی تع ہے ہم بھی مزید عرض کریں گے انشااللہ تعالیٰ۔ بحث وتُظر: حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ یہاں بھی میرے نز دیک کفردون کفر کی تلکی وون ظلم میں دون جمعنی غیر ہے اور مير \_ نزديكمكن بكرامام بخارى في بيرجمة ول بارى تعالى "ظلمات بعضها فوق بعض اور حديث نبوى" الظلم ظلمات يوم القیامة '' کے مجموعہ سے اخذ کیا ہو کہ دنیا کے تمام ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گے اور وہ ظلمات (اندھیریاں) ایک ایک سے بڑھ کر تاریک ہوں گی اس کیے امام بخاری نے بید دکھلایا کے ظلم بھی متغایرانواع کے ہوتے ہیں۔واللہ اعلم۔

ایک بحث یہاں یہ ہے کہ راوی نے کہا۔ سحابہ کے ابتالیم یظلم؟ کہنے پراس کے جواب میں آبت ان المشوک لظلم عظیم نازل ہوئی حالانکہ دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیاتم نے لقمان کا قول ان المشوک لظلم عظیم نہیں سنا؟!

جس ہے معلوم ہوا کہ ہیآ یت پہلے ہے اتری ہوئی تقی اور سحابہ اس کو جانتے تھے حافظ نے فتح الباری ص الم ۱۲ میں جواب لکھا کہ مکن ہے آبت نہ کورہ اسی قصہ میں اتری ہواور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استشہاد بھی فرمالیا ہواس طرح دونوں روایتوں میں مطابقت ہوگئی لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا سیح جواب یہ ہے کہ آبت نہ کورہ اس واقع سے قبل ہی نازل شدہ تھی اور یہاں حضور صلی الله علیہ وسلم سے اس کی طرح حضرت الویس موادی نے نزول سے جبر کہ علیہ سلم سے اس کی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ والم کی وفات کے بعدا پنے خطبہ میں سحابہ کرام کے استبعاد کو دفع کرنے اور ان کو تلی والی سے اس کی جنوالے نے اس وقت کہا بھی تھا کہ ہم ویکس نے ایس محسول کیا گویا ہے آب ہو تھی تھا کہ ہم کو گول نے ایس محسول کیا گویا ہے آب ہو تھی تازل ہوئی ہے خرض یہ راوی کے طرزیان کا توسع ہے اور پھوئیس ۔

### سوال وجواب

ایک سوال بہ ہے کہ آیت میں تو ایمان والوں کے لیے امن وسلامتی کا دعدہ کیا گیاا دران کو ہدایت یا فتہ بھی کہا گیا بشرطیکہ وہ لوگ شرک نہ کریں تو پھر گنہگار مومنوں کوعذاب کیوں ہوگا یہ بظاہران کے مامون وسلامت اور ہدایت یا فتہ ہونے کے خلاف ہے اس کا جواب حافظ نے فتح الباری ص ا/ ۲۷ میں بیدیا کہ وہ ہمیشہ کے عذا ہے جہم سے مامون ہوں گے اور بہر حال طریق جنت کی طرف تو ہدایت پاتے ہوئے ہیں۔

# اعتراض وجواب

# باب علامة المنافق منافق كى علامتول كابيان

٣٢: حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسمعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلث اذا حدث كذب واذاوعد اخلف واذا اؤ تمن خان.
٣٣: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبدالله ابن مره عن مسروق عن عبدالله بن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا وتمن خان واذاحدث كذب واذا عاهد عذرواذاخاصم فجر تابعه شعبة عن الاعمش.
ترجمه: حضرت الوجريره رضى الله عن عروايت عكرسول الشعليه وسلم قرمايا منافق كي تين تشانيال بين (۱) بات كرية وحدث بولي المنافق عن الاعمش.

دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمروے روایک ہی طرح ہے جس شخص میں چار باتیں ہوں گئ وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو گی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہو گی حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے۔(۱) امانت میں خیانت کرے(۲) باتوں میں جموٹ بولے (۳) عہدکو پورانہ کرے (۴) کہی ہے جھکڑا ہوتو آ ہے ہے باہر ہوکر بے تہذیبی پراتر آئے۔

تشری : نمورہ بالا دونوں حدیث میں نفاق کی علامات ، تلائی ہیں مقصد ہے کر جبین کوالی باتوں سے بخت پر ہیز کرنا چاہئے۔
(۱) جھوٹ یعنی خلاف واقعہ بات کہنا خدا کو نہا ہے تا لیند ہے وہ خود تھا ہے اور تھا کی اس کو مجبوب ہے تھی ہے کہ نالیند ہونے کی ایک بڑی وجہ یعنی خلاف واقعہ بات کہنا خدا کو نہا ہوتی ہیں علاقت ہے اور تھا کی اس کو جوب ہے تھی ہے کہ اس سے فقتے پھیلتے ہیں وارایک غلط بات سے بعض اوقات ہزار دومری غلطیاں رونما ہوجاتی ہیں ای لئے حدیث ہیں ہے جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکائے ورنہ خاموش رہ ایک حدیث ہیں ہے کہ لوگوں کی بہت بری تعداد جہنم ہیں اوند سے منہ صرف اس لئے ڈالی جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا تھا ، جھوٹ غیبت فتنا نگیزی کا من طعن سب وشتم وغیر وکرتے رہے تھے قرآن جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا تھا ، جھوٹ غیبت فتنا نگیزی کا من طعن سب وشتم وغیر وکرتے رہے تھے قرآن اور کہ بید ہیں ہے قل لعبادی یقو لو ا التی تھی احسن ، ان المشیطان ینزغ بینہ میں ان المشیطان کان للانسان عدو امبینا (میرے بنی کرتار ہتا ہے وہ ان انوں کا کھلاوشن ہے وہ ان ان کو چین وسکون ہے نہیں دی کھی کرتار ہتا ہے وہ ان انوں کا کھلاوشن ہے (ان کو چین وسکون نے نہیں دیکھی کرتار ہتا ہے وہ انانوں کا کھلاوشن ہے (ان کو چین وسکون نے نہیں دیکھی کرتار ہتا ہے وہ انانوں کا کھلاوشن ہے (ان کو چین وسکون نے نہیں دیکھی کرتار ہتا ہے وہ انانوں کا کھلاوشن ہے (ان کو چین وسکون نے نہیں دیکھی کہ انہوں کے دو ان انوں کا کھلاوشن ہے (ان کو چین وسکون نے نہیں دیکھی کرتار ہتا ہے وہ انانوں کا کھلاؤ مین ہے (ان کو چین وسکون نے نہیں دیکھی کرتار ہتا ہے وہ ان اند کی تار ہے کہ کہ کرتار ہتا ہے وہ ان بیت بین کی کرتار ہتا ہے کہ کو دونہ کی دو ان کو دانی کو در کو کہنے کرتار ہتا ہیں کرتار ہتا ہوں کرتا ہوں کی کرتار ہتا ہوں کو کہنے کرتار ہتا ہوں کو کرتا ہو کہنے کی کرتار ہتا ہوں کو کرتار ہتا ہوں کو کرتار ہتا ہوں کرتار ہوں کرتار ہوں کرتار ہتا ہوں کرتار ہتا ہوں کرتار ہا کہ کرتار ہتا ہوں کرتار ہو کرتار ہوں کرتار ہتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتار ہوں کرتا ہو

غرض اکثر فتنے ونساد جھوٹی اور فلط خیروں سے پھیلتے ہیں ای لئے حدیث میں ہے کہ آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ جھی کافی ہے کہ ہرتی سائی بات کو (بے تحقیق ) بیان کردے لہذا ہمیشہ کچی ہجی اور تحقیق شدہ بات زبان سے زکالنی جاہے بلکہ تچی بات بھی جوفت فسادیالوگوں کو آپس میں دل برائی کا باعث ہونہ کہنی جاہے 'کیونکہ لوگوں میں سلح واصلاح کی باتیں کرنا اسلامی شریعت کا اہم فریضہ ہے اور فساد ذات البین کی باتیں کرنا حرام وناجائز ہیں اس لئے آگر جھوٹ بول کرلڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جاسکے تو ایسے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بات کے تو بھے گریہ ضروری نہیں کہ کوئی بات بچے معلوم ہوتو اس کو ضرورہی کہدد ہے۔

کیونکہ بعض اوقات سچی بات کہنا بھی فتنہ کا سبب بن جا تا ہے۔

جس وقت دارالعلوم ویو بند کے ارباب اہتمام کی بے جاروش ہے آپ کواختلاف ہوا تو پہلے آپ نے اصلاح کی معی فرمائی ان سے کہا کہ مدرسہ کو وقف اور خدا کی چیز سمجھؤاس کو وراثت و ذاتی ملکیت مت بناؤ مگر ارباب اہتمام کب ایسی بات کا اثر لے سکتے تھے بالآخر آپ نے دارالعلوم سے احتجاجاً ترک تعلق فرمالیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا بربھی مستعفی ہوگئے۔

سارے ملک میں ان حضرات کی علیحدگی ہے ہے چینی پھیل گئی اور مختلف جگہوں ہے رہنمایان قوم کے وفو د تحقیق واصلاح حال کے لئے دیو بند پہنچنے گئے میہاں خاص طور ہے لکھنے کی بات ہے کہ اس وقت حضرت شاہ صاحب نے فرمادیا تھا کہ ''میں کسی کی ذات ہے متعلق یا مدرسہ کی خرابیوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔البتہ کسی بات پرمیری شہادت کی ضرورت ہوگی تواس کو چھپاؤں گا بھی نہیں'' ۔ بیتی مدرسہ کی خرابیوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔البتہ کسی بات پرمیری شہادت کی ضرورت ہوگی تواس کو چھپاؤں گا بھی نہیں' ۔ بیتی بروں کی احتیاط حالا نکہ اس وقت لوگ بیانات بی پرحق وباطل کا فیصلہ کررہے تھے مگر حضرت نے اس امرکو گوارانہیں فرمایا کہ آپ کی کسی بات ہے ادفی درجہ کا بھی نا خوشگواری میں اضافہ ہونے حالا نکہ دارالعلوم کی اصلاح کا معاملہ بھی کسی طرح کم اہم نہیں تھا۔ولکن لار ادلقضائد.

ایک مسئلہ پیجی قابل ذکر ہے کہ جھوٹ وہی قابل مؤ اخذہ ہے کہ جان ہو جھ کرکوئی خلاف واقعہ بات کہی جائے لہذااگرایک مختاط آ دی سی غلطی کی وجہ سے خلاف واقعہ بات کہ چھوٹ وہ مواخذہ ہے بری ہوگا کیونکہ وہ اپنی معلومات کی حد تک اس کھیجے ہی سمجھ کر کہہ رہا ہے۔

(۲) دعدہ کا ایفانہ کرنا۔ یہ بھی سخت گناہ اور موال کی شان ہے بعید ہے ای لئے علامات نفاق سے قرار پایا 'پھراس کی دوصور تیس ہیں آگر وعدہ کرنے کے وقت ہی اس کو پورا کرنے کی نیت نہتی تو خلاف وعدہ کرنے ہے مگر وہ تحریکا گناہ ہوگا اورا گرنیت اس وقت پورا کرنے کی ہی تھی مگر کی مائع و مجوری سے پورانہ کرسکا تو اس میں کوئی گناہ بین اس طرح زید بن ارقم سے بین میں بھی وار دہے نیز وعید کا خلاف کرنا بھی درست ملک مستحب ہے وعید یہ ہے کہی مسلمان کو فصہ یا مصلحت سے ڈرایا 'دھمکایا کہ تجھے فلال انتہاں پہنچاؤں گا تو ایسے وعدہ کا خلاف کرنا بہتر ہے۔

(۳) اما نت میں خیانت کرنا۔ اس میں مال و متاع کی اما نت بھی واخل ہے اور کسی کی بات کہی تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کرنا خیانت کے علم میں ہوگا۔ المجالس بالا مانۂ بعنی مجلسوں کی بات بھی ان خاص جبل والوں کے درمیان بطور اما نت ہے مجلس ہے باہر کے لوگوں پر ظاہر کرنا درست نہیں۔ (۴) جب کس ہے معاہدہ کر بے تو عذر کرئے وعدہ اور معاہدہ میں فرق یہ ہے کہ وعدہ ایک طرف ہے اور معاہدہ دونوں طرف ہے ہوتا ہے معاہدوں کی پابندی اسلام و مسلمانوں کا وہ خصوصی وانتیازی وصف ہے کہ دوسرے ندا ہب و طرف ہے اور معاہدہ دونوں طرف ہے ہوتا ہے معاہدوں کی پابندی اسلام و مسلمانوں کا وہ خصوصی وانتیازی وصف ہے کہ دوسرے ندا ہب و ملل میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس لئے نقض عہد نفاق کی بڑی علامت قرار دیا گیا۔ (۵) کسی ہے جھگڑ ایا اختلاف پیش آئے تو بیہودہ گوئی بے تہذی بی برآ جائے بیچی مومن کی شان ہے بعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ عاملین قرآن کو جاہلوں کی طرح نہیں جھگڑ نا چاہئے یعنی ان کا اخلاق کردار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہ منافقوں کا جاہلوں کی خصلت ہے کہ چھگڑ ہے کہ وقت ان کو جاہلوں کی طرح نہیں جھگڑ نا چاہئے کہ خواہد ہے کہ چھگڑ ہے کہ وقت ان کو فول کینے گیس۔

علامہ بینی نے تخریر فرمایا کہ ایک جماعت علاء نے اس حدیث کومشکل احادیث کومشکل اُحادیث میں شار کیا ہے کیونکہ جو تحصلتیں اس میں منافقین کی بتلائی گئی ہیں وہ بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں' دل وزبان کی گہرائی وسچائی کے لحاظ ہے یقینا مسلمان ہیں اور یہ بھی اجماع ہے کہ ان امور کے ارتکاب ہے بھی ان پر کفرونفاق کا حکم نہیں لگ سکتا' نہ ان کو جہنم کے درک اسفل کا مستحق گردانا گیا ہے جومنافقوں کا مقام ہوگا پھراس حدیث کا مجھے مصداق کیا ہے؟ علامہ نے لکھا کہ علاء محققین کے اس میں حسب ذیل متعددا قوال ہیں۔

ا .....امام نوویؒ نے فرمایا کہ حدیث میں کوئی اشکال نہیں اس کا مطلب ہے کہ بیسب خصال نفاق کی ہیں اور الین خصلتوں والا منافق سے مشابہ ہے کیونکہ نفاق باطن کے خلاف امر کوظا ہر کرنا ہے جوان خصلتوں والے میں بھی موجود ہے ہیں ان خصلتوں والا دراصل اسلام کی خاص اصطلاح کا منافق نہیں ہے جو کفر کو چھیا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق خاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے جس سے معاہدہ کر کے تو ڑتا ہے یا جس کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔وغیرہ

میں سے دوروں میں ہے۔ اس نفاق کے حکم میں وہ لوگ واخل ہیں جوا کثری طور ان خصال کے عادی ہیں لیکن جن سے شاذ و نادر بھی الیمی خصلتوں کاظہور ہوجا تا ہے وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہیں۔

۳ ....علامہ خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری خصلتوں سے ڈرانے اوراحتر از کرانے کی غرض سے ایسافر مایا ہے تا کہ لوگ الین خصلتوں کے عادی نہ ہوں جن سے نفاق کی حد تک پہنچ سکتے ہیں باقی نادروغیرا ختیاری صورتیں مراونہیں ہیں جس طرح حدیث میں ہے المتاجو فاجو واکثو منافقی امتی قواء ھا (تجارت پیشد تی و فجور کے مرتکب ہیں اور میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں) اس میں بھی تا جرکو جھوٹ سے اور قاریوں کوریاء سے ڈرانا بچانا ہے ورنہ سب تا جرفا جرو کذاب نہیں ہوتے اور نہ سب قاری غیر خلص وریا کار ہوتے ہیں۔

ہ ۔۔۔۔۔ بعض نے کہا کہ بیرحدیث ایک مخصوص منافق کے بارے میں وارد ہے گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کومتعین کر کے اس کا عیب نہیں بتلایا کرتے نتنے اس لئے عام الفاظ سے فرمایا۔

اما اعظمؓ کے شیوخ حدیث میں ہیں' حضرت انس بن مالکؓ نے فر مایا جو بات پوچھنی ہو جس سے پوچھو کیونکہ ہم بھول بچکے۔ حضرت قادہ کا قول ہے کہ میں جس فقیہ ہے پاس بھی ہیٹھا'اس سے زیادہ افضل حسن بھری کو پایا' حضرت ایوب نے فر مایا کہ میری آنکھوں نے حسن بھری سے زیادہ فقیہ نہیں و یکھا' مسفرت بکر بن عبداللہ مزنی نے فر مایا'' جس کواس بات کی خوشی ہوکہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے عالم کود کچھے تو وہ حسن بھری گود کچھے ہم نے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

م المش نے فرمایا''حسن بصری نے علم و حکمت کوخوب جمع کر کے دوسروں کو پہنچایا' حضرت ابوجعفر باقر کی مجلس میں حسن بصری کا ذکرا تا تو فرماتے تھے کہ ان کا کلام تو انبیاء علیہم السلام سے ملتا جلتا ہے۔

محدث ابوزرعہ نے فرمایا جو بچھ بھی حسن بصری نے قال رسول اللہ علیہ وسلم کہہ کر بیان کیا' اس سب کی اصل ثابت مجھ کول گئی بجز چار حدیثوں کے محمہ بن سعد نے فرمایا کہ حسن بصری جامع عالم کر فیع القدر فقیہ ' ثقت' مامون' عابد' ناسک' کثیر العلم' نصیح و بلیغ' جمیل دوسیم نتے آ ب نے ۱۳ اسحابیود یکھا۔ (تہذیب س ۲۶۳۱) استے بڑے علم وضل وعلوم تبت کے ساتھوا بنی کسی غلطی ہے رجوع کرنے میں بھی تامل نہیں کیا بلکہ تلاندہ واصحاب کوتا کید کرتے رہے (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر ) توانہوں نے خوش ہوکر جزاک اللہ خیرا کہا (اوراپنی سابق رائے میں تبدیلی کرلی) پھراپنے اصحاب سے فرمایا'' جبتم مجھ ہے کوئی ہاے سنو اور پھراس کوعلماء تک پہنچاؤ' تو میری جو بات ناصواب وغیر صحیح ہو'اس کا جواب بھی مجھ تک پہنچادیا کرؤ'۔

نذورہ توجیدی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر کواس صدیث کے سبب بڑا فکر ہوا کہ بیطامات نفاق کی جیں اور بعض مسلمان بھی ان خصاتوں ہے فئی بیس پاتے اس کے انہوں نے حضرت ابن عماسی ہیں ان خصاتوں ہے فیا کہ ہیں بھی بھی گھر مسلمان بھی ان خصاتوں ہے کیا واسط ( ریتو منافقین کی مخصوص صفات ہیں چنانچہ میں نے جو کہا" جب بات کر ہے قوص ہوئے " یہ منافقوں کے اس واقعہ ہے متعلق ہے جس کے بارے میں آ ہت مخصوص صفات ہیں چنانچہ میں نے جو کہا" جب بات کر ہے قوص ہوئے " یہ منافقوں کے اس واقعہ ہے متعلق ہے جس کے بارے میں آ ہت اداجاء کی المصافقة میں نے کہا" جب وعدہ کر ہے تو خلاف کر ہے " تو اس کا مصداق وہ صفعون ہے جو آ ہت و منہ ہم من عاهد اللہ لئن اتانا اور یہ جو میں نے کہا" جب وعدہ کر ہے تو خلاف کر ہے " تو اس کا مصداق وہ صفعون ہے جو آ ہت و منہ ہم من عاهد اللہ لئن اتانا من فضلہ الآیدہ میں بیان ہوا ہے کیا تم اب جو آ ہم نے عرض کیا" نہیں!" آ پ نے فرمایا پھر تمہیں کیا فکر ہے تم اس ہے بھی الگ ہو پھر یہ جو منسلہ الآیدہ میں بیان ہوا ہے کیا تم اب جو تو خیات کر ہے " تو اس کے اتمان اس کے مضمون کی طرف ہے جو جھے پر اتر کی ۔ انا عوصنا الا معان اللہ میں المی کو بالے کی ایا نماز درورور ہی تھے اوا کی کا عال الا مالہ بھی المسموات و الارض و اللہ مجال الا بعد پی بی امالہ بھی المیا ہیں ایس کی بیا کی بیا نماز درورور کی تھے اوا کی کا حال میں ایس کے ایس کی بیا ہے جو جو سے اوا کی کی منافق کے اس قسم کے منافق کے اس کی منافق کے اس قسم کی انا کی بیا نماز اس کی بیا ہی کی بیا ہی کے مسل کیا ہم کے انا کی بیا بھی ایسا ہے؟ ہم نے عرض کیا بالکل ٹبیں! فرمایا عبدان کو اپنا جیسا مخلص کیا بالکل ٹبیں! اور کی تھے جو بی تا کہ مسلمان ان کے طاہری اعمال سے عالم الغیب کے سواکون جان سکت کی امان خوائی کی مسلم کیا تھوں کی بھی اس کے منافق کے اس قسم کی انافق کے اس کے منافق کے اس کے منافق کے اس کے منافق کے اس کے منافق کیا کہ کہ کی انافق کے اس کے منافق کے منافق کے اس کے منافق کے اس کے منافق کیا گئیں گئی تھوں کی گئی تھوں کی بھی اس کے عرض کیا بالکل ٹبیں! فرمالہ کیا گئی تھوں کی گئی ہے کی منافق کے اس کے منافق کے منافق کے منافق کے منافق کیا گئی کیا گئی کی انافق کے منافق کیا کہ کی کیا گئی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کو کر کو

المست مستحفرت حذیفہ نے فرمایا کہ نفاق ابنہیں رہاوہ صرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے میں تھا کہ وہ لوگ کفر پر پیدا ہوئے سے اور وہ ان کے دلوں میں رچا ہوا تھا مسلمانوں کے ڈراور مصلحتِ وفت سے مجبور ہوکراسلام ظاہر کرنے آور سارے اعمال نماز روزہ وغیرہ بھی ادا کرتے ہتے ابسلام کی اشاعت پوری طرح ہوگئی لوگ اسلام ( دین فطرت ) ہی پر پیدا ہوتے ہیں اس میں ہوش سنجا لیتے ہیں لہٰذا اس کے بعد جولوگ اسلام ظاہر کریں اور دل میں کفر ہوتو وہ منافق نہیں بلکہ مرتد کہلائیں گے۔

ے ..... قاضی عیاض نے فرمایا کہ حدیث الباب کا مقصد صرف ان ۴۔۵خصلتوں کے اندر منافقین کے ساتھ تشبیہ دینا ہے پورے اسلام کے ساتھ نفاق کرنے والوں کے نفاق سے تشبیہ دینامقصود نہیں ہے اورا یسے خصائل والے مومن کوصرف اس شخص کے ہی لحاظ سے نفاق کی بات کرنے والا مجھیں گے جس کے ساتھ وہ ایبا معاملہ کرے گاری تو جیداول تو جیہ سے ملتی جلتی ہے۔

۸ .....علامة قرطبی نے فرمایا: نفاق سے مرادعمل کا نفاق ہے عقیدہ کانہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ؓ نے حضرت حذیفہ ؓ ہے فرمایا تھا کہتم میرے اندر کچھ نفاق پاتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس سے مرادعمل بی کا نفاق ہوسکتا تھا عملی نفاق سے مرادا خلاص واحسان کی کمی ہوسکتی ہے۔ ہوا فظ ابن حجرؓ نے فتح الباری ص ا/ ۲۱ میں اس کوسب سے احسن جواب بتلایا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) کہ میری باتیں علاء وقت پر پیش کر کے میری کوئی غلطی ہوتو اس سے مجھے مطلع کر دیا کرد چنانچے متعدد مسائل میں اپنی آراء ہے رجوع فرمایا اس طرح دوسرے اکا برسلف بلکہ ہمارے اپنے اساتڈ و کے دور تک بھی بہی طریقہ رہا کہ اپنی غلطی ہے رجوع کرنے میں بھی تال نہیں کیا بیسب ان کے خلوص کلہیت اور پختگی علم کی دلیل بھی مگراب ہم جس دورے گزررہے ہیں ہے بات کمیاب ہوتی جارہی ہے بادجو دعلم ومطالعہ کی کم مادیگی کے مقتی وقبحر کہلانے کا شوتی اور بڑے بڑے القاب و خطابات پانے کی تمنار وزافز وں اگر کوئی غلطی ہوگئی تو اس ہے رجوع سخت دشوار' کاش ہم اپنی غلط روش پر متنبہ ہوں اور طریق سلف ہے دور نہ ہو۔ واللہ الموفق ۔۔

ان سب اقوال کے بعد علامہ محقق حافظ عینی کے فرمایا میں کہتا ہوں کہ المنافق میں الف لام اگر جنس کا ہے قوحدیث کا منشاء صرف تثبیہ وتمثیل ہی ہے حقیقت کا اظہار ہر گرنہیں اورا گرعہد کا ہے تواس سے مراوکوئی خاص متعین منافق ہے یاحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی شخصیق

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پرایک حل دوسراار شاد فرمایا کہ حدیث میں نفاق کی علامات ونشانیاں بتلائی ہیں علامات واسباب نہیں بتلائے علل واسباب کے ساتھ معاملات ومسببات کا وجود بھی محقق ہوجا تا ہے لیکن کس چیز کی ابتدائی علامات ونشانیوں کے وجود سے سیضروری نہیں کہ وہ چیز بھی محقق ہوجائے جس کی سیعلامات ہیں جیسے علامات قیامت کہ بہت پہلے سے اس کے آثار ونشانیاں ظاہر ہور ہی ہیں اگر میسب اس کی علت ہوتیں تو قیامت کا وجود ضرور ہوجا تا۔

غرض علامت کے وجود سے صرف اتنا کہدیکتے ہیں کہ نفاق کی خصلت بطور علامت پائی گئی اوراس کی وجہ سے اس شخص کومنافق نہ کہیں گے۔ تشخیرہ

تحقيق بيضاوي يرتنقيد

اس کے بعد حضرت شاہ معلی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نفاق کاعملی واعتقادی دوسم بتلا کر جواب دیا ہے مثلا قاضی بیضاوی نے شرح مصابح النة میں وہ ٹھیک نہیں کیونکہ واجھے تنفاق آیک بی چیز ہے خواہ اس کاعمل خلاف اعتقاد کہویاا عقاد خلاف عمل ۔
اول گامصداق زمانہ رسالت کے منافقین میں کہ بہت سے سلمان سلمانوں کی طرح انجام دیتے تتھاوران کے دلوں میں کفروشرک کی ظلمت بھری ہوئی تھی اور دوسرے کامصداق آج کل کے بہت سے سلمان ہیں جواعمال کے لوظ سے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصدہ اللہ فلمت بھری ہوئی تھی اور دوسرے کامصداق آج کل کے بہت سے سلمان ہیں جواعمال کے لوظ سے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصدہ اللہ فلمت بھری ہوئی تھی اور حتی بدعہا ہے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرائی کے اگر کسی مسلمان سے کسی خصلت نفاق کا صدور ہوجا ہے اور پھروہ اس کوٹرک کردے تو اس پر سے نفاق کا حکم ہے جائے گا جس طرح زائی کے ایکنان کی تمثیل سائبان سے دی گئی ہے کہ زنا کے وقت اس کی جروہ اس کوٹرک کردے تو اس پر جوجا تا ہے پھر جب وہ اس سے باز آجا تا ہے تو وہ ایمان پھر اندروا پھر ہوجا تا ہے۔

### حافظابن تيميتكامسلك

حضرت شاہ صاحبؓ نے بیجھی فرمایا کہ حدیث الباب میں جو پھھا شکال ہے وہ جمہور کے مسلک پر ہے کہ بیسب نشانیاں اگر نفاق کی بین توان کا وجود نفاق کے وجود پر دال ہے اور حکم نفاق ہوا تو حکم ایمان کو وہاں سے ہٹا نالازی ہوگا' ضدین کا اجتماع نہیں ہوسکتا' لیکن حافظ ابن تیمیہ ہے جو کہ مسلک پرکوئی اشکال نہیں' کیونکہ آگ کے نزدیک ایک مسلم میں کفرونفاق کی با تیں بھی جمع ہوسکتی ہیں اور حدیث کے الفاظ "من کانت فیہ حصلہ منہ ن کانت فیہ حصلہ من النفاق سے بظاہران کی تائید ہوتی ہے۔

#### أيك شبدا درجواب

پہلی عدیث میں تین حصاتیں نفاق کی ذکر ہوئیں 'جن ہے بظاہران تین کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے' پھر دوسری حدیث میں چارکا ذکر کیوں ہے؟ علامہ قرطبی نے جواب دیا کیمکن ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کواور خصاتوں کاعلم بعد کو ہوا ہو ٔ حافظ نے فتح الباری ا/ ٦٧ میں کہا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں' ہوسکتا کہ پچھے صلتیں اصل نفاق کی ہوں اور دوسری زائد کمال نفاق کی' دوسرے بیا کہ مسلم واوسط طبرانی کی روایت میں لفظ من علامہ المعنافق ثلاث آیا ہے۔

جس سے خود ہی عدم حصر مفہوم ہوتا ہے کی ایک وقت میں چند حصلتیں ذکر کیس اور دوسرے وقت دوسری بتلائیں۔

# علامه نووي وقرطبي كي تحقيق

علامہ قرطبی ونو وی نے بیکھی لکھا کہ دونوں روایتوں کے مجموعہ سے پانچ خصلتیں معلوم ہوئیں' جھوٹ اور خیانت کا ذکرتؤ دونوں میں ہےاول میں خلف اور ثانی میں غدر اور فجو رزیادہ ہے' پھران پانچ کامال کارتین ہی خصلتیں ہیں کیونکہ غدروخلف وعددونوں ایک ہی خانے میں ہیں اور فجو رکذب میں داخل ہےاوران تین سے ان جیسی دوسری خصلتوں پر تنب ہوسکتا ہے۔

# عيني وحافظ كي شخقيق

علامہ عینی اور حافظ ابن حجرنے لکھا کہ شریعت نے یہاں بطوراصل کلی قول فعل اور نیت کے نساد پر متنبہ کر دیا ہے بعنی نساد قول پر حجوث سے نساد فعل پر خیانت سے اور نساد نیت پر خلف سے پہلے گز رچکا کہ خلف وعد کی صورت میں گناہ جب ہی ہے کہ وعدہ کے وقت نیت ہی دعدہ پورا کرنے کی نہ ہوا گرنیت تھی اور کسی سبب سے پورانہ کرسکا تو اس پر کوئی گناہ ہیں واللہ اعلم۔

### باب قيام ليلة القدر من الايمان

میں شب قدر کا قیام ایمان سے ہے

٣٣ .... حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايماً في احتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ .....حضرت ابوہریر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد علی اللّٰد علیہ سلم نے فرمایا جو محض شب قدر میں ایمان ونیت ثواب کے ساتھ عبادت کرے گا'اس کے تمام گذشتہ گناہ بخش دیئے جا ئیں گے۔

 اورا یک قول ۱۹ کا بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ایک قول مہینہ کی آخری شب کا بھی ہے۔امام شافعی کار جھان ۲۳٬۲۱ کی طرف ہے۔ یہ سب اقوال عمد ۃ القاری ص ۲۶/۱ میں ذکر ہوئے ہیں۔

یہ سب تفصیل اوراقوال اس لئے بھی ذکر کر دیئے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحت خاصہ کی تلاش وجنجو جنتی بھی زیادہ راتوں میں ہوسکے۔ اچھا ہے'اس کی یاد کے لمحات جنتی زیادہ توجہ و خیال اور شوق و ذوق کے ساتھ گزریں وہ نہایت قیمتی دولت وسر ماییہ میں اور غفلت کے لمحات سے زیادہ خسران و خسارہ کمی چیز میں نہیں'اس لئے

شاید که نگاہ کند آگاہ نباشی

عافل تو بيك لحظه ازال شاه نباشي

اوردوس عارف نے کہا

ادریں رہ سے تراش و سے خراش تادم آخر دے فارغ مباش

تیسرے عارف نے شب قدر کی تلاش کرنے والوں کو کیا اچھا جواب دیا

اے خواجہ چہ پری زشب قدرنشانی! ہرشب شب قدراست اگر قدر بدانی

یوں تو دن کے اوقات بھی خدا ہے غفلت میں گزارنے کا کوئی عقلی وشر عی جواز ہر گزئہیں مگر شب کی سکون وتنہائی ویکسوئی وخموثی میں چونکہ ہر احساس جاگ جاتا ہے اس لئے قلب مومن سے من پیرجاگ کا مطالبہ بھی بڑھ جاتا ہے اورا گرخدا کی خصوصی رحمت اس طرح جھنجھوڑ کرمومن کو بیدارنہ کرتی تو اس کی خواب غفلت بھی غیروں ہی کی طرح میں ہوئی اور دنیا جس کا وجود و بقائحض خدا کی یادوالوں سے وابستہ ہے کیونکر قائم رہتی ؟

پھر قیام شب قدر میں بحث ہوئی ہے کہ کیااس کی موعودہ فلطیاں کی کہ بھی کافی ہے؟ بعض ائکہ کی رائے ہے کہ بھی کافی ہے تھی کافی ہے تواس تحقیق پرا گرکوئی شخص تمام سال کی رائوں میں انہ محتاء کی فعران کے ساتھ عشاء کی نماز ہی باہ تماعت وقت پرادا کرتارہ کو تھیں ہے کہ وہ سال کے سال شب قدر کی فضیات ضرور پالے گا او جب وہ شب قدر کی تعلق سال کی خدکورہ اقوال گذشتہ رائوں میں مزیدا ہتمام سے کر کے گا تو مضان کی رائوں میں پھر خصوصیت سے درمیانی و آخری عشرہ میں اوراض الحضوص آخیر عشرہ میں کیوں نہ کرے گا؟ اس طرح ایک بظاہر مشکل کام کے لئے کتنی آسانی نکل آتی۔

"'رحمت حق بها ندی جوید''

لیلة القدر کی وجه تسمید: اس رات کانام "شب قدر" اس لئے رکھا گیا کہ اس میں خدا کے ظم سے ایک سال کی اقد ارارزاق و آجال کھے جاتے ہیں دوسراقول بیہ ہے کہ اس کی عظمت وشرف کی وجہ سے بینام ہوا تیسراقول بیہ ہے کہ جوشخص اس رات میں طاعات بجالاتا ہے وہ قدر ومنزلیت والا بن جاتا ہے چوتھاقول بیہ ہے کہ جو طاعات اس میں اداکی جاتی ہیں ان کی قدر وعظمت زائد ہے۔

شب قدر کا وجود: بعض لوگوں نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ایک روز آپ شب قدر کے تعیین کرنے لئے باہرتشریف لائے دو مخصوں کولڑتے دیکھا تو ان کی لڑائی کی نحوست کے باعث وہ بات آپ کے ذبن سے نکل گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ (شب قدر) اٹھالی گئی۔ بیرائے قائم کرلی کہ لیلۃ القدر کا کوئی وجود تحقق نہیں رہالیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ خودای حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ شاید یہی بات تمہارے لئے بہتر ہوئے و تاریخ میں اس کو تلاش کرؤ معلوم ہوا کہ رفع سے مرادر فع وجود نہیں بلکہ رفع علم تعین ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا تمام معتمدا در بھروسہ کے علاء نے اجماع کیا ہے کہ اس''شب قدر'' کا وجود و دوام آخر زمانے تک رہے گا'وہ موجود ہے دیکھی بھی جاسکتی ہے اور بنی آ دم میں سے ہرخص ہر سال رمضان میں اس کی تقید ایق کرسکتا ہے اس کے علادہ صلحائے امت سے غیر محصور خبریں اس کے دجود ورویت کی منقول ہوئی ہیں'اس لئے مہلب کا بیقول غلط ہے کہ درحقیقت اس کود یکھناممکن نہیں۔ وجہ اختفاء شب فقد ر: زمحشری نے کہا'' شایداس کے اخفاء میں بی حکمت و مصلحت ہے کہ اس کو تلاش کرنے والا سال کی اکثر را توں میں اس کو طلب کرے تا کہ اس کو پالینے ہے اس کی عبادت کا اجروثواب بہت زیادہ ہوجائے دوسرے بید کہ لوگ اس کے معلوم و متعین ہونے کی صورت میں صرف اس رات میں عبادت کر کے بہت بڑافضل و شرف حاصل کر لیا کرتے اور اس پر بھروسہ کر کے دوسری را توں کی عبادت میں کو تا ہی کیا کرتے' اس لئے بھی اس کو تفی کردیا گیا (عمرة القاری ص ۱۲۹۳)

پحث و تطر: وجہ مناسبت باب کے سلسلہ میں علام محقق حافظ عینی نے عمدة القاری ص ۲۹۲۱ میں ارشاد فرمایا کرامام بخاری نے سب سے پہلے بطور مقدمہ باب کیفیة بلدء المو حی"کا بیان کر کے کہتاب الا یمان کھی جس میں مختلف ابواب لائے ان میں امورا یمان بیان کے اور درمیان میں بائے باب ایسے بھی ذکر کرد ہے جوامورا یمان کی ضد ہیں یعنی کفر دشرک یا ظلم ونفاق وغیرہ سے تعلق رکھنے والی یاان سے قریب کرنے والی باتوں سے احتر از کرانے کے لئے ان ابواب کوذکر کر سے تنہید کی اور بتلایا کہ آبی چیزوں سے ایمان کونقصان پہنچتا ہے اس کے بعد اب پھر بقیہ ابواب متعلقہ امورا یمان کاذکر شروع کردیا مثلاً یہاں کہا کہ قیام لیا تھ القدرا یمان سے ہے آگے جہاد تطوع قیام رمضان صوم رمضان وغیرہ کوامورا یمان سے گنا میں گے ابذا درمیان کے بطورا مثل اوذکر شد پائچ ابواب امورمضاوہ ایمان سے او پرد یکھا گیا تو ان سے پہلے باب السلام من الاسلام تھا امورا یمان سے زیر بحث باب لیلہ القدر کے اندر فرشتے بھی اوراس سے زیر بحث باب لیلہ القدر کے اندر فرشتے بھی ادراس سے زیر بحث باب لیلہ القدر کے اندر فرشتے بھی ادامان مرتے ہیں حدیث میں مصروف پاتے ہیں اس تو کلانہ کرتے ہیں اور جس مردیا عورت کونماز معلام کرتے ہیں حدیث میں مصروف پاتے ہیں اس کو کلانہ کر سے ہیں کا مربط کو مصلام کرتے ہیں حدیث میں مصروف پاتے ہیں اس کو کلانہ کہا کہ کو کھیں میں فرشتے بکر شرمون کو کرام کرتے ہیں۔ معلام کا مدورہ کی کو کھی کھی حدی مطلع الفحو کی تفیر میں کھا کہ دو صاری رات سلام وسلام کی کونکہ اس میں فرشتے بکش سے مونوں کو کہا مرک سے ہیں۔

ايمان واحتساب كى شرط

ایمان کی شرطاتو ظاہر ہے کہ بغیراس کے کوئی بڑے ہے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوسکتا لیکن احتسان کیا ہے؟ اوردہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو بجھ لیا جائے۔ اس کے معنی ہیں حصول تو اب کی نیت ہے یا محض خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے کوئی نیک عمل کرنا 'جس میں ریا نمائش یا کسی کے خوف وڈر کا شائبہ نہ ہواس کا درجہ نیت ہے آگے ہے' کیونکہ میلم انعلم کے درجہ میں ہے'لہذااس کو استحضار نیت استشعار قلب وعدم ذہول نیت ہے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

### حضرت شاه صاحب كي تحقيق

فرمایا جس طرح پہلے بھی بتلا چکا ہوں افعال افتیاریہ کے وقت جودل کا ارادہ خود بخودان کے کرنے کا موجود ہوتا ہے وہ تو نیت ہے جو صحت عمل اور حصولِ اجردونوں کے لیے کافی ہے اور اس کا زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں گویا براختیاری فعل کے ساتھ نیت موجود ہوتی ہے اور اس فعل کی شرع صحت کے لیے کسی اور نیت کی ضرورت نہیں البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا با احتساب اس کے اوپر امر زاکد ہے کہ اس نیت کا شعور حاصل ہو یعنی دل کی توجہ بھی اس نیت کی طرف ہوا ور اس سے اجرو تو اب میں زیادتی ہوجاتی ہے۔

امر زاکد ہے کہ اس نیت بمز لیعلم کا اجراگر ایک حصہ تھا تو احتساب بمز لیعلم کا اجرمضاعف ہوجاتا ہے بھرچونکہ بعض مواقع میں یہ است شعار قلب فرض نیت بمز را کے میں مواقع میں یہ است میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان کے قیمتی لمحات محض فر ہول کے سبب بے یا احتساب ضروری یا مفید نہیں سمجھا جاتا اس لیے احادیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان کے قیمتی لمحات محض فر ہول کے سبب بے قیمتی نہیں مواقع میں ۔

(۱) ...... قات ساوی یا اچا تک حادثات کے وقت عموماً اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ اس میں نقصانِ جان ومال ہوتو اس پراجروثو اب ہے کیونکہ یہ جھے لیا جاتا ہے کہ اسباب کے تحت ایسا خود بخو دہونا ہی تھاہم نے جان بوجھ کرکوئی تکلیف اللہ کے راستے میں برداشت نہیں کی کہ اس کے ثواب کی تو قع کریں مثلاً آگ لگ گئی گھر نٹاہ ہو گیا زلزلہ ہے مکانات اور جانیں ضائع ہو گئیں عام وہا پھیل گئی جس سے دفعتاً اموات ہونے لگیں تواسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ایک عورت کا بچیمر گیا فر مایا اس کو جا ہیے کہ مبر کرے اورا حتساب بھی کرے بعنی اس کو صرف تقدیری ونا گھانی امر مجھ کراللہ کے اجر جزیل اور ثوابِ عظیم سے غفلت نہ برتے ۔

(۲) ..... بہت ہے مشقت وجاہد کے اعمال خیرا ہے ہیں کہ خودان کے اندر تعب ومشقت اٹھانے پرآ دی ان کے طاعت واتو اب کوت ضرور ہجھتا ہے مگر دوسری جہت ہے بہیں سوج سکتا کہ ان میں اجرو تو اب کس قدر وہم وخیال کی حدہ بھی زیادہ مثلاً بہی قیام لیانہ القدر کہ بظاہرا یک رات کی عبادت ہے اور کی دوسری رات میں کوئی شخص اگراتنی ہی عبادت کر کے مشقت و تعب اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اجراس کا بھی بہت ہے مگر بہال حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیہ فرمائی کہ اگرا حتساب کرے گا تو اس میں ایک ہی رات کی عبادت کی عبادت ہے اس کے سارے گذشتہ معاصی دُھل جا تیں گے، جس طرح بی مبرورے پاک صاف ہوجا تا ہے، پھراس رات کی عبادت کا ایک ہزار راتوں کی عبادت ہے گئی درتے ہے گئی زیادہ افضل ہونا قرآن مجید ہے تابت و معلوم تھا اس کے لیے بھی قلب کو متوجہ کرے گا ای طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی حدید لللہ کرنے کی تاکید آتی ہے کیونکہ اس کا اجر عظیم بھی اس کی مشقت و تعب کے اعتبار ہے کہیں زیادہ بلک انسانی وہم وخیال ہے بھی بلند و برتہ ہے۔

اس کے علاوہ مشقتوں و مجاہدوں کے اعمال میں اس لیے بھی اضاب ضروری ہے کہ اس سے دشوار کا موں کے لیے ہمت وحوصلہ بھی طاقت تھی کہا ہوں والیہ ہوتا ہے اور بوڑ ھے وہ بھی کرگذرتے ہیں جوجوان نہیں کر کے وہ محض خلوص و کہیے کراپی تھا۔

کی طاقت تھی کہ تا ہرام نے آدھی و خیال میں اس اور بوڑ ھے وہ بھی کرگذرتے ہیں جوجوان نہیں کر کے وہ محض خلوص و کہیے کراپی تھا۔

صوم رمضان کے لیے بھی احتساب کالفظ حدیث میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی جہدو مشقت اور لغب نفس ہے گراس کی نیت پر توا تناہی تواب طے گاجتنا اور دنوں کے دوروں پر ماتا ہے اور رمضان کے اندرروز ہا گراحتہ اب کے ساتھ دکھا تواس کے لیے گذشتہ تمام معاصی کی مغفرت بھی موجود ہوئی۔
(۳) ..... بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کو انسان بظاہر الپنے نفس کے نقاضوں سے کرتا اس لیے اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ان پر بھی کوئی اجروثو اب مل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے تنبیہ فر مائی کی جناب کے ساتھ ان پر بھی پڑا اجر ہے مثلا اپنے (۱) ہیوی بچوں پرخرج کرنا (۲) دور سے نماز کے لیے محبومیں پہنچتا (۳) مسلمان کے جنازے کے ساتھ قرستان جانا وغیرہ کہ اگر صرف اچھی نیت سے ان کاموں کو کیا ہے بچو کرکہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ ان کا موں سے خوش ہوتا ہے تو نیک نیت سے ہی بیا عمالِ خیر سے بن گئے بھراگر احتساب بھی کیا سے نیاس نیت کا استحفار اور استفار اقلب بھی حاصل ہوا تو حزید اجروثو اب کا بھی مستحق ہوگیا۔

حفزت شاہ صاحب نے اس تفصیل کے بعد فرمایا کہ میں نے احتساب کی بیشرح مندِ احمد کی اس حدیث سے لی ہے من هم بحسنة کتب له عشر حسنات اذااشعوبه قلبه و حوص المخ بیاشعارِ قلب ورضِ ثواب بی میرے نزدیک احتساب ہا اور بیفسِ نیت پر امر ذاکد ہے نیت پر بھی ثواب ہے مگر احتساب پر اجرمضاعف ہوجاتا ہے اللهم و فقنا لکل ماتحب و توضی بمنک و کرمک و بجاہ جیبک الموتضی صلی الله علیه وسلم.

#### باب الجهاد من الايمان

# (جہادایمان کا ایک شعبہ ہے)

٣٥ .....حدثنا حرمى بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابوذرعة بن عمر وبن جرير قال سمعت اباهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انتد ب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الاايمان بي وتصديق برسلى ان ارجعه بمانال من اجر اوغنيمة او ادخله الجنة ولو لا ان اشق على امتى ما

قعدت خلف سرية سرية ولو ددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل.

ترجمہ: ۔حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔اللہ تعالیٰ نے بیہ بات اپنے ذ مہ لی ہے کہ جو محصل میرے دراستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کے نکلنے کا باعث مجھ پر ایمان اور میرے درسولوں کی تصدیق کے سواکو کی ووسری چیزنہ ہو میں اس کو اجر وغنیمت دے کروایس لوٹا دوں گایا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا (پھر آپ نے فرمایا) اگر نیہ بات نہ ہوتی کہ میری امت تعب ومشقت میں بڑجائے گی تو میں کسی سریہ (معرکہ جہاد) میں جانے ہے رکتا اور مجھے بیا سرنہایت ہی مرغوب ہے کہ میں اللہ کی رہ ہیں ضہید ہوجاؤں۔ شہید ہوجاؤں۔

تشریج:۔ارشادہ کہ جوفض محض اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے گااس کے لیے تن تعالی نے دوباتوں کا ذید ایا ہے اگر زندہ رہا
اورسلامتی کے ساتھ گھر واپس آگیا تو اجرعظیم اور مال غنیمت کا مستحق ہوااورا گرشہادت کے منصب عظیم سے مشرف ہواتو سیدھا جنت میں
داخل ہوگیا کہ شہید حورکی گود میں گرتا ہے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے دن بھراس کی سیر کرتا پھل میوے کھا تا ہے اور رات کے
وقت عرش اللی کے ساتھ لیکے ہوئے قند میلوں میں آ رام کرتا ہے یعنی اپنے اصل مقام اور وطن اصلی کی طرف لوٹ جاتا ہے لوٹنا تو سب
مومنوں کو ہے گرشہید کے لیے میر بھی خصوصیت ہے کہ اس کا دخول جنت یوم جزاء وآخرت تک موقوف و موخر نہیں ہوتا۔ مولانا جای نے فرمایا۔

ولا! تاکے دریں کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاک بازی تو کی آن وست کور مرغ گستاخی کہ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ جرازاں آشیاں بیروں ازیں کاخ جرازاں آشیاں بیری کائیں کی کی کی مانند کشتی جودوناں چندایں ویرانہ کشتی بیرتا کنگر ایوانِ افلاک بیشتال بال ویرز آمیزشِ خالکہ پیرتا کنگر ایوانِ افلاک

حب تحقیق حضرت شاہ صاحب جنت کا علاقہ ساتویں آسان پڑھ اور عرش اللی اس کی جیت ہے لہذا جنتیوں کے ایوان و کلات کے کنگرے عرش اللی کے قندیلوں سے باتیں کریں گے اور مولا ناجامی بھی ای حدیث مضمون کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں۔ واللہ اعلم ۔

آ گے ارشا دِنبوی ہے کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ ہر معرکہ جہاد میں ضرور شرکت کروں گائٹ فی بب و نا دار مجبور ولا چارلوگوں کے خیال سے اس کے جاتا ہوں کہ بندان کے پاس اسلحہ ہیں ندا تنا مال کہ اس سے اسلحہ خرید سکیس نہ بیت المال ہی جی اس وقت اتنی گئے انش کہ اس سے ان کی امداد اسلحہ سواری وغیرہ کے لیے ہو سکے اگر میں نکوں گاتو وہ کسی طرح گھروں میں ندر ہیں گے اور ہزار تکالیف اٹھا کر بھی میرے ساتھ ضرور شرکت ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں جے ہو سکے اگر میں نکلوں گاتو وہ کسی طرح گھروں میں ندر ہیں گے اور ہزار تکالیف اٹھا کر بھی میرے ساتھ ضرور شرکت نہیں کرتا۔

مرک جاتا ہوں گے پھر جھ سے ان کی غیر معمولی تکلیف و مشقت نہ دیکھی جائے گی اس خیال سے سرآیا میں شرکت نہیں کرتا۔

بحث ونظر: جہاد پرجلداول کی آخری حدیث اورائ جلد کے شروع میں بھی لکھا جاچکا ہے یہاں ایک بحث بیہ کہ اس سے پہلے باب میں شب قدر کا بیان تھا اورا گلاباب قیام رمضان کا ہے درمیان میں جہاد کا باپ کیوں لائے ؟ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں جہاد مع الکفاد سے پہلے جہادمع النفس کی ضرورت ہے۔

بہلے خود مکمل ہولیں پھر دوسروں کی طرف بردھیں گے اول اپنی پوری اصلاح کا کام ضروری ہے اپنے کوکامل وکمل طور سے تابع خداوندی بنا

اے کئی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکتِ جہاد حاصل کرنے کے لیے سحابہ کرام بوی بوی قربانیاں پیش کر چکے بھے غزوہ جوک کے وقت کہ سنر نہایت دور دراز کا تفاخت گرمی پڑرہی تھی کہ گھرول میں بھی آ رام نہیں مل رہا تھا بھور کی فصل تیارتھی جس پرسال بھر کے گزارہ کا دارو مدارتھا آلات حرب ادر سواریاں بھی کم تھیں گرجو نہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کا عزم واعلان فر ما یا بڑی سرعت کے ساتھ تیں ہزار مسلمان ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے تی کہ حضرت کعب این مالک کے قول کے مطابق سارے مدینہ طیبہ میں بچر معذور مریض کے کوئی مسلمان باقی ندرہ گیا تھا جو جہاد پر نہ گیا ہوان ہی وجوہ ہے آپ نے بعض معرکوں میں شرکت نہیں کی اورا ہے نفس پر جبر فرمایا۔ ساتھ اپنے زمانے میں جتنے معرکہائے جہاد میں نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی وہ سب' غزوات' کہلاتے ہیں اور جن میں شرکت نہیں فرمائی وہ ''مرایا'' کہلاتے ہیں۔

لیناہے ہر تکلیف ومشقت کواس کی راہ میں ہنسی خوشی برداشت کرنے کی عادت کرنا ہے اقامتِ صلوۃ کے ذریعہ اللہ سے تعلق کو متحکم بنانا اوراداء ذکوۃ وصدقات کے ذریعہ حب مال کو کم کرنا غریبوں نا داروں اور ضعفوں کواپنی جیسی فراغت کی زندگی کے لائق بنانا روزوں سے اللہ کی مرضی کے لیے بھو کے بیا ہے دہنے کا خوگر ہونا ہے جہاد کا مطلب دنیا سے فتنہ ونساد کی باتوں کو ختم کرنا دین اللی کے قائم کرنے یا قائم رہنے ہیں جو بھی رکاوٹیں بھوے بیا ان کو ہٹانا اور مثانا ہے اللہ کے سیح دین اسلام کوغیر مسلموں پر پیش کرنا ہے اس کواگر وہ قبول نہ کریں تو اس پر جزنہیں کی برتری وسیادت کو ضروران سے تعلیم کرانا ہے تاکہ کو الحاد کی بیجا وراز دستیوں سے دین فطرت اوراس کے پیرومغلوب ولا چار ہوکر نہ رہ جا کیں۔

مکەمعظمہ کی زندگی میں صرف اقامتِ صلوٰۃ اورایتاء کو ۃ وغیرہ کا پابند بنایا گیا جب بیزندگی کمل ہوگئی تو مدینہ طیب میں جہاد مع الکفار کا دورشروع ہوااس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ پھر ہر ہر قدم پر کا مرانی و کا میا بی نے مسلمانوں کے قدم چو مے نہایت تھوڑے مدت میں وہ ساری دنیا پر چھا گئے اوراعلاء کلمۃ اللّٰد کا فریضہ اس خو بی ہے ادا کیا کہ وہ بعد والوں کے لیے بہترین نمونہ بنا۔

یای کیے ہوا کہ پہلے ان کے نفوس مرتاض ہو چکے تھے ان کی نیت میں نہ خوزیزی کھی نہ کوئی انتقامی آگ ان کے واوں میں ہوٹ ک رہی تھی نہ وہاں عصبیت تھی نہ مال وزر کی حرص وطع نہ عورتوں کا لا کی تھا نہ حکومت کرنے کا سودا ان کے سامنے محض اللہ کی خوشنودی تھی اور غدستِ خلق کا جذبہ پھر ہر معاملہ میں للہیت و خلوص مقصدِ زندگی وہ دن میں گھوڑوں کے شہوارا ور میدان کا رزار کے مردمجاہد تھے اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر ہمجو دا پی افغر تھوں اور کوتا ہموں کی مغفرت کے لیے گڑ گڑاتے تھے دھبان باللیل و فر سان بالنهاد ورحقیقت بیدوہ اوصاف تھے کہ ان پر اللہ کے فرشتے رشک کر سے تھی ان کے قدموں کے بیچا ہے پر بچھاتے تھے۔ اتب معلی اللہ علیہ وسلم کے جال ثار والے اپنی آ تکھیں مل مل کر دیکھ رہے تھے کہ وہ جود کھر کھی نہ دیکھا تھا ہو یا بیداری کا ؟ غرض بی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے جال ثار سحابہ کرام نے چشم ملک وفلک کو وہ پھے دکھا دیا جو اس نے بھی نہ دیکھا تھا ہو یفعل اللہ مایتساء .

شب قدروجهاد میں مناسبت

دوسری وجہ مناسبت حافظ نے فتح الباری ص ا/ 19 میں کھی ہے وہ بہت عمرہ ہے کہ جس طرح محنت ومشقت اٹھا کرشب قد رکو تلاش کرتے ہیں پھر بھی وہ میسر ہوجاتی ہے بھی نہیں ای طرح مردمجا ہد بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت کا طالب وحتمنی ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اس کو حاصل ہوجاتی ہے بھی نہیں پس دونوں باب میں قوی مناسبت مل کئی دونوں میں کا مل مجاہدہ ہے اور دونوں میں مقصو واصلی کا حصول وعدم مصول محتمل ہوتا ہے پھر شب قد رکو تلاش کرنے والا۔ خواہ وہ نہ ملے ماجور ہے اور اگر مل جائے تب تو اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے ای طرح شہادت کا طالب بھی ماجور ہے اور بصورت حصول شہادت اس کا اجر بھی نہایت عظیم ہے جس کا اندازہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائے شہادت کا طالب بھی ماجور ہے اور بصورت حصول شہادت اس کا اجر بھی نہایت عظیم ہے جس کا اندازہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائے شہادت سے ہوسکتا ہے پس امام بخاری نے مناسبت ندکورہ کے سبب یہاں درمیان میں اسطر ادا جہاد کا باب بیان کردیا ہے اور آگے پھر قیام رمضان کا باب لائے جس کی مناسبت لیلۃ القدر سے ظاہر تر ہے۔

ایک اہم شبہ: حدیثِ ندکورہ میں 'من اجر او غنیمة ''وارد ہے جو کلِ اشکال ہے کیونکہ اجرو فنیمت میں کوئی منافات نہیں بلکہ مجاہد کواجر توہر حالت میں ضرور ملتا ہی ہے مال فنیمت ملے یانہ ملے پھرتر دید کیا موقع تفا؟

علامة قرطبی کا جواب: علامة قرطبی نے اس کا جواب بید یا کہ کلام اصل میں 'من اجو فقط اواجو غنیمة'' تھااس میں چونکہ تکرار تھااس میں اختصار کے لیے حذف اکثر ہوجا تاہے چونکہ حصولِ اجرسب کومعلوم ومفروغ غندتھااس کا ذکر بے ضرورت سمجھا گیا۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

اوکے استعال کے لیے خارج میں منافات یا دو چیزوں کا ایک جگہ جمع نہ ہوسکنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ ان دونوں کی صرف حقیقت ومصداق الگ الگ ہوں خواہ خارج میں جمع بھی ہوسکیں چنانچاو کا استعال تابع ومتبوع میں بھی ہوسکتا ہے کیونکہ غنیمت اجر کے تابع ہاورغنیمت چونکہ اجر سے مغائر ہے او کا استعال بھی سیح ہوگیا۔

یکی میری رائے آیت ''او کسبت فی ایمانها خیوا'' میں بھی ہے جس نے زخشری نے اس امر پراستدلال کیا ہے کہ ایمان
بدول اعمال کے موجب نجات نہ ہوگا اور یکی نہ ہب معزز لدکا ہے انہوں نے تقدیر عبادت اس طرح نکالی: ۔ لا تنفع نفسا إیمانها لم تکن
امنت من قبل او امنت و لم تکسب فیے ایمانها خیوا تا کہ مقابلہ بھے ہو سکے اس کا جواب ابن حاجب نے امالی میں ابوالبقائے
گیات میں شخ ناصرالدین وطبی نے حاشیہ کشاف میں اور ابن ہشام نے مغنی میں دیا ہے اگر چدان میں سے طبی کا جواب سب سے اچھا ہے
گرمیرا جواب وہی ہے کہ یہاں بھی او دومقابل چزوں میں بیانِ منافات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ
ایمان اور کسب دوالگ الگ حقیقتیں ہیں اور مقصد کسب وایمان دونوں کی نفی ہے بعنی اس محض کا ایمان نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا
ہواور نہ اس نے کسب خیر کیا ہو؟ البذا انتفاء نہا ہو اس اس اس اس اس اس اس اس اس کے ایمان تھی سے بلکہ سبب انتفاء ایمان و کسب خیر معائے جس
میں ہمارا اور معزز لدکا کوئی نزاع نہیں ہے اس کی تا ہو اور ایمان کا استدلال بھی صحیح نہیں ۔ علامة صطلانی نے شرح بخاری میں کھا کہ یہاں
اور بمعنی الواو بھی ہوسکتا ہے اور ابوداؤدکی روایت میں واون کی کھر ہوا ہے۔ (شروح ابناری ص الاد) ایمان

#### درجه نبوت اور تتنابئے شہادت

یبال یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ نبوت کا درجہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد صفیقت کا مرتبہ ہے اور تیسر ہے درج پر شہادت ہے اور گوشہادت کا درجہ بھی اپنے ماتحت درجات ہے بہت عالی ہے تاہم بظاہر صاحب نبوت کو اس کی تمنا مناسب نہیں معلوم ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاد کی رغبت اور شہادت کا شوق دلانے کے لیے ایسے کمات ارشاد فرمائے ہیں دوسرے یہ کہ نبوت کے مدارج عالیہ کتنے ہی بلند سہی شہادت کی شان اس قدر پیاری اور اللہ کو محبوب ہے کہ سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تمنا کرنی پڑی جس طرح قیامت کے روز انبیاء علیم السلام مؤ ذنوں کونور کی کرسیوں پر دیکھ کر غبط کریں گے تو اس تم کی چیز وں کو مض مراتب کی اور بھی تھی بیانوں سے نبیا مناسب نبیس۔ واللہ علم و علمہ اتم واحکم.

#### مراتب جہاد

بطور بحیل بحث یہاں جہاد کے مراتب ومدارج بھی لکھے جاتے ہیں۔ جہاد کی بڑی اقسام چار ہیں ۔(۱) جہادِنفس (۲) جہاد شیطان (۳) جہادِ کفار (۴) جہادِ منافقین اور جہادِنفس کے بھی چارمراتب ہیں۔

(۱) .....علم دین وہدایت حاصل کرنے میں نفش کھی کرنا، تکالیف ومشقتیں اور ہرفتم کے مصائب و پریشانیوں کوعزم وحوصلہ سے برداشت کرنا کیونکہ لکل مشیء آفاۃ وللعلم آفات (ہر چیز کے حاصل کرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے مگرعلم کے لیے بہت کی آفات پیش آئی ہیں علم دین حاصل کئے بغیر کوئی بھی معاش ومعادیا دنیا وات خرت کی سعادت وفلاح حاصل نہیں ہوسکتی اور جو مخص علم دین سے محروم ہوتا ہے اس کی شقاوت دارین و بدبختی میں شبیس ہوسکتا۔

(۲)....علم دین حاصل کرنے کے بعد مجاہدہ کا دوسرا درجہاس کے مطابق عمل کرنے کا ہے درنہ بے عمل بھی محض بے سود بلکہ مزید دہال ہے۔ (۳) .....خودعلم عمل کے مجاہدہ کے بعد تیسرا درجہ دوسروں کو تعلیم و تلقین کا ہے یہ بھی ضروری ، اہم اور سخت مجاہدہ ہے اس میس وقت ومال کی قربانی کے ساتھ انبیاء میں السلام کی نیابت کاحق ان ہی کے طور وطریق کی روشنی میں ادا کرنا ہے۔

(۴) .....جو کچھ تکالیف ومشقتیں اورخلاف طبع امور دعوت وتبلیغ وین کی راہ میں پیش آئیں ان کوصبر واستقلال اوراولوالعزی کے ساتھ بر داشت کرنااور کسی وقت بھی مایوی وکم حوصلگی کا شکار نہ ہونا۔

ان چارمراتب کی بخلیل کے بعدا یک مسلمان'' رہانی''لقب پانے کامستحق ہوجا تا ہےا لیےلوگ سیحے معنی میں'' نائب رسول'' ہیں اور وہی امت کی صلاح وفلاح کے ذمہ دار ہیں پھر جہادِ شیطان کے دومرا تب ہیں۔

(۱).....جس متم کے بھی شکوک وشبہات ایمان ویقین کومجروح کرنے والے شیطان کی طرف ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے میں ان کو دفع کرنے کی پوری سعی ومجاہدہ کرنا۔

(۲).....جس فتم کے بھی برے ارادے ،شہوانی جذبات اور خلاف دین واخلاق وغیرہ خیالات شیطان کی طرف سے دلوں میں آئیں ان کومملی زندگی سے دوررکھنااس کے سلیے بھی پورے مجاہدے کی ضرورت ہے۔

ان میں سے متم اول کو یقین کی قوت سے اور تھی کی طاقت سے فکست و بتار ہے خوب سمجھ لوکہ شیطان اپنے مشن سے ایک لوہ بھی غافل نہیں ہے وہ ہروفت تاک میں رہتا ہے کہ جیب کتروں کی طرح آپ کی اونی ترین خفلت سے بھی فائدہ اٹھا لے اس لیے یقین وصر کے ہتھیاروں سے ہروفت سے اور اپنے نہایت بخت جان ، بے حیاد بے ایمان و تمن شیطان سے ہو تھی تھیں ہے آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے آگراس میں کوتا ہی نہیں کی تو مخلص ہندوں میں آپ کا شار ہو چکا جن کی امداد و نصرت اور شیطان سے پوری حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ و کان و عداللہ مفعو لا .

پھر جہادِ کفار ومنافقین کے بھی چاردر ہے ہیں اول ہے، زبان ہے، مال ہے اور جان کے کئی کفار ہے جہاد میں قوت ہازو ہے جہاد کا ماس سے زیادہ ہے اور منافقین سے جہاد میں اسان وقلم کے ذریعے جہاد کا خاص مرتبہہاں گئے بعد ظالموں اہل مشکرات اور اہل بدعت سے جہاد کا نمبر ہے جس کے تین درجات ہیں سب سے پہلے تو بشرط قدرت ہاتھ ہے روکنا ہے پھر زبان سے روکنا اور آخر درجہ بہہ کہ دل سے جہاد کا نمبر ہے جب تک اصلاح نہ ہودل پر ہو جھ سمجھے کم از کم اپنے دل سے براجانے اور اس کی تکلیف ہی کوخود ان کو یاان لوگوں سے اتصال رکھنے والوں کومسوس کرائے وغیرہ وغیرہ ۔ اگریہ بھی نہیں تو ایمان کا وجود مشکوک وموہوم ہے۔

غرض ان تینوں صورتوں میں ہاتھ، زبان اور قلب سے جہاد کے درجہ کی ممکن کوشش کرڈالے، کمی نہ کرکے بیسب مراتب ومدارج اس جہادِ اسلامی کے ہیں جن کوحدیث میں اسلام کے کو ہان اور قبہ کی سب سے اوپر کی چوٹی فر مایا گیا ہے اس پڑمل کرنے والوں کے ایوان ومحلات جنت میں سب سے اعلی دار فع ہوں گے وہ لوگ دینا میں بھی سر بلندر ہتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑی عزت یا تمیں گے اور حدیث میں بیجی ہے کہ جواس طرح مرجائے کہ نہ بھی اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں اس کا ارادہ کیا تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبہ پر ہوگی۔

#### انجرت وجهاد

پھر بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جہاد بغیر ہجرت کے کمل نہیں ہوتا اور جہاد وہجرت بغیرایمان کے سود مندنہیں اللہ کی رحمت ورافت کے صحیح مستحق وہی ہیں جوان تینوں سعادتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔قال تعالیٰ " ان الذین امنو او الذین ها جو و او جاهدو افی سبیل اللہ اولئک یو جون رحمة الله والله غفور رحیم.

# باب تطوع قيام رمضان من الايمان (تطوع قيام رمضان بھی ايمان كاشعبہ ہے)

٣٢ ..... حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسا باغفرله ماتقدم من ذنبه

نز جمیہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:۔ جوشخص رمضان میں ایمان واحتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

تشری خطوع قیام رمضان سے مرادتر اوت کی نماز ہے جورمضان المبارک کی راتوں کا مخصوص عمل ہے اس کے علاوہ دوسرے نوافل تبجد وغیرہ کی نماز بھی جورمضان میں ادا ہوں قیام ندکورہ کی فضلیت میں داخل ہیں یانہیں؟ محدثین کا اس میں اختلاف ہے علامہ نووی اور کرمانی کی رائوں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو اور کرمانی کی رائوں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کی راتوں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کے ساتھ خاص نہیں اس سے مرافع میں حافظ ابن جراور علامہ عینی حفی کا خیال ہے کہ رمضان میں ادا کئے ہوئے تمام نوافل اس میں داخل ہیں اور قیام رمضان کی فضلیت سب کو حاصل ہوگئی۔

بحث ونُظر: بیاختلاف تو شرح حدیث کےسلسلہ کا فلاجی میں دوجلیل القدر شافعی المذہب شارعین بخاری نے ایک شرح اختیار کی اور حافظ ابن حجر شافعی وحافظ مینی خفی نے بالا تفاق دوسری شرح کی دوج کی بیکا شوافع واحناف کااختلافی ہے۔ ۔

كەنوافل كوجماعت سے اداكرنا كيسا ہے؟

ام شافعی نے فرض پر قیاس کر کے نوافل جماعت کو بلا کراہت جائز کہا ہے اور ظاہر ہے کہ کا فظ این جربھی کٹر شافعی بین فقہی مسائل ہیں وہ امام شافعی کی حمایت حدے زیادہ کرتے ہیں دوسری طرف حافظ عینی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جومتصلب حنفی بین اور امام صاحب جماعت نوافل کو کمروہ فرماتے ہیں ان کا استدلال بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تا بعین سے جماعت نوافل کا ثبوت نہیں ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ 'نوافل وسنن گھروں میں اداکرنے گئی ہی محمد میں وہ صرف فرض پڑھتے ہتے چنا نبچای سے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز کی ادائی گھروں میں افضل ادائی محمد میں افضل ہے خواہ منفر دائی ہواور جماعت کے ساتھ ۲۵ گنا تواب ملے گا اس کے برعس نوافل وسنن کی ادائی گھروں میں افضل اور مجد میں مفضول ہے اور میز سیست مجد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا ثواب ۲۵ گنا زیادہ ہے (کمانی المصند لابن اب هیبة باسادہ ی قائد الشی الانور)

پھراحناف نے یہاں تک کہاہے کہا گرنفل کی جماعت دو تین آ دمی بھی مل کرلیں (جوحدِ کراہت میں نہیں ہے) تب بھی ان کو جماعت کا ثوابے نہیں ملےگا۔

۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا یہ فیصلہ شدت لیے ہوئے ہے مگر ذرا دفت نظرے کام لیا جائے توا یک ای مسئلہ ہے امام اعظم اور حنفیہ کی دقتِ نظرا دران کے ندہب کے احقیت وافضلیت بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ ''اہل حدیث' شوافع جو ہمیشہ احناف کوعدم اتباع سنت اور قیاس پسندی وغیرہ کے طعنے دیا کرتے ہیں۔

انہوں نے محض جماعتِ فرض پر قیاس کر کے جماعتِ نوافل کومتحب تک کہد دیا ہے ان کے مقابلہ میں'' اصحاب الرائے'' احناف کا اتباعِ سنت ملاخط بیجئے کہ انہوں نے یہاں کوئی قیاس نہیں کیا نہ تقلی گھوڑے دوڑائے بلکہ اوّل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر نظر کی اس کے لیے کوئی قول نہیں ملاقوعمل کو دیکھا تو وہ بھی نہیں اور جہاں کہیں کچھ ملا بھی تو صرف اتنا کہ مثلاً حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے میں آپ کے ہائیں جانب پہلو میں کھڑا ہوکر مقندی بن گیا حضور نے میرا کان پکڑ کر گھمایا اور اپنے وائیں پہلو پر کھڑا کر دیاغرض الی ایک دوروایت اگر ملتی ہیں تو ان میں فرضوں کی طرح اہتمام یا زیادہ جماعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے احتاف نے دویا تین مقتدی تک بلاکراہت جماعت نقل کو جائز مان لیا اور آ گے رک گئے کہ اس سے آ گے نہ تو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارک کی روشنی ملی اور نہ صحابہ و تابعین کے مل سے ثبوت ہوا۔

صدیث میں آتا ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وہلم بجر تحیۃ المسجد ، نماز احرام ، نماز طواف ، نماز واپسی سفر کی دونفلوں کے تمام سنن و نوافل اپنے تجرہ مبارکہ میں ادا کرتے تھے اور کسی حد<sup>ا</sup>یٹ سے بیٹ ہوت تبیں ماتا کہ آپ کی افتذاء تہجد ونوافل میں مردوں میں کسی نے یا از وارِج مطہرات نے کی ہو پھر رمضان شریف سے عشرہ آ نیر میں اعتکاف کا برابر معمول رہا ظاہر ہے کہ پورے عشرہ میں رات دن مجدمیں ہوتے اور اس مطہرات نے کی ہو پھر رمضان شریف سے عشرہ آ نیر میں اعتکاف کا برابر معمول رہا ظاہر ہے کہ پورے عشرہ میں رات دن مجدمیں ہوتے اور اس زمانے میں پورے نوافل وسنن مسجد ہی میں ادا فرماتے تھے کہیں ٹابت نہیں کہ مردوں میں کسی نے یا از وارج مطہرات ہی نے آپ کی افتذاء تہجد وغیرہ میں کی ہوا بعث تراوی کی صرف دو تین روز جماعت ہوئی ہے پھر خود رادی حدیث (امام ما لک سے استاذا بین شہاب زہری ہی کے قول کے مطابق ) حضور کے زمانے میں ظافت صدیق کی ماعت موقوف رہی ہے۔

اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ زمان ہے است دور خلاف صدیقی اور ابتداء دور خلافت فاروقی تک تراوی کی جماعت نہ تھی تہجد وغیرہ نوافل کی جماعت تو نہ پہلے ثابت ہے نہ بعد کوخطر کے برضی اللہ عنہ نے بیس رکعات تروائی جماعت کے ساتھ جاری کیں ایک زمانے کے بعد چونکہ مکم معظمہ میں ہر دوتر ویجہ کے درمیان زیادہ تو اب کہ ہم طواف کرنے گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس کا مدبل کیا کہ ہم طواف کی جگہ چا درکعت درمیان میں بڑھالیں اس طرح وہ تروائی کی استی کھا ہے تی تھا ایک قول چالیس کا بھی ہے گراس کے بارے میں کوئی موثق روایت نہیں ہے کہ مالکیہ جو ۲۳ مایا ۴۰ رکعت پڑھتے تھے وہ سب جماعت سے اور باقی انفرادی طور پراگر پہلی صورت ہے تو یہ ملم محققین حفیہ شخ ابن ہمام، حافظ مینی وغیرہ کے تردیکہ تابل اعتراض اور سنت صحابہ کے خلاف ہے اور اہل مکہ جو ہم ترویح پر طواف کرتے تھے اور دور کعت طواف پڑھتے تھے وہ اسلیم پڑھتے تھے نہ کہ استوں محابہ کے خلاف ہے اور اہل مکہ جو ہم ترویح پر طواف کرتے تھے اور دور کعت طواف پڑھتے تھے وہ اسکیل کیلے پڑھتے تھے نہ کی جماعت ہے۔

حافظا بن جرک عبارت فتح الباری ص ۱/ ۸ ہے استراوی کی وجہ تسمید کے ذیل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک آ تھویں صدی جری تک نماز تراوی کے علاوہ رمضان میں کوئی دوسری نقل نماز جماعت سے نہ ہوتی تھی اور حافظ عنی حتی نے بنایہ شرح ہدایہ س الا ۱۸ معرافق ۲۰ رکعات براھنی چاہے تو اس کو چاہے کہ امام اعظم کے قول کے موافق ۲۰ رکعات جماعت کروہ ہے جاعت کے ساتھ پڑھے اور باقی ۱۲ رکعات بلا جماعت پڑھے کیونکہ وہ تراوی نہیں ہیں الگ سے مستقل نوافل ہیں جن کی جماعت مکروہ ہے معلوم ہوا کہ شرح حدیث قیام رمضان کے سلسلے میں جو تحقیق ان دونوں حضرات حافظ ابن ججر اور حافظ عنی کی منقول ہے اس کا تعلق نوافل کی جماعت کہ معلوم ہوا کہ شرح حدیث قیام رمضان کے سلسلے میں جو تحقیق ان دونوں حضرات حافظ ابن ججر اور حافظ عنی کی منقول ہے اس کا تعلق نوافل کی جماعت جائز ہے کیونکہ اس کے بہتر ہوئے پرا جماع مسلمین ہو چکا ہے وہاں بھی مراد تطوع ہے تر اور کی ہوئی ہونے کہ جاعت کروہ نہ کہیں گے کونکہ اس کا منتقل جو برا جماع کی جماعت کروہ نہ کہیں گے کونکہ اس کا منتقل جو تھا رہی کے باعث مکروہ نہ کہیں گے کونکہ اس کا منتقل جوت گونارع علیہ السلام کے قول و کمل سے نہیں ہوا گر حضر سے عمرضی اللہ عنہ کے زیانے میں اجماع مسلمین سے ہو چکا ہے۔

ای طرح صاحب بدائع نے امام محد کا قول باب الکسوف میں کتاب الاصل نے قبل کیا ہے کہ کوئی نماز نفل جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے کے حضرت گنگوری ؓ نے تحریر فرمایا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو ہمیٹ منفر داً پڑھتے تھے بھی بتدائی جماعت نہیں فرمائی اگر کوئی مختص آ کھڑا ہوا تو مضا کقہ نہیں بخلاف تر اورج کے اس کو چند بار تدامی کے ساتھ جماعت کر کے اداکیا۔ (فناوی رشید بیس ۲۰۰۷) بجزقیام رمضان اورصلوۃ کسوف کے پھرآ گے پل کرصاحبِ بدائع نے لکھا کہ امام تھ نے صلوۃ کسوف کا قیام رمضان یعنی تراوی کے ساتھ ملاکر یہ بتلایا ہے کہ وہ بھی سنتِ موکدہ ہواجب نہیں ہے (س/۲۸۰) صاحب بدائع السے جلیل القدر مقل خوام محمد کا قول حاکم کی کافی باب صلوۃ الکسوف معلوم ہوا کہ فقہا حفیہ قیام رمضان ہے تراوی ہی مراد لیتے تھا ورفع القدیر میں جوامام محمد کا قول حاکم کی کافی باب صلوۃ الکسوف عالی ہوا ہے" ویکو ہ صلوۃ النطوع ما خلا قیام رمضان و صلوۃ الکسوف وہاں بھی حب تصری صاحب بدائع قیام رمضان ہے مراد نماز تراوی ہی ہے کوئلہ حاکم کی کافی امام محمد کی تبال السل ہی کا مختر ہا اور سزحی کی مبسوط اس کافی ہے کی شرح ہے۔ صاحب بدائع ملک العلماء کا سافی نے لکھا ہے کہ تجاعب تطوع سنت نہیں ہے بجر قیام رمضان کے "بہاں بھی قیام رمضان سے علم موصوف کی مراد عام نوافل نہیں ہے بلکہ صرف تراوی کی جماعت ہوا تھا ہوا عت شعائر اسلام علم موصوف کی مراد عام نوافل نہیں ہے بلکہ صرف تراوی میں جوہم نے جماعت کو اختیار کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل اوراجا کی حاج ہے۔

امام سرحتیؓ نے فرمایا:۔امام شافعیؓ کے نز دیک نوافل کی جماعت مستحب ہےاور ہمارے یہاں مکروہ ہے ہماراحق پر ہونااس ہات سے ظاہر ہے کداگر (تراوح کے علاوہ ) دوسر نے نوافل کی رمضان وغیررمضان میں جماعت مستحب ہوتی تو ہمارے اسلاف<sup>لے</sup>

جوعبادت میں نہایت ہی جفائشی اورغیر معمولی مشقتیں برداشت کرنے والے تنے وہ ضروران نوافل کو بھاعت ہے ادا کرتے اس لیے کہ جونمازا کیلے اور جماعت کے ساتھ دونوں جائز ہے اس جماعت افضل ہے گرعصر نبوی یا عہد صحابہ یاز مانہ تا بعین کسی میں بھی ان نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا منقول نہیں ہوا لہٰذا تر او تک کے علاوہ کا بھی نفل کی جماعت کوکراہت سے خالی یا مستحب کہنا ساری امت کے خلاف ہے اور بیامر باطل ہے (مبسوط ص ۱۳۴)

ان تمام تصریحات ہے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت کے مسئلہ میں محدثانہ حیثیت کے جانف ہی کا غذہب تو ی وتحکم ہاس لیے اگر شوافع کوائل الرائے اوراحتاف کواضحاب الحدیث کہا جائے تو نہایت موزوں ہاور یہ بھی ثابت ہوا کہ بھی جھرات نے یہ ہجھا کہ احتاف کے اس بارے میں دوقول رائے ومرجوح بین ان کوکسی وجہ سے مغالطہ ہوا ہا احتاف میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہا اور جو کچھ ظاف ہے وہ احتاف وشوافع کا ہے پس نماز تہد کی جماعت اور وہ بھی خاص طور سے مساجد میں رائج کرناسنت نبوی وتعامل صحابہ وتا بعین کی روثنی میں درست نہیں اس لیے اگر کسی غلطہ بھی سے پہلے بھی اس کا روائج ہوا تو اس کو ہمارے اکا ہر وسلف نے رکنے کی سعی فرمائی ہے چنا نچہ حضرت امام ربانی مجد دصاحب الف ثانی قدس مرہ کے زمانے میں بھی اس کا روائج ہوگیا تھا اور یہ بجب بات تھی کہ وہ بھی دوسرے سلاسل طیب میں بھی سلہ المحلہ علیہ تقشیند یہ ہی کے چھرات نے اختیار کیا تھا جس پر حضرت مجد دصاحب نے اپنے مکا تیب ملاحی ساسل طیب میں انہوں ابترارافسوں کہ بعض وہ بدعتیں جو دوسرے سلاسل میں قطعا نہیں بیاں ہمارے طریقہ علیہ میں پیدا ہوگئی ہیں نماز تہجد کو جماعت سے اداکر سے ہیں اطراف و جوانب سے اس وقت جو وہ ہوستے ہیں اور بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ نماز تہجد اس طرح اداکر تے ہیں حالا نکہ دیگل مکروہ بدکرا ہے تھی بھی ہوں۔

دوسر \_ لوگ اگراس طریقة کوالتزام بدعت اوراجتناب سنت بھی کہیں تو ان کوئی پہنچنا ہے کیونکہ اس بدعت کوسنت تر اور ک میں رونق دے کر مروج کیا جارہا ہے اس عمل کو نیک سمجھا جاتا ہے اودوسروں کواس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے حالا نکہ نوافل کی جماعت کوفقہا نے مکروہ ادرشد پدالکرا ہت قرار دیا ہے اور جن فقہانے تداعی کوشرط کرا ہت قرار دیا ہے انہوں نے نفل نماز کے جواز کومجد سے الگ حصہ کے ساتھ مقید کیا ہے اور تین شخصوں سے زیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکروہ کہا ہے۔''

اے حضرت اما اعظم خود حافظ تصاور رمضان میں ایک قرآن مجید نوافل شب کواور ایک دن میں ختم فرماتے تصاور عید کی رات میں ووقر آن مجید ختم کرنے کامعمول تھا گر کہیں ٹابت نہیں ہوا کہ آپ کے پیچھے کی نے اقتداء کی ہوا کی طرح دوسرے اکا بروائمہ جمہتدین کے بارے میں بھی ایسامنقول نہیں ہوا۔

# جماعت نوافل اورا كابر ديوبند

اس سلسله میں اکا برعلماء دیو بند میں ہے حضرت مولا نارشیدا حمد گنگو بی رحمتہ اللہ علیہ کا جواس جماعت میں حدیث وفقہ دونوں کے مسلم امام تضحار شاد ہے۔

''نوافل کی جماعت بجزان مواقع کے جوحدیث ہے ثابت ہیں اگر تدائی کے ساتھ ہوتو فقہ میں مکروہ تحریمی ہواور تدائی ہے مراد چار مقتذی کا ہونا ہے لبنداصلوۃ کسوف، تراوی واستیقاء درست ہیں ہاتی سب مکروہ (کذافی کتب الفقہ فآوی رشید بیص ا/ ۱۲۸) دوسری جگہ فرمایا''نوافل کی جماعت تبجد ہو یا غیر تبجد سوائے تراوی وکسوف واستیقاء کے اگر چار مقتذی ہوں تو حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریب ہون و حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریب ہوں و حنفیہ کے نزدیک مکروہ محریب خواہ خود جمع ہوں یا بلانے ہے آئیں اور تین کی صورت میں اختلاف ہے البتہ دومیں کراہت نہیں ہے کذافی کتب الفقہ (۱۲۸/۲۰) حضرت شیخ البند مولا نامحمود الحن صاحب قدس سرہ کورمضان المبارک میں احیاء لیا لی اور قرآن مجید سننے کا نہایت شغف تھا اس لیے معمول رہا کہ بلا تدا می تبجد سننے مخصوص مہمان شرکت کرتے سے جو دوجا رہے زائد نہ ہوتے تھا ور باہر کا دروازہ مکان کا بند کرادیا تھا

حضرت مولا نامفتى محد شفيع صاحب ديوبندى صدرمفتى دارالعلوم ديوبنددامظلم في تحريفرمايا

مندرجہ بالاعبارت مطبوعہ وفق نے متعلقہ جماعتِ تہجد ورمضان ' سے نقل کی گئے ہے جوادارۃ المعارف لسبیلہ چوک کراچی سے شائع ہواہے اس میں مولانامفتی محمد سہول صاحب عثانی سابق صدرمفتی دارالعلوم دیو بند کا فقی بھی بابتہ کراہت جماعتِ تہجد درج ہے جس میں تفصیلی دلائل پیش کئے ہیں۔

تھیمالامت حضرت علامہ تھانو گئے نے جوحدیث وفقہ کے تبحر عالم تھے امدادالفتاو کی جلداول میں نوافل کی جماعت کوعلاوہ تر اور کے کے محروہ قرار دیا ہے الا بیہ کہ صرف دومقتدی ہوں اور تین میں اختلاف کھا ہے نیز دوسری جگہ شبینہ رمضان کے سلسلہ میں لکھا کہ اگر وہ تراو تک کے بعد نوافل میں ہوتو پوجہ جماعت کثیر کے مکروہ ہے۔''

حضرت مولاناخلیل احمد صاحب سہاران پوری مہاجر مدنی قدس سرہ حافظ تضاور تبجد میں قرآن مجید تلاوت فرماتے اور دوحافظ مقتدی ہو کرسنتے تضمولا نااسعد اللہ صاحب مدخلہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مقتدی بن گیاتو حضرت نے نماز کے بعد میرا کان پکڑ کرا لگ کردیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے علم و تبحر کا کیا کہنا! درسِ بخاری شریف میں'' باب طول السبجو د فی قیام اللیل'' پر عجیب تحقیق فرمائی جویہاں قابل ذکر ہے:۔فرنایا کہ یہاں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طول جود کا اندازہ بتلایا گیا ہے جتنی در میں کوئی پچاس آیتیں پڑھ لے ای لیے آپ نے صحابہ کواپنے ساتھ تبجد کی نماز میں اقتداء کرنے ہوں ک دیا تھا کہ اس میں فرض نماز کی طرح ضعفا ومریضوں کی رعایت نہیں فرما کتے تھے پھر فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تنہا بغیر جماعت کے بی پڑھنے کی چیز ہے اورای کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو'' نافلہ لک'' فرما کریا نج فرض نماز وں سے الگ کردیا جن کو اقعم الصلونة لد لوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر سے بیان فرمایا تھا۔

ان پانچوں نمازوں کے گیے اقامت کا حکم فرمایا جس کا منشاء یہ ہے کہ علی الاعلان مساجد مساجد میں نداء وا قامت کے ساتھ اوا کی جا کیں پھر تبجد کا ذکر فرمایا توو من اللیل فتھ جد به نافلة لک میں اس کونا فلہ تے بعیر فرمایا کیونکہ اس میں جماعت کی شرکت نہیں ہے اور پانچ فرض نمازوں میں دوسرے سب آپ کے ساتھ شریک ہیں جس طرح مال غنیمت میں تمام مجاہدین کے جھے لگتے ہیں اور نفل (خصوصی عطیہ میں) سب کا پچھے تی نہیں ہوتا ای طرح تبجد کی نماز آپ کے لیے نافلہ ہے لہذا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ داخلِ نماز نہ ہوں گے لیں وہ آپ کی ایک الگ حالت اور آپ کا انفرادی وظیفہ ہے در حقیقت ان ہی امور پر نظر فرما کر ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے نوافل میں تمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کواس کے لیے بلایا جا کے اور جو پچھے مفتیان کرام نے دویا تین مقتلہ کی لیسے ہیں وہ بغرض تحد یک کھا ہے اس لیے نہیں کہ وہ صاحب نہ جب سے منقول ہے۔ جا کے اور جو پچھے مفتیان کرام نے دویا تین مقتلہ کی لیسے ہیں وہ بغرض تحد یک کہ کہ اس طرح حضرت شاہ صاحب نے نوز کر اس محلول کی جماعت نہیں ہے ای لیاس کے واصلے لوگوں کو بلانا بھی مگروہ ہے پچر فرمایا کہ فقہا حفیہ کی اس علالہ ہے ہے کہ ''نوافل کی جماعت میں جو رمضان ک'' بعض لوگوں کو بلانا بھی مگروہ ہے پچر فرمایا کہ فقہا حفیہ کی اس علالہ ہے ہے کہ ''نوافل کی جماعت مگروہ ہے بچر فرمایا کہ فقہا حفیہ کی اس علالہ ہے ہیں قبر اور کے کیوافل تھے دوسرا پچر نہیں تھا کے قرفہ کی مراداس میں ہونے کے نوافل تھے دوسرا پچر نہیں تھا کے فرفہ کی مراداس معرف بر اور کے کیوافل تھے دوسرا پچر نہیں تھا کی خرایاں کے واسلے لوگوں کو بلانا ہے کہ نوافل تھے دوسرا پچر نہیں تھا کی خرایاں کے واسلے کے دوسرا پھر نہیں تھا کہ خور فرمایا کہ فقیا کی خور نہ کھر فرمایا کہ فور نے کا نوافل تھے دوسرا پھر نہیں تھر فرمایاں کو نے کہ نوافل تھے دوسرا پچر نہیں تھیں تھی اس کو نہوں کو کو نوافل تھے دوسرا پھر نہیں تھیں کو فرمایاں کو نہوں کو نوافل تھی دوسرا پھر نہیں تھی تھر فرم نوائل کے کو نوافل تھیں دوسرا پھر نہیں تھی تھیں تھیں کو نہوں کو نوائل کو نہوں کو نہوں کو نہ

اچھی طرح سجولو کیونکہ علم بہت ہی تحقیق ، ویدہ ریزی کا وق و تجربہ کے بعد حاصل ہوتا کے بھی ہوت کی تحقیق کی بیت ہی تحقیق ، ویدہ ریزی کا وق و تجربہ کے بعد حاصل ہوتا کے بھی است کے بھی فائد ہوگا بیا تھی طرح سے واضح کیا جاچا کہ حفی مسلک ومکٹ خیال کی رو سے نوافل کی جماعت روح شریعت ہے۔ کہ نہیں ہے جن سے مزید علی فائد ہوگا بیا تھی طرح اضح کیا جاچا کہ حفی مسلک ومکٹ خیال کی رو سے نوافل کی جماعت روح شریعت ہے۔ کہ نہیں کھا تی اور نوافل میں پوری طرح اخلان واظہار، اذان کو اور افامت ، اہتمام و مظاہرہ کو نہ صرح اختیا موری قرار دیا ہے بہاں تک کہ اذان کو شعاد سب ہی مانتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی ائمہ نے وا قامت ، اہتمام و مظاہرہ کو نہیں ہے جو جماعت نقل کو بالا نقاق مگر وہ تحقیہ ہوتی ہیں۔ کہ بہار بھی نہیں ہے جو جماعت نقل کو بالا نقاق مگر وہ تحقیہ ہددیا۔ ہیں البتر روح شریعت کو بالا نقاق مگر وہ تحقیہ ہے تو اس طرح سمجھ نے اس کو پوری طرح سمجھ کے بعد کوئی دوسری رائے قائم ہوتی نہیں گئی وجہ ہے۔ کہ دیا۔ اس سلسلہ میں حفیہ کا مسلک اس قدر رواضح تھا کہ اس کو پوری طرح سمجھ نے اس کو وہ کی راتوں میں شہینہ یا نوافل کی است کی اجتمام کیا ہے کہ جہاں نوافل کی جماعت کا زیادہ اختیا کے نواد کو نقل ماروی عن الصلوات فی ھذہ الاوقات بصلی فوادی غیر التو او بیس شہینہ یا نوافل کی جماعت کا احتیاء کیلہ من ھذہ اللیالی فی المسلمجد و صوح بھر اتھ دلک فی المحاوے القدسی وقال ماروی عن الصلوات فی ھذہ الاوقات بصلی فوادی غیر التو او بیح (شائ شرائ کر امتے کی کر اتھہ ذلک فی المحاوے القدسی وقال ماروی عن الصلوات فی ھذہ الاوقات بصلی فوادی قدی میں بھی اس کی کر انہت پر تقرش کی کر انوں میں عبادت کے لیے مساجد میں اختیا کر نائمرہ وہ اور موادی قدی میں بھی اس کی کر انہت پر تقرش کر کر تھے اور موادی قدی میں بھی اس کی کر انہت پر تقرش کر کر تھے اور موادی قدی میں بھی اس کی کر انہت پر تقرش کر انہ کر کر تھی انہوں کی کر انہیں کر انہیں کر انہاں کیا کہ کر کر انہ کر کر تھر کر کر تھر کر انہ کی کر انہ کر کر کر تھر کر کر تھر کر کر کر کر کر کر کر تھر کر کر کر تھر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ہے اس میں ہے کہ ان اوقات (لیالی عید، لیلة النصف من شعبان ،لیالی عشرہ اخیرہ رمضان ولیالی عشرہ اولی ذی الحجہ) میں احادیث ہے بیداری

وعبادت کامستحب ہونامعلوم ہوتاہے توان میں نوافل تنہا تنہا پڑھنا چاہیے بجز تراوت کے کہوہ اخیرعشرہ رمضان کی اس ہے متنٹیٰ ہیں ) یہاں علامہ شامی نے حاوی قدی کا حوالہ دیا ہے جس کا مصنف حدود منزیہ ھیں گز راہے یعنی بہت متقدم اور لائق استناد فقیہ ومحدث ہیں جوعلامہ شامی کی نظر میں بھی بہت معظم ہیں ۔

یہاں ذرا توقف سے گزرئے اورشر یعتِ غراء کے مزاج کو تبجھ کرآ گے بڑھیئے! تا کہ عجلت میں آپ فقہا کے ہارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں بیہ بات تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں ثابت ہے کہ کس بدعت کے رواج کی بیٹھوست لازمی ہے کہ اس کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہونے والے کی محبوب سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محروم ہوجاتے ہیں۔

یا خدا کی طرف سے بطور سز امحروم کر دیے جاتے ہیں اس لیے شریعت کی نظر میں بدعت سے زیادہ فتیجے و قابل نفرت سے دوسری چیز نہیں ہے جو بظاہر ہم رنگ احکام شرعی ہےاور حقیقت میں اس کوشریعت کی روح ہے کچھ بھی تعلق نہیں لیکن اس کے بعدای نظرے دیکھئے کہ جولوگ جس درجه میں بھی خودا ہے غیرشرعی مقیاس ونظرے فیصلہ کر کے اہم کوغیرا ہم یا بھکس کر لیتے ہیں وہ بھی جاد ہ حق واعتدال ہے بہت دور پڑجاتے جیں ہم نے دیکھا ہے کہ جولوگ جمعة الوداع اورعیدین کی نماز کا ہمیشہ کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان کے دل میں دوسری فرض نمازوں کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے ای طرح بہت ہے لوگوں کودیکھا کہ نوافل کا اہتمام زیادہ اور فرض نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں دبلی کے زمانہ قیام میں دیکھا کے ستائیسویں شک صفیان میں اردوبازار کی ایک مجدمیں شب کو بردااجتماع ہوتا تھااس وفت حضرت مولا نااحر سعید جھی حیات تھےموصوف دعظ فرماتے تھےاوران کے دعظ کی تا تیر کا کیا کہنا؟ آخر میں بجلی گل کر کے کمل اندھیرا کر کے ہرخض کوموقع ویا جا تا تھا کہاس اندهیری میں اپنے اپنے دلوں کی اندھیر کی کوٹھریوں کا جائز ہ کھا درانی سیاہ کاریوں کو یاد کرکے خوب روئے گڑ گڑائے اور توبیۃ النصوح کرے یقینا بینهایت مفید طریقه تفامگر جهال ایسے لوگوں کے لیے اکسیرتھا جو چھنا کیا پیندِ شریعت تنے وہاں آ زادشم کے ناپابند شرع لوگوں میں پیغلط پندار بھی پیدا کرتا تھا کہ شیعی برادران کی طرح سال میں ایک دفعہ ماتم حسین اور کر کیے ہے ارپی یا صحابہ کرام پرتبراء کر لینے ہے سال کے سال گناہ وهل جاتے ہیں غرض بدعت وسنت میں ایک بہت بڑا فرق اس لحاظ ہے بھی ہے کہ ایک آیک جیجے کرنے سے دوسری بہت ی غیرشری باتوں کی طرف رغبت برحتی ہے اورا متاع سنت سے شریعت کے دائرہ میں پابندہ وکر طاعات عبادات کی تو نیق ملتی ہے اس لیے اصول کیمی ہے کہ شریعت کے تمام احکام کی رعایت درجہ بدرجہ کی جائے اور اس کے دائزے سے نکلنے کو کسی طرح جائز نہ سمجھے کہ وہ ہی غلطی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت مجد دصاحب قدس سره نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر فرضوں میں دل کم سگے اور نوافل وستحبات میں زیادہ توسمجھ لوکہ دل میں غیر شرعی ر جمان کی بنیاد پڑگئی تو عرض بیکیا جار ہاتھا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی را تیں جن کی عبادت اوران کو بیدار ہوکر ذکراللہ میں گز ارنا شریعت کا نہایت ہی محبوب عمل ہے۔ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہتمام فر ماکرا پنے گھر والوں کو بیدار فر ماتے اور پوری پوری رات جاگ کرعبادت میں گزارتے تھے۔آپ نے دیکھا کہ فقہا کی نظر شریعت غرائے مزاج ومقصد کو پچانے میں کس قدر تیز اور خرد بین ہے کہالی ی را توں میں بھی بطورابل بدعت اجتماع و ہنگامہ کرتے کو مکروہ فرما دیا ' صرف اس لئے کہ زمانہ رسالت اورعبد صحابہ و تابعین میں اس فتم کے اجتاع کا کوئی ثبوت نہیں ملائنے مقلدین زمانہ محب سنت وتتبع حدیث ہونے کا بڑا ڈھونگ رچاتے ہیں اور احناف کو بدعات ورسوم غیرشرعی کا مرتکب بتلایا کرتے ہیں کیا فقہاءاحتاف کی مندرجہ بالاقتم کی ہدایات پران کی نظرنہیں ہے؟ کیاسنت کے اتباع کا اس ہے بھی زیادہ کوئی درجہ نکل سکتا ہے کہ بجز تراوت کی ماصلوٰۃ محسوف وغیرہ کے (جن میں جماعت کا ثبوت خودشارع علیہ السلام سے مل گیا) انہوں نے ہرنفل کی جماعت کو بدعت ومکروہ تحریمہ قرار دے دیا جبکہ شوافع تک نے اس کومض قیاس کے ذریعے جائز ومستحب کہہ دیا پھرغیر مقلدین کا مزیدظلم و کیھئے کہ وہ اپنی تصانف میں احناف کے مقابلہ میں شوافع کواہل حدیث کہتے ہیں اوراحناف کواہل الرائے اوراہل قیاس ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔اس کےعلاوہ فقہاحنفیہ بی کا پیجمی فیصلہ ہے کہا گرایک بارتراوت کیڑھنے کے بعددوبارہ تراوت کی بی کی نیت سے نوافل پڑھنا چاہیں تواس میں بھی جماعت نہیں کرائے بلکہ تنہا پڑھیں گے ( کذافی عالمگیری' فصل التراوی کے صرا/ ۱۱۲)مطبوعہ مصرونقلہ عن التتار خانیہ )

پھر علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہات صدراول (یعنی عہد رسالت وصحابہ) میں نہیں ہوئی اس کو بہ تکلف لازم کر لینا جیسے نوافل کی ادائیگی جماعت کے ساتھ بطریق مداعی (لوگوں کو بلا کر اور ترغیب دے کر مناسب نہیں ہے بلکدا گر کوئی شخص ہے اور ہے کی چرنہیں ہے نفل نمازوں کو اس خیال سے ترک بھی کردے گا تو اچھا کرے گا کہ عام لوگ ہیا بات سمجھ لیس کہ بیکوئی شعار اسلام کے درجے کی چرنہیں ہے (شامی جلداول قبیل ادراک الفریضہ ص ۲۹۳۷) اور اسی موقع پر بیٹھی لکھا کہ نفل کی جماعت اگر ایک دوآ دمی کے ساتھ ہور ہی ہے جو بلا کر اہت ہے 'پھر دوسرے لوگ آ کر شامل ہوجا میں تو کر اہت کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہوگا جو بعد کو آ کر شریک ہوئے ہیں 'پہلے لوگوں پر نہیں ہے۔ خرض فقد خفی کی کسی معتبر کتاب سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ رمضان شریف میں تبجد کی نماز جماعت اگر تین اشخاص سے زائد مقتدی ہوں' بلاکر اہت جائز ہے بلکہ ایسی جماعت ند جہ بنے میں بدعت و مکر دو تحر میں ہو کہ جو اور تمام انتہ احتاف و فقہاء اس بارے ہیں متفق ہیں اس مسئلہ میں جو پھی

اختلاف ہے وہ شوافع کے ساتھ ہے اوراو پر کی تفصیل ہے واضح ہو چکا کہ احناف کا ند ہب اس بارے میں کس قدرتو ی اور مؤید بالسنّت ہے دوسرے میں کمی حدیث تیام رمضان کے دیل میں پیٹھین کی ہے کہ قیام رمضان کی فضلیت تہجدو دیگر نوافل کے بارے میں ہو تھیں ہے کہ قیام رمضان کی فضلیت تہجدو دیگر نوافل کے بارے میں بھی ہے صرف تراوی کے ساتھ خاص تھیں ہے اس کا تعلق جماعت نوافل کی کراہت وعدم کراہت کے مسئلہ سے پیچھیس ہے۔

ا کابر دیو بند میں سے استاذ ناالعلام حضرت الاسلام بدلا نامدنی قدس سرہ' کا جو کچھ معمول اس بارے میں تھا ہم سجھتے ہیں کہ اس کا تعلق تربیت واصلاح سالکین سے تھا' بعض حضرات کے عرض کرنے پر گذاہ ہے کے اس عمل کولوگ سند بنا نمیں گے۔ آپ نے فر مایا بھی تھا کہ'' میں خود ہی تو کرتا ہوں' دوسروں کوتو نہیں کہتا''۔

اس سے بھی ہمارے خیال مذکور کی تائید ہموتی ہے دوسرے مید کہ بالفرض اگر حضرت کی بھی تھی تقاب کا منشاء کوئی غلط ہمی ہوسکتی ہے اور غلطی سے بجزا نبیاء کی ہم السلام کے سکو معصوم کہا جاسکتا ہے جس شخص کے علمی تبحر پر سینکٹروں مسائل مشکل کی گرانفذر تحقیقات شاہد ہوں وہاں ایک دو مسائل میں تفرد کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا' لیکن حضرت کے تلافہ ہو متوسلین کو چاہئے کہ وہ مسئلہ کی سیجے نوعیت کو جمعیس' جماعت تہجد کو خصوصاً مساجد میں اور تدائی کے ساتھ روائ دیے ہے احتراز کریں ہمارے اسلاف اوراکا ہر دیو بند کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ ہمیشہ سیجے بات کی پیروی کی ہے اور ہر شرق مسئلہ کو است کی چیروی کی ہے اور ہر شرق مسئلہ کو ہوئے آن وسنت تعالی صحابۂ اندا واللہ لاغ۔
ہروفت قرآن وسنت تعالی صحابۂ اندا والد کا ورمحققین امت کے فیصلوں پر چیش کیا ہے اور الحق احق ان بیتنے برعمل کیا ہے و ما علینا الاالمبلاغ۔

افادہ مزید:باب تطوع قیام رمضان کے ذیل میں ذکر ہو چکا ہے کہ شارعین بخاری کے اقوال نفس شرح حدیث کے بارے میں مختلف ہیں اوراس کا ذکر مطبوعہ فتوی وغیرہ میں بھی آیا ہے مگراس کے بیان میں پھے تسامے ہوا ہے چونکہ ہماری کتاب انوارالباری کا موضوع محدثین کے اقوال کو بھی پوری صحت ووضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہے اس لئے شروح بخاری شریف سے ان کوفل کرتے ہیں۔

(۱) علام پختی حافظ مینی نے لکھا حدیث کے جملہ من قام رمضان سے مراد ہیہ کہ جوشخص لیالی رمضان میں طاعات وعبادات کرے گا گئے۔ کہا گیا ہے کہ شارع علیہ السلام کی اس سے مراد نماز تراوی ہے اور بعض نے کہا کہ بینی نرتزاوی کے ساتھ خاص نہیں ہے 'بلکہ جس وقت بھی جونوافل پڑھے گا اس حدیث کی بیان کر وہ فضیلت حاصل کر لے گا' بجراس امر پر سب علاکا اتفاق ہے کہ نماز تراوی مستحب ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اور اصحاب امام مالک میں امر میں اختلاف ہے کہ اور اصحاب امام مالک میں سے ابن عبد الحکم نے فیصلہ کیا کہ تراوی کو جماعت کے ساتھ مساجد میں اداکر ناافضل ہے جس طرح کہ حضرت عمراور دوسرے صحابہ نے اس کو قائم کیا اور ان کے بعد مسلمانوں نے برابراس پڑمل کیا۔

# بعض كبارائمه حديث تراويح كوجهي مساجد ميں غيرافضل كہتے ہيں

امام ما لک امام ابو پوسف امام طحاوی بعض اصحاب شافعی وغیر ہم کا فیصلہ بیہ کے نماز تر اوت کا کوبھی ( دوسر نے وافل ومستحبات کی طرح گھروں میں تنہا تنہا بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''سب سے بہتر وافضل نماز و ہی ہے جواپئے گھر میں اوا کی جائے بجز فرض نماز کے'' (عمدۃ القاری ص ا/ ۲۷۱)

یبال بیام بھی قابل ذکر ہے کہ بیحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کہ تیسر سے یا چو تھے روز ہوئی کثرت سے صحابہ تراوت ہی کی جماعت کے واسطے مجد نبوی میں جمع ہوگئے تھے بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے ہرروز مجمع برد حتار ہااور تیسر سے یا چو تھے روز استے ہوگئے کہ مجد نبوی میں جگہ نہ دبی اس نماز تراوت کو استے ہوگئے کہ مجد نبوی میں جگہ نہ دبی اس نماز تراوت کو است کے میں اس نماز تراوت کو اب اس لئے قائم نہیں کرتا کہ کہیں اس کی فرضیت نازل نہ ہو جائے اور پھر بعد کے لوگوں سے سنجالی نہ جاسکے دوسر سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے بہتر نماز وہی ہے جوتم اپنے گھروں میں اداکرو۔ سوائے فرض نماز وں کے۔

یہاں آپ نے دیکھا کہ خودعلامہ عینی کی ہی تصریح سے کتنے بڑے بڑے محدثین وفقہانے نماز تراوی کوبھی مسجد میں اور جماعت سے افضل نہیں سمجمااورگھروں میں تنہا پڑھنے کوافضل قرار دیا پھر تہجد وغیرہ نوافل کومسجدوں میں اور جماعت واہتمام سے اواکرنے کا کیا موقع رہا؟ نیزیہ بھی ظاہر ہوا کہ جن حضرات نے تراوی کی جماعت کو مساجد میں افضل کہا وہ سنت فاروقی ' تعامل صحابہ اوراستمرار عمل مسلمین وتلقی امت کے سبب کہاہے ورنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارجمال مدکورے بعدوہ بھی اس کوافضل قرار دینے کی جرات نہ کرتے۔

لہٰذا تہجدرمضان کی جماعت کا اجراء کرنے کی جرات بھی آئی وقت ہونی جاہئے کہ اس درجہ کا تعامل صحابہ وسلف ثابت ہو حالا نکہ ہم خود شوافع کوای امر کےعدم ثبوت کے باعث ملزم بنارہے ہیں۔

اس تفصیل کی روشی میں فاہر ہے کہ شوافع کا فیصلہ کرنا کہ ہر نظل کی جماعت جا رَنیا کھی ہے درجہ میں آسکتی ہے ایسا قیاس ہے کہ ان کی محد ثانہ شان کے اکائی نہیں اور ہم ہا وجود احناف وشوافع کے اختلا فات کے بھی ان کی محد ثانہ رفعت شان اور بلندی مرتبت کے پوری وسعت حوصلہ کے ساتھ معترف ومعت ہیں اس لئے یہاں بہتی ہے اور سروست جوہونی ہے ہاں بہتی ہے اور سروست جو بھی تاویل ان کے اس فیصلہ کے بارے ہیں ہم سوچ سکے وہ یہ کہ کان کے یہاں جماعت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے جوہونی چاہئے یا جواحناف کے یہاں ہا تاہ کی کہ ان کے یہاں سرف فعا ہری طور سے اوائیگی ارکان یا تعدادر کھات وغیرہ میں تو اقع ہوتا ہے تی کہ ان کے یہاں امام کی نماز فاسد بھی ہوجائے تو مقتدی کی صبح رہ سکتی ہے یہ بوتا ہے تی اگر مقتدی ہے اور مقتدی کی سے جوہوئی ہوتا ہے تی اگر مقتدی پر اس نماز کا اعادہ نہیں اس کی درست ہوگی بلکہ فتح الباری میں ہی ہی ہے کہ بعض شوافع کا قول ہیہ ہے کہ اگر مقتدی پر اس نماز کا اعادہ نہیں اس کی درست ہوگی بلکہ فتح الباری میں ہی ہو کہ کو تعلق ہوتا ہے کہ اگر مقتدی پر اس نماز کا اعادہ نہیں اس کی درست ہوگی بلکہ فتح الباری میں ہی ہی ہے کہ بعض شوافع کا قول ہیہ ہو کہ اگر مقتدی کے اس کے بعض ارکان صافح کو تو کہ کہ اس کہ کہ اس کی درست ہوگی بلکہ فتح الباری میں ہوئی ہوگی (العرف الفدی مورا)

ای طرح شوافع کے یہاں فرض نماز پڑھنے والامقتدی نفل نماز پڑھنے والے امام کے پیجھے اقتداء کرسکتا ہے اور امام کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے پیجھے مقتدی دوسر ہے کسی فرض کی نیت سے اقتداء کرسکتا ہے وغیرہ فرض شوافع کے یہاں جماعت وانفرادی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں جماعت وانفرادی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں حدیث نبوی 'الا مام ضامن' کی وجہ ہے تمام احکام ہی دوسر ہے ہیں جن کو احتاف اچھی طرح جانتے ہیں 'ووسر سے ہیں جماعت مکن ہے شوافع کے یہاں بھی متحب نہ ہواگر چدا لی تصریح مساجد میں فرضوں کی طرح اہتمام کر کے علاوہ تر اور کے کے دوسر سے نوافل کی جماعت مکن ہے شوافع کے یہاں بھی متحب نہ ہواگر چدا لی تصریح ابھی تک ہماری نظر سے نبیں گزری اور انکہ احتاف و قلم ان سے ایسی دفت نظر کی توقع بھی زیادہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

(۲) .....قتح الباری طرح المراکم علی حافظ ابن حجر کتاب صلوۃ التراوی کے تحت باب فضل من قام رمضان میں لکھا ہے کہ 'اس سے مرادرمضان کی راتوں میں نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے' (جس میں تہجد وغیرہ شامل ہے' امام نووی نے ذکر کیا کہ مراد قیام رمضان سے نماز تراوی ہے جس کا مطلب میں ہے جس کا مطلب کی اس کے بغیرا ورصورت ہی نہیں اور علامہ کرمانی نے عجیب بات ذکر کی ہے کہ تمام علاء نے اس امر پراتفاق کیا کہ حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تراوی ہے''۔

(۳) .....امام نووی نے خود شرح بخاری میں صدیث الباب پراس طرح لکھا۔ ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء نے قیام رمضان کونماز تراوت کے پرمحول کیا ہے اور خوشیق میں ہے کہ نماز تراوت کے سے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ فضیلت صرف اس کے اندر مخصر نہیں ہے اور نہ صدیث کی مراواس کے ساتھ خاص ہے بلکہ رات کے جس وقت میں بھی نماز فل پڑھے گااس کو یفضیلت مل جائے گی (شروح ابخاری ص ۲۰۲۱) مدیث کی مراواس کے ساتھ خاص ہے بلکہ رات کے جس وقت میں بھی نماز فل پڑھے گااس کو یفضیلت مل جائے گی (شروح ابخاری ص ۲۰۲۱) تطوع قیام رمضان کی ایک اور حیثیت سابقہ صور توں ہے الگ بھی ہے جب اتن طویل بحث ای سلسلہ کی ہو چکی تو اس کو بھی ذکر کیا

وں ہے۔ اور ان ہوں ہے۔ جو میں اور میں ہوں کے لیے ایک جماعت علاء حنفیہ نے افضل اس امر کو قرار دیا ہے کہ گھر میں اداکرے (معجد میں جاتا ہے وہ یہ کہ جو محف خود حافظ قرآن ہواس کے لیے ایک جماعت علاء حنفیہ نے افضل اس امر کو قرار دیا ہے کہ گھر میں اداکرے (معجد میں نہیں) بلکہ اس صورت میں امام شافعی کا مختار مذہب یہ ہے کہ ایسافی خص تنہا بغیر جماعت کے پڑھے تر مذی شریف باب قیام شہر مضان میں اس کا ذکر ہے وہاں دیکھ لیاجائے امام طحادی جنگ بھی تراوی کی نماز گھر میں افضل فرماتے تھے۔

ہ کارے حضرت شاہ صاحب نے باب فضل کی قام رمضان کے درس میں فر مایا تھا کہ دائے بھی یہی قول معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ گھروں میں تراوت کر چھا کر گھڑتھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنہوں نے جماعت تراوت کائم کی ہے وہ بھی خود جماعت کے ساتھ نہیں بڑھتے تھے حالانکہ اس وقت تک دستور کے مطابق امیر الموشین اور خلیفہ وقت کی حیثیت سے بھی وہی امام سجد تھے۔
لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ مسئلہ تحقیق اگر چہائی طرح سنوں دمانے میں علماء کواس کا فتو کی نہیں و بنا چا ہے خطرہ ہے کہ جماعت میں نہ آنے والے سرے سے نماز تراوت جی ترک کردیں جس طرح سنوں گھڑ کی گھروں میں افضل ہے مگراس زمانے میں بہتریہی ہے کہ جماعت میں ادا کریں تا کہ متسابل و معتکا سل لوگ سنتوں کو چھوڑے کا بہانہ نہ بنالیں۔

### حديث الباب كااولى مصداق

تفصیل بالاے بیہ بات منتح ہوتی کہاس بارے میں سب ہی متفق ہیں کہ حدیث کا اولی مصداق تو نماز تروا تکے ہے اور ضمناً دوسرے نوافل وطاعات بھی اس کا مصداق بنتے ہیں صرف علا مہ کر مانی کار جمان ادھر معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز تر اوت کے مراد ہواوراس کے لیے انہوں نے اتفاق بھی نقل کیا ہے جس پر حافظ نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔

بات بہت طویل ہوگئ مگر ناظرین کواس سے اندازہ ہوگا کہ بغیر مرابعتِ اصول اور بغیر حوالوں کی تھیج کے جو بات چل جال میں بڑے بڑوں ہے بھی مسامحت ہوجاتی ہے اورز پر بحث مسائل کی تھیج نوعیت کھل کرسا منے نہیں آتی جس کی وجہ سے تحقیق ناتمام ونا کمل رہ جاتی ہے۔

ناظرین واقف ہیں کہ ہم کسی بحث کو تشنہ نہیں چھوڑ نا چاہتے اور علم نبوت کی ایضاح و بیان کے لیے جتنی تحقیقات بھی ائمہ مفسرین ،

محدثین وفقہا وغیر ہم کی ہمارے سامنے ہے اس کو موقع بیش کرنے کی کوشش کریں گے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہو یا کتاب کا تجم

بڑھ جائے۔ امید ہے کہ ہمارے محترم ناظرین اس طرز کو پسند کریں گے اوراگر اس سلسلے میں کوئی مفیدا صلاحی مشورہ ملے گا تو اس کی رعایت ہمی آئندہ حصوں میں کی جاتی رہے گی۔ انتشاء اللہ تعالیٰ .

باب صوم رمضان احتساباً من الايمان (حسبة للدرمضان كروز عركمتاايمان كاشعبه)

٣٧ حدثنا ابن سلام قال انا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ:۔حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جو مخص ایمان کے ساتھ محض اللہ ہے اس کی خوشنو دی وثو اب حاصل کرنے کی نیت ہے رمضان کے روزے رکھے گااس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔

۔ من و درور درب میں مرحمی میں سے و ساں مردوں ہے۔ اس میں کی عمل خیر کے لیے ایمان واحتساب کی شرط لگائی گئی ہے یہ بتلا نا مقصود ہے کہ ہر مل طاعت کے لیے ایمان تو شرط اول ہے بغیراس کے تو مقصود ہے کہ ہر مل طاعت کے لیے ایمان تو شرط اول ہے بغیراس کے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت وقر بت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں بعنی آخرت کے اجروثو اب کے لحاظ ہے ورنہ یوں تو کفار و مشرک کو بھی ان کی بھلا کی و نیکی پرکوئی اور نیکیوں پر دنیا کی بھی کوئی خیروفلاح وے کر معاملہ چکا دیا جاتا ہے بعنی آخرت میں کا فرومشرک کی کسی بھلائی و نیکی پرکوئی او نی حصہ خیروفلاح کانہیں ملے گا یہ فیصلہ شدہ چیز ہے۔

ووسری چیزمومن کے سامنے ہوگل کے لیے اس کی غرض وغایت ہوتی چاہیے اور وہ اللہ کی مرضی و تو اب آخرت ہے جس کو احتساب

اللہ جاہ وستا کش جیر کے لیے میدا و مصدر باعث دواعیہ تو خالص ایمان باللہ ہو کہ ہذاس کو بطورعاوت کرے نہ خواہش فس سے نہ داعیہ طلب جاہ وستا کش سے نہ داورہ بالا ہوتو وہ علی عنداللہ ضرور متبول ہوگا۔

داعیہ طلب جاہ وستا کش سے نہ کورہ میں (۱) رمضان کے روز ول کی گھڑتے گنا ہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے اوراس سے پہلے قیام رمضان (۲) پر بھی ایساتی وعدہ خواہش مدیث ہوئے میں مضان (۲) پر بھی ایساتی وعدہ کفاری صدیث ہوئے میں مضان (۵) کوروسال کے گنا ہوں کا گفارہ فرایا گیا ہے میں (۲) عاشوراء کے روز در سے کو ایک سال کے گنا ہوں کا گفارہ فرایا آیک میں (۲) عاشوراء کے روز در کو ایک سال کے گنا ہوں کا گفارہ فرایا آیک مدیث میں رضمان (۵) سے رمضان تک کے گنا ہوں کا گفارہ فرایا گئارہ فرایا آیک میں رضم ایک بھی گفارہ ہواور (۷) جمعہ ہے جمعہ کفارہ میں وضو (۸) سے میں وضو (۸) سے میں گفارہ ہوات کی نماز دوں کو نہر سے تشہید دے کر فرایا کہ سطر ح پائے وقت کی نماز دوں کے میں گفارہ ہواتے ہیں آیک جس طرح پائے وقت کے نماز میں المحدر ۱۰) شریف کے ختم پر جوا بین کہ کراللہ ہے تو لیت کی درخواست کرتے ہواگر دہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئا تو سوال بیہ و صوبی ہوائی ایک میا تو سوال بیہ و سیاس کے کہاڑیں المحدر کی عبادت سے بھی گذشتہ معاصی کی مغفرت گزر ہوگی ہوارای طرح اوراحاد دیث بھی ال تمل می ہوائی ایک کا مقارہ ہوگا؟

میں سیکے کو فرض بھیجا گناہ بھٹھ کے لیا تھا تھا رہ کو ان ایک کا میا ہوں کی مغفرت یا ان کا کفارہ ہوگا؟

علا مہ تو وی علامہ قطل نی وحافظ می و خاری شرح بخاری شریف میں اس کا یہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کی ایک عمل یا تو ہو غیر میں اس کا یہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کی ایک عمل یا تو ہو غیر میں کہاری شرح بخاری شریف میں اس کا یہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کی ایک عمل یا تو ہو غیر م

علامہ نووی علامہ قسطلاتی وحافظ عینیؒ نے شرح بخاری شریف میں اس کا بیجواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کی ایک ممل یا تو بہ وغیرہ سے دھل چکے تو دوسرے اعمال مذکورہ سے بجائے مغفرتِ ذنوب کے اس کے لیے نیکیاں کھی جا کیں گی اور اس کے درجات بلند کئے جا کیں گے بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے بیرہ گناہ ہوں گے تو ان میں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے وسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے بیرہ گناہ ہوں گے تو ان میں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے وسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے (شرح ابخاری ص ۱۰۶۱۱ – عمرۃ القاری ص ۱۶۷۱۱)

یہاں دوسری قابل ذکر بحث بیہ کہ جن اعادیث میں مغفرتِ ذنوب کا وعدہ ہے وہاں کون ہے گناہ مراد ہیں؟ صغیرہ یا کبیرہ بھی ؟ علامہ نووگ نے لکھا کہ علاء کامشہور ند بہت کہ بہت کے بسرف صغیرہ گناہ مراد ہیں کیونکہ وضو والی صدیث میں مالم یوت تحبیرۃ (جب تک بڑے گناہ نہ کرے اور مااجتنب المکبانو (جب کہ بڑے گناہ ول سے پر ہیز کرے) قید وشرطگی ہوئی ہے دوسرے اس امر پر بھی علاء کا اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ بغیرتو یہ یا حدشری کے ساقط نہیں ہوتا! تا ہم (محولہ بالا احادیث میں سے اکثر کے اطلاقات وعموم پر نظر کرتے ہوئے) شخصیص کا تھم لگاد بنا کل نظر ہے (شروح البخاری سے ۱/۲۰۳)

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اگر چہ بعض احادیث کی تقلید سے صغائر کی تخصیص مفہوم ہوتی ہے لیکن اللہ کے نصل وسعتِ کرم سے دوسری احادیث کے اطلاقات پرنظر کرتے ہوئے کہائر کی مغفرت بھی متوقع ہے (شروح ابخاری ص ۲۰۳/۱)

اس کے بعد گذارش ہے کہ بہت ی احادیث کے اطلاقات وعموم اور اللہ کی رحمت واسعہ پر نظر کرتے ہوئے تو واقعی شخصیص صغائر مرجوح معلوم ہوتی ہے دوسرے بیر کہ بعض احادیث ہے سقوط کہائر کا ثبوت بغیرتو بہ کے بھی وارد ہے مثلاً قتل وشہادت فی سبیل اللہ کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ سواء دین وقرض کے ہرگناہ کا کفارہ ہے ظاہر ہے کہ یکفو کل شیبیء الاالدین میں صغائر کی صحصیص بے کل ہے ای لیے محدثین نے لکھا کہ شہداء کا دخول جنت بغیر حساب وبلا عذاب ہوگا اوران سے گنا ہوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ( دیکھو عمدة القاري ص ا/ ۲۲۹) تو جوحديثيں كفارہ ذنوب وسيئات اورمغفرت كے بارے ميں مطلق وارد ہيں ان كواطلاق ہى پرركھنا بہتر ہوگا تا ہم احتیاط کا پہلویہ ہے کہ بڑے گنا ہوں پرتو بہ واستغفار کی طرف سے غفلت نہ کی جائے اس کے بعد حقوق العباد ( دین وقرض واخذِ مال غیرحق خبت ایذامسلم وغیره) کامعاملہ ہان کی ادائیگی وواپسی کی استطاعت نہ ہوتو صاحب حق سےمعاف کرانے کا نہایت اہتمام ہونا جا ہے۔ کیونکہ بغیراے اخروی نجات دشوار ہوگی یا اگراپنے فیمتی اعمال دے کر اصحابِ حقوق کو راضی کرنا پڑا تو اس میں بھی خسارہ ہی کی صورت ہےاول تواعمال ہی کہاں پھران میں سے مقبول ہی کتنے اور رہے سے میں بھی دوسرے حقدار ہوجا کیں گے تواس سے زیادہ تکلیف دہ بات آخرت کی زندگی میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب مے معاملات مطابق شریعت کرے تمام معاصی خصوصاً حقوق العباد کے فتنہ وآز مائش ہے محفوظ رکھے اور کم از کم بفتد رنجات آخروی ہمیں اعمال کا الم مقبولہ کی تو نیق بخشے۔ آمین ۔

ایک سوال بہ ہے کہ قیام رمضان سنت ہے اور صیام رمضان فرض ، امام بخاریؒ نے فرض کا بیان مؤخر کیوں کیا جب کہ اس کا مرتبہ تقدم کا مقتضی تھا؟ اس کا بہتر جواب بیہ ہے کہ رمضان کا جا ندر کھے کرسب سے پہلا شرقی مطالبہ خواہ وہ نفل وسنت ہی کے درجہ کا سہی تر وات کے کا ہے جو رات میں ادا ہوگا۔ پھردن کومطالبدروز ہے کا متوجہ ہوگا اور ای طرح ہرروز قیام رمضان تھے ہم اورصوم رمضان مؤخر ہوتا رہے گا اس لیے امام

بخاری نے زمانہ کی تفتریم وتا خیر کی رعایت فرمائی ہے۔

یہاں سے بدیات ثابت کرنا کہ چونکہ امام بخاری نے فرض پرسنت کے ذکر کومقدم کیا تو بدایک اصول بن گیا'' فریضہ میں سنت کے رائے ہے داخل ہوا جائے کہ یہی راستہ مقبولیت کا ہے'' صحیح نہیں اول تو خودامام کا مقصد متعین کرنا ہی ظنی ہے یقینی نہیں اکثر تو ایسی توجیہات نکات بعدالوقوع کا درجه رکھتی ہیں پھراگر واقعی امام بخاری کے نز دیک ہیکوئی اصول بھی ہوتو وہ دوسروں پرخصوصاً باب مسائل میں جحت نہیں ہو سكتاس لياس كي وجدے بيمسئله كيے صاف ہو گيا كه حاجى اوّل مكم عظمه حاضر ہويا مدينة طيبه؟ اورامام بخاريٌ كي صرف مذكورہ بالا ذكري تقذيم وتاخيرے بيثابت كرنا كه اول مدينه طيبه كى حاضرى اولى وافضل ہے ہمارى تمجھ سے باہر ہے خصوصاً جب كه اس مسئله ميں امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بیقل موجود ہے کہ 'اگر جج فرض کررہا ہوتو بہتریہ ہے کہ پہلے حج کرکے پھرزیارت طیبہ کے لیے مدینة مکر مہ حاضر ہو البتہ جائز ریجی ہے کہ پہلے زیارت کے لیے حاضری دے'' حضرت ملاعلی قاری حنفیؒ نے بھی اس کوا ختیار کیاا ورککھا کہ پہلے بچ فرض کرے پھر زیارت کے لیے حاضر ہواس کے بعد لکھا کنفلی حج ہوتو حج کرنے والے کے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چاہے مقدم کرے۔ (ارشادالسارى الى مناسك الملاعلى قارى صهم المطبعة مصطف محدمصر-

باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة (دین آسان ہےرسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ الله کوسب ہے زیادہ وہ دین پہند ہے جو کہل ہواوراس میں خالص تعلق مع الله کی تعلیم ہو) ٣٨. حدثنا عبدالسلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن على عن معن بن محمد الغفارى عن سعيد بن ابي

سعيدن المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.

ترجمہ:۔حضرت ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک دین آسان ہے اور جو محض دین کے کاموں میں شدت اختیار کرے گا، دین اس پر غالب ہی رہے گا، پس دین کے اعمال میں میاندروی اختیار کرو، اور قریب قریب رہو،خوشخبری حاصل کرو، اور ضبح وشام، وآخرِ شب کے اوقات نشاط ہے (اپنی طاعت وعبادت کیلئے ) مددوقوت حاصل کرو۔

تشری : دین فطرت (اسلام) کی بنیاد ہولت وآسانی پر ہے، دوسر سے مذاہب میں بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ابتداء تعنیٰ نہتی ، مگراہل مذاہب میں بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ابتداء تعنیٰ نہتی ، مگراہل مذاہب کے غلط طریقوں یا ان کی بدکردار یوں نے سخت احکام عائد کرائے ، یا بہت کی تختیاں انہوں نے خود بغیر حکم خداوندی اختیار کرلیں ، جیسے "رہانیت" کہ اس کوخود گھڑ کردین بچھ لیا، حالا نکہ اس کوخد انے ان پرفرض نہیں کیا تھا، بہر حال! دوسر سے تمام ادیانِ عالم (خواہ وہ تحریف شدہ ہوں یا دین اسلام کی جہت ہے منسوخ شدہ ) کے مقابلہ میں بیوین اسلام بہت ہی آسان و مہل ہے، چونکہ بید دین مع اس کے احکام کے قرآن مجید صدیث رسول اور آئمہ جہتدین کے ذریعہ مدون و محفوظ صورت میں موجود ہے، اور قیام قیامت تک اپنی اصل سے حالت میں محفوظ رہے گا۔ ( کیونکہ ایک جماعت اہل حق علاء مربانیون کی حسب پیش گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت برابر کرتی رہے گی ، اور دین کے اندر غلط چیزیں ملانے والوں کا پردہ فاش کرتی رہے گی وغیر کے ایک بید ین اور اس کے احکام حق تعالیٰ کی رضاء و پسندیدگی کا صحیح ترین نہونہ ہیں۔

اب چونکہ اس دین پرعمل کا سب سے اعلی صوبہ خود سید المرسلین علیہم السلام کی زندگی ہے جس کا ہر لیحہ اللہ کی طاعت عبادت ویاد سے معمور تھا حتی کہ سونے کی حالت میں بھی صرف آئکھیں سوئی اور ال بیداررہ کر اللہ کی یا دمیں مشغول ہوتا تھا اور آئکھوں نے بھی عالم غیب، عالم ارواح، عالم اجسادوعالم مثال وغیرہ کے وہ سب امور پر مشاہدہ فر مانے جو آپ سے قبل و بعد کسی پر منکشف نہیں ہوئے۔

آپ کے اعمال کود کیے کر پھر شریعت میں اعمالی صالحہ کے ہزار ہافضائل و کرفیجات پر نظر کر کے کون مسلمان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوگا جس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اعمالی شاقہ اور عبادت وریاضت میں انہا کہ کا جذبہ وشوق پیدا نہ ہوگا پھر کسی عمل خیر پر جیستگی ودوام ہوسکے بیانہ ہوسکے عبادت وریاضت میں زیادہ انہاک سے خوداس کی صحت اہل وعیال کی گلہداشت اور دنیا کے دوسرے مشاغل پر کیسا ہی برااثر بڑے مگر دل کے ایمانی تقاضوں سے مجبور ہوکروہ سب کچھ تج دینے کو تیار ہوگا۔

یہ جو پھی تھا گیا کوئی خیال آرائی یا قیاس وسن طن کی بات نہیں دور صحابہ کے بیمیوں واقعات ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کوصوم وصال رکھتے و یکھا تو صحابہ نے بھی شروع کردی آپ نے ان کوروکا کہتم اس کو برداشت نہ کرسکو گے کسی نے شب وروز عبادت شروع کردی آپ نے فرمایا ایسامت کروتم پرتمہار ہے ہم و بدن کا بھی تن ہے آ تکھوں کا بھی تن ہے بیوی کا بھی تن ہے آتی زیادہ عبادت کے ساتھ تم ان سب حقوق کی ادائیگن نہیں کرسکتے پہلے گر رچکا کہ صحابہ نے یہ خیال کر کے آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب الگے پچھیا گناہ بخشے گئے بھر بھی اس مقدر عبادت فرماتے ہیں بھی تو آپ نے ان کو بھی سمجھایا غرض اس فتم کے غیر معقول جذبات کی بھی اس قدر عبادت فرماتے ہیں بھی تو آپ نے ان کو بھی سمجھایا غرض اس فتم کے غیر معقول جذبات کی روک تھام کے لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اللہ کے نزد میک سب سے بہتر وافعنل وہ ممل ہے جس پر بھنگی و مداومت ہو سکے اگر وہوں تھوڑا ہی ہواور فرمایا کہ استفاعت ہو تھا گا کہ مسلم کا ممل کس طرح تھا؟ کیا خاص دنوں میں کوئی خاص ا تمال کرتے تھے؟ فرمایا: نبیس! آپ ایک اللہ کی مارا میں نہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا ممل کس طرح تھا؟ کیا خاص دنوں میں کوئی خاص ا تمال کرتے تھے؟ فرمایا: نبیس! آپ ایک اللہ بریداومت فرما تے تھے اور آپ کی استطاعت جیسی تم میں ہے کس کی استطاعت ہو تکتی ہو؟!

مرتے تھے؟ فرمایا: نبیس! آپ ایک اللہ بریداومت فرماتے تھے اور آپ کی استطاعت جیسی تم میں ہے کس کی استطاعت ہو تکی ہو تھوٹ ہوگی نہیں نور کی موئوش رہو کیونکہ صرف اپنے ممل کے میں کریم طبی اللہ علیہ وکل میں نے دور نہ ہو ( تھوڑ ہے ملی فیر پر بھی خوش رہو کیونکہ صرف اپنے ممل

کے بھروسہ پرکوئی بھی جنت میں نہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا گیا آپ بھی یارسول اللہ!؟ فرمایا'' ہاں میں بھی نہیں جاسکوں گا بجز اس کے کہ اللہ مجھ کواپنی مغفرت ورحمت ہے ڈھانی لے''

نیز فرمایا درمیانی راہ پکڑو تنہاراعمل بھی موجب بثارت وخوشخبری ہے حضرت ابو ہریرہ ہے ایک روایت میں بید کلمات مروی ہیں:۔''میاندروی کروقریب اس سے رہوئے وشام اور آخر حصہ شب کے نشاط کے اوقات میں اپناسفر کرواور درمیانی رفتار سے چلومتوسط قدم اٹھاؤ!ای طرح منزل مقصود پر پہنچ جاؤگ' بیسب احادیث امام بخاری نے باب القصد والمداومة علی العمل کے تحت ص ۵۵۷ میں ذکر فرمائی ہیں چونکدان سب سے حدیث الباب پرروشنی پڑتی ہے اس لیے یہاں ان کا ترجمہ پیش کردیا گیا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث الباب کواصحاب صحاح ستہ میں سے صرف امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

شارع علیہ السلام کا مقصد سے کردین میں تشدد برتنا عبادت ونوافل میں حدے بڑھ جانا جو برداشت سے باہر یا دوسر بے ضروری کا موں میں مخل ہواللہ کو پہند نہیں ہر مخص اپنی استطاعت اورا حوال وظروف کی رعایت سے جتناعمل خیر مداومت سے کر سکے وہ نہ صرف محبوب و پہندیدہ ہے بلکہ اتنے تھوڑ نے مل پر بھی بڑے ثواب کی بشارت اور منزل مقصود اللہ کے قرب خاص تک رسائی کی یقین دہانی ہے اس سے زیادہ اور کیا جا ہے؟!

حدیث الباب میں پانچ جملے ہیں۔ علامہ محقق حافظ عینی نے فرمایا کہ ان اللہ ین یسوجملہ مؤکدہ ہے کہ بیشک دین اسلام سراپا
سہولت وآسانی ہے لن بشاد اللہ ین کردین سے جالمہ میں جو بھی تعق یا کلاں کاری کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دے کردین
پر غالب آ جاؤں گا تو ہرگز اس میں کا میابی نہ ہوگی بلکہ دی گئی ہیں کا غالب ہوگا اور وہ تھک کرعا جز ہو کر بیٹے دے گا۔ فسلہ دو او قار ہوا کہ
امرصواب اور درمیانی قول وکمل کو اختیار کروا گرتم میں اکمل پھل کی گافت نے بہوتو اس سے کم اس سے قریب پر قناعت کرویا عبادت کے معاملہ
میں بہت دور تک ہاتھ پاؤں مت پھیلاؤ اس طرح تم منزل مقصود تک نہ بھی کو گے یا امور خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ البشو و ا
تمہارے لیے تھوڑے عل پر بھی بشارت ہے واستعینو ایعنی اعمال خیر کیلئے اِن اوقات میں مدوطلب کرو ( کیونکہ دوا می طور پر ہمہ وقت
تو عمل خیر میں لگار ہنا تمہاری استطاعت سے باہر ہاں لیے اللہ کو پہند بھی نہیں)

لہذا جس طرح دنیا کے سفر کوان ہی اوقات نشاط میں آ سانی ہے طے کرنے کے عادی ہوآ خرت کے سفر کو بھی ( جس کی منزل مقصود قرب خداوندی ہے )ان ہی اوقات نشاط میں عبادت بجالا کر پورا کرو۔

علامہ خطابی نے فرمایا کہ مقصد شارع علیہ السلام یہ ہے کہ دن ورات کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہ کردو، بلکہ ہولت عبادت کے لیے رات کے ایک حصہ کو دن کے ایک حصہ کے ساتھ ملالواور ان دونوں کے درمیان میں بھی پچھ حصہ دلجمعی سے عبادت کرنے کا نکال لو ( یعنی دن کے اوّل حصہ میں فجر کی نماز شب کے اول حصہ میں مغرب وعشاء ہوئی اور دونوں کے درمیان میں ظہر وعصر اس طرح کرنے سے جتنی عبادت ہوگی اس میں نشاط رہے گا۔

حفزت محقق محدث ابن ابی جمرہ نے بہتہ العفوس شرح مخضر البخاری میں اس حدیث الباب پرنہایت تفصیلی کلام کیا ہے اور حدیث کے پانچوں جملوں میں سے ہرایک جملہ کی توضیح وتشریح ۱۲ ۱۳ اوجوہ ہے کی ہے جوص ا/ ۲۷ سے ص ۱/۹۳ تک پھیلی ہوئی ہیں بہتر توبیر تھا کہ ہم ان سب کو یہاں ذکر کر دیتے مگر بخوف طوالت صرف چندہ وجوہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ..... فولد صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر دين سے مرادايمان واسلام دونوں بھى ہو سكتے ہيں اور صرف ايمان يا اسلام بھى ايمان كے يسروآ سانی كے ثبوت ميں جاربيوالی مشہور حديث كافی ہے كه آپ نے ايك باندى سے يو چھااللہ كہاں ہے؟ اس نے كہا آ سان ميں آپ نے دريافت فرمايا ميں كون ہوں؟ اس نے كہارسول اللہ اس پر حضور صلى اللہ عليہ وسلم نے اس كے ما لك سے فرمايا۔ اس كو آزاد کردو کیونکہ ایمان والی ہے معلوم ہوا کہ ایمان وتصدیق کے لیے بعض صفات خداوندی کاعلم بھی کافی ہے جس طرح اس باندی نے آسان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی عظمت و جبروت کا اقرار کیا اس لیے بعض علاء اہل سنت نے کہا کہ بعض صفات ہے جاہل کو کا فرنہ کہیں گے ورنہ بہت عوام جاہل مسلمانوں کی تکفیر کرنی ہڑے گی حالا تکہ صحابہ وسلف کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ بخے اور ان سب کومومن سمجھا گیا البتہ جولوگ اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں غلط باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔

اسلام کے آسان وہل ہونے کا ثبوت ہیہ کہ حضرت ضام صحافیؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھناعرض کیا ان کے علاوہ بھی پچھنماز ہے؟ فرمایا نہیں ہال نفل پڑھوتو اختیار ہے پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے عرض کیا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی روزے رکھوتو اختیار ہے پھر آپ نے ذکو ہ کا فریصنہ سمجھایا عرض کیا اس کے سوابھی پچھودینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو اختیار ہے بیان کر حضرت ضام ہے کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ واللہ! نہ اس کے سوابھی پچھودینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو اختیار ہے بیان کر حضرت ضام ہے کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ واللہ! نہ اس سے دیادہ کروں گانداس سے کم کروں گانجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیخص فلاح پانے والا ہے اگر سچا ہے۔

جب اسلام کا صرف اس قدر حصہ بھی فلاح ونجات آخرت کے لیے کافی ہو گیا تو اسلام کے آسان ہونے میں کیا شک وشہدہا۔
(۲) .....دین اسلام بہ نسبت دیگی اویانِ عالم کے آسان اور ہمل الحصول ہے پہلی امتوں کے بخت احکام اس امت سے اٹھا دیے گئے ہیں مثلاً پہلے کسی کبیرہ گناہ کی معافی قتل ہے ہو گئے اس امت میں تو بہ سے ہوجاتی ہے جو اقلاع ندم و عزم علی التوک کا نام ہے پہلے نہاست کا ث چھانٹ ہے پاک ہوتی تھی اب دھو گئے ہوجاتی ہے پہلے بیمن باللہ سے نکلے کی کوئی صورت نہ تھی اب کفارہ کیمین کی صورت جا مُز قرار پائی پہلے حالت اضطرار میں بھی اکل میتہ کے ذریعے تھی ہیں بچائی جاست کا ہوجائز ہے وغیرہ۔

اسلام میں کئی گوقد راستطاعت ہے زیادہ کی تکلیف نہیں دی گئی کی بھی جہولت ہی کی شان ہے خطاونسیان اور دل کے خطرات ووساوس پراسلام میں کوئی مواخذہ نہیں۔

نماز جیسے مہتم بالثان فرض کی ادائیگی میں بیہولت دی گئی کہ کسی بیاری ومعذوری کے سبب کیام نہ ہو سکے تو بیٹھ کر وہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھ لے اور زیادہ حرکت نہ کر سکے تو سر کے اشارے ہی ہے پڑھ لے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیم کر لے بحالت سفرنماز میں قصر اورروزہ کا افطار مشروع ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو جس طرح عزیمتوں پڑمل کرنا پسند ہے یہ بھی اس کومجبوب ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳.....دین کاعلم رکھنےوالے اس کی سہولتوں ہے واقف ومستفید ہوتے ہیں ٔ جاہل نا واقف محروم رہ کرننگی وَخَیْ محسوس کرتے ہیں' لہذا علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

٣ ..... ١٣ جملہ سے پيجى مراد ہو عتی ہے كہ تم جن اعمال دين كے بنص صرح بتا ويل مكف كئے گئے ہؤ وہ سببهل ہيں اوران كى تعداد بھى كم ہے اوراكثر اعمال وہ ہيں جن ميں تاويل كا اختمال ہے لہذا بيجى خداكى طرف سے تيسير وشہيل ہى ہے اس كى مثال مشہور حدیث بنی قریظ ہے كہ حضوراكرم صلى اللہ عليہ وسلم فے صحابہ سے فرمایا كہتم سب جا وَ اور عصر كى نماز بنی قریظ ہى پہنے كر پڑھنا پران لوگوں كو نماز عصر كا وقت راستہ ہى ميں ہوگيا بچھنے كہا ہم راستہ ميں نماز عصر نہيں پڑھيں كے بعض نے كہا ہم پڑھيں گے حضور صلى اللہ عليہ وسلم كا بيہ مقصد نہيں تھا جوتم سمجھے ہو واپس ہوكر سارا واقعہ آپ كى خدمت ميں عرض كيا 'آپ نے كى كو غلطى پڑئيں بتا يا ( كيونكہ ہرا يك جماعت نے قابل تاويل حكم سے ايك ايك بات بجھ كر اس پر عمل كر ليا تھا 'غرض بہت ى آپات وا حادیث پر عمل ميں بہت توسع ہے 'كيونكہ ان ہيں اختال تاویل موجود ہے اورایسے ہی مواقع میں اختلاف امت رحمت ہے۔ (اس تتم کے مسائل نیز قیاس واجماع کے ذریعہ ثابت شدہ مسائل ائمہ مجتمدین کی فقہ میں مدون ہو چکے ہیں 'جس فقہ پر بھی کسی کاعمل ہوگا' وہ قرآن وسنت ہی پڑمل سمجھا جائے گا'لیکن بیدرست نہیں کہ کو کی شخض اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کچھ مسائل ایک فقہ کے اختیار کرلے اور کچھ دوسری کے )۔

۵.....دین سے مراداذ عان داستسلام ہے کیعنی ایمان ویقین محکم اور اپنے کو کلی طور پر خدا کے سپر دکر دینا' اس میں کوئی دشواری نہیں ہے'نہ بیکوئی جوارح کا دشوار وشاق عمل ہے' صرف عمل قلب ہے۔

۳ ..... وین آسان ہے اس حیثیت سے کہ آ دی اس کے مقتضیات پڑھل کرے اور دنیا کے کاموں کی حرص اور بڑی کمبی امیدیں نہ باندھئے جن کی وجہ سے دین پڑھل میں بھی دشواریاں آتی ہیں'نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کروتو شام کی فکرمت کرواور شام کرو توضیح کی فکر میں مت پڑو کیعنی خواہ مخواہ کمبی امیدیں مت باندھو'مختفر علائق زندگی کے ساتھ زہدو تدوین کا حصول آسان ہوتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز ایک ماہ کے ادھار پرخریدی یا بھی تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو بڑی کمبی امیدیں باندھنے والا ہے۔

ے۔۔۔۔۔وین آسان ہے اس حیثیت سے کہوہ خدا کی رضاجو کی کانام ہے جس سے ایک مسلمان اعلیٰ مقامات و درجات سالکین تک پہنچ سکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباسؓ سے فرمایا اگرتم اپنے اعمال خیرمحض خدا کی رضا مندی کے یقین پرکرسکوتو بہت اچھاہے' ورنہ تکالیف وخلاف منشاباتوں پرصبر کرنا ہی تنہا کہ لیے خیر کشیر ہے۔

۸.....دین سے مراد صرف قوت یقین ہے کہ اس کے جی اعلی درجات قرب و مقامات قبول خداوندی حاصل ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑے کے متعلق فر مایا کہ وہ تم سب کے اپنے کٹریت صلوٰ قرصوم افضل نہیں ہے ہیں بلکہ اس چیز کے باعث جو ان کے ول میں مضبوط بیئے گئی ہے''اور وہ چیز قوت یقین ہی تھی اس کی وجہ ہے دکین پڑمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے یقین کی قوت آیات وانفس میں غور وفکر سے حاصل ہوتی ہے۔

9 .....وین پڑمل اگرخالصاً لوجه الله ہوتواس کی وجہ سے طاعت وعبادت میں حلاوت حاصل ہوتی ہے اوراس حلاوت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے' بعض عارفین کا قول ہے کہ سکین اہل دنیا یوں ہی دنیا ہے چلے گئے اوراصل نعمتوں کے ذاکفہ سے محروم رہے' یو چھا گیا و فعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ اخلاص کے ساتھ طاعات وعبادات خداوندی ہیں' جن کی حلاوت سے محروم رہے۔

ای لئے حق تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں"ایا ک نعبدو ایا ک نستعین'' پڑھنے کولازی قرار دیا ہے تا کہ خالص ای کی عبادت اور اس سے استعانت ان کا حال وقال بن جائے۔

> غرض مندرجه بالانتمام وجوہ سے دین کے آسان ہونے پرروشنی پڑتی ہے۔ (۲) ..... قول صلی اللہ علیہ وسلم' ولن یشاد الدین احد الاغلبہ''

ا .....یعنی اتنی شدت اختیار کرنا که مقصود دین پرغالب آجانا ہوتواس میں کا میابی نہ ہوا ور نتیجہ میں دین ہے مغلوب ہی ہونا پڑے گا۔
معلوم ہوا کہ جوشدت اس درجہ کی نہ ہوتو وہ اس نہی میں داخل نہیں بلکہ اس کا محمود ہونا بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
''موئ قوی بہتر ہے موئ ضعیف ہے اور یوں خیر و بھلائی دونوں میں ہے' معلوم ہوا کہ ضعیف کا مرتبہ قوی ہے گھٹا ہوا ہے کونکہ اس کے دین
میں قوت اور ہمت میں بلندی ہوتی ہے تا ہم ضعیف بھی اگر بقد راستطاعت' اخلاص نیت کے ساتھ دین کے ضروری احکام بجالائے گا تو وہ بھی
خیر وفضیلت سے خالی نہیں ہے' نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعا مطلوب بہی ہے کہ یقین وعمل کا کمال حاصل کیا جائے مگر شدت وختی کیسا تھے نہیں بلکہ استدلالات و
قوت ونرمی کے ساتھ' عاجزی و فروتی کے ساتھ' مثلاً یقین کا کمال تقلید سلف اور آیات وائنس میں تد ہر کے راستہ سے نہیں بلکہ استدلالات و

استباطات عقلیہ کے اندرقوت کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے توضیح نہ ہوگا کا کمال فرض و مستحب کو اپنے اپنے مرتبہ میں رکھ کراپنی استطاعات کے موافق حاصل نہ کرے بلکہ ادامند وبات و مستحبات میں غلوو مغالیہ کی حد تک پہنچ جائے اس سے بھی حدیث کے جملہ نذکورہ میں روکا گیا ہے۔
۲۔ مند وبات میں اس قدر توغل وانہا کے کیا جائے کہ فرائض وواجبات کی ادائیگی میں خلل پڑئے درست نہیں کیونکہ سب سے بڑا اور اصلی درجہ کا تقرب الی اللہ فرائض وواجبات ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مجھاس سے زیادہ مجبوب ہے کہ ساری رات عبادت کروں (اور صبح کی نماز رہ جائے)

س\_صرف عزیموں پڑمل کرنااور شرعی رخصتوں سے فائدہ نداٹھانا بھی شدت ومشاوہ ہے۔

۴ ۔ جو شخص دین کے بغیر کتاب وسنت کے دوسرے علوم عقلیہ کے ذریعہ حاصل کرے و مجھی مشادہ میں داخل ہے کیونکہ اس طرح حق کاپوری طرح اس پرانکشاف نہ ہوسکے گا اور دین کا حصول اس پر دشوار ہوجائے گا۔

۵۔ جو شخص دین کے تمام مسائل پڑمل اس شرط پر کرنا جاہئے کہ سب مجمع علیہ ہوں تو وہ بھی نا کام ہوگا' دین پڑمل دشوار ہو جائے گا کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ملیں گے جن پراجماع نہیں ہوسکا۔

۲۔ جو شخص مقدورات الہیداد فرائض خداوندی ہے دل تنگ ہوکرتشلیم وانقیاد صبر ورضا اختیار نہ کرےگا۔ اس پر بھی دین غالب آ جائےگا' کیونکہ وہ ان کونا قابل برداشت مضفیت اور دین میں شدت سمجھےگا اور ہمت ہار دےگا۔ جس کی وجہ سے مزید بخت احکام دین اس پر عاکد ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کو جہاد کا تھم ہوا تو ان پڑتا ہے گزرا اپنے نبی ہے کہا کہ آپ اور آپ کارب جاکر کا فروں سے لڑیں ہم یہاں بیٹھیں گے تو اس کی سزامیں چالیس سال وادی تید میں بھنگتے پھر ہے تھی کہ بہت سے بوڑھے و ہیں مرگئے اور بیچے جوان ہوئے اور جولوگ مصائب وشدا کد پر صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اذعان و تشلیم کا و تیرہ اختیار کرتے ہیں ان پر خداکی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

غرض مقدرومقدورتوبد آنبیں سکتے اس لئے دین میں شدت سمجھنایادین سکتی وں میں شدت اختیار کرنا سخت فلطی ہے اہل سلوک کا قول ہے ''تجوی المفادیو' فان رضیت جوت و انت ماجور و ان سخطت جو سے انت مازور ''یعنی تقدیری امورتو ضرور ہی پیش آ کرر ہیں گے اگرتم ان سے راضی ہوئے تب بھی جاری ہوں گے اور اس صورت میں تمہیں ثواب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں گے گر اس صورت میں تم گنہگاروسزایا ب ہوگے۔

(m)..... تولي الله عليه وسلم "فسد دو او قاربوا"

ا-سدادومقاربت بھی ہم معنی بھی ہوئے جاتے ہیں مراد درمیانی حالت ہوگی کیونکہ اس کے معنی اعلیٰ سے قریب اورادنی سے اوپر کے ہوتے ہیں یاسدادسے مراد محتی اعلیٰ سے قریب اورادنی سے اوپر کے ہوتے ہیں یاسدادسے مراد محتی درمیانی حالت اختیار کرنا اور مقاربت سے مراد سداد سے مراد صلاح حال ہے کہ نفس کو تسلیم وانقیاد کا خوگر کیا جائے اور مقاربت اس سے قریبی حالت اختیار کرنا جب کہ سداد کا مقام حاصل نہ کرسکے۔

۳-سدادے مرادیہ ہے کہ اپنے نفس کے اصلاح انتاع سنت ہے کی جائے مقاربت سے مراداس سے قریب رہنا جبکہ سدادد شوار ہو ٔ اگر مقاربت بھی نہ ہوسکے تواس کو حاصل کرنے کے لئے نفس کا مجاہدہ کرو۔

۳-تسدید سے مرادفنس کولمی امیدیں باندھنے سے روکنا ہے امیدوں کو مخضر کرنا خیر سداد ہے مقاربت کے معنی ہے ہیں کہ اگر سداد کا اعلی مرتبہ حاصل نہ ہو سکے تو اس سے قریب تو رہ وابیانہ ہو کہ اس اعلی مرتبہ سے دور ہوکر پیچھے رہ جا وجو ہڑی محرومی ہے۔ ۵-تسدید سے مراد حقیقت رضا کی تخصیل ہے اور مقاربت سے مراد صبر علی الشد اکد ہے۔ ۲-ترک حظوظ ولذات نفسانی کے ممل خیر میں گئے رہوا گرنہ ہو سکے توریاضات ومجاہدات کے ذریعیاس ورجہ کا قرب حاصل کرووغیرہ۔ (۴)..... قولہ صلی اللہ علیہ وسلم" وابیشو وا"

ا-بشارت کاتعلق عمل تسدید و تقریب سابق سے ہاور بشارت دوستم کی آئی بین ایک معلوم و محدود کہ ایک نیکی پروس گنا تواب ستر
گنا سوگنا سات سوتک اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء (جس کوخدا چاہا سے زیادہ و سے سکتے ہیں) یا فرمایاویزید هم من
فضله (الله تعالی اپنے نفنل و کرم ہے جس کو چاہیں جتنازیادہ وے دین پیتوایک طرح کی تعیین کی صورتیں ہیں۔ دوسری قتم وہ ہے کہ اس ک
تعیین و تحدید بچھ بھی نہیں کی گئ مثلاً فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرة اعین جزاء ہما کانوا یعملون (ان لوگوں کے نیک
اعمال پرجو بچھاجرو تواب اور آئکھول کو ٹھنڈنگ پہنچانے والی بجیب و غریب تعتیں ہم نے چھپار کھی بین ان کو ہمارے سواکوئی نہیں جانتا 'یہاں
وونوں قتم کی بشارت مراد ہوسکتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم

۲- یہاں بشارت نوافل ومستحبات اعمال پرہے کیونکہ فرائض وواجبات پرتو کتاب وسنت میں بہ کثرت وعدہ اجروثواب واردہے ای کو یہاں سے مراد لینا بخصیل حاصل ہے مطلب ہیہے کہ ادا فرض کے بعد اگر تھوڑ ابھی نوافل کا اہتمام مدادمت و پابندی کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی زیادہ ثواب فضل خصوصی کی بشارت کامستحق ہے۔

۳ - مرادیہ ہے کہ تھوڑئے مل پر بھی استقامت کر کے بشارت کو ممکن ہے وہی خدا کی خاص رضا کا مستحق بناد نے اخلاق وانا بت الی اللہ بہت بڑی چیز ہے حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ بعض دفعہ گناہ ہی دخول جنت کا سب ہوں گے جس کی شرح علماء نے یہ کی کہ بعض دفعہ گناہ کے بعد ندامت وتو بنصوص اس درجہ کی ہوتی ہے کہ حق تعالی کو وہ عاجزی وانا بلک کی اپنا ہوں ہے اور جنت کا مستحق بنادیتی ہے ایک بزرگ سالک کو الہام ربانی ہوا کہ ''ہم جس بندہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو (گناہوں پر) اپنا خوف و کھیلے جستے ہیں اور ساتھ ہی اپنی رحمت کا اس کو امید وار بھی بناتے ہیں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجا تا ہے اور جس بندہ کو ہم پند نہیں کرتے' اس کو خاص سے دور ہی رہتا ہے۔۔۔۔ میں اور علیہ السلام' و استعینو ا بالغدو ہ و الروحة و شہیء من الدلجة''.

ا-استعانت یبان دوشم کی ہے ایک زمانے ہے دوسری عمل ہے زمانے ہے اس طرح کمنے وشام اور آخرشب کے اوقات اعتدال ہو و نشاط کے ہیں اور نشاط کے اوقات عیں خدا کے پکار نے والوں کی مدرح قرآن مجید میں آئی ہے۔ واصبو نفست مع المذین یدعون ربھم بالغداو آ والعشی یویدون و جھداور آخرشب میں ذکر تو ہواستعنوا کرنے والوں کے لئے نزول رحمت و معفرت کا خاص وعدہ حدیث میں وارد ہے۔ استعانت بالاعمال کا شوت قرآن مجید کی آیت و استعینو ا بالصبو و الصلو ق. وغیرہ ہے ہے غرض ان خاص اوقات کو اگر انوا کا عبادات ہے معمور کیا جائے گا خواہ وہ انمال مقدار و وقت کے لحاظ ہے کم ہی ہوں موجب بشارت ہوں گے۔ نماز کی اہمیت اس لئے زیادہ ہوات ہے کہ وہ افضل عبادات نوین کا ستون اور دین میں اس کی حثیت بمز لدراس من الجسد ہے توافضل طاعات پر بشارت بھی عظیم القدر ہوگی۔ ہے کہ وہ افضل عبادات و بن کا ستون اور دین میں اس کی حثیت بمز لدراس من الجسد ہے توافضل طاعات پر بشارت بھی عظیم القدر ہوگی۔ ہے ۔ ایک قول ہی ہے کہ غدوہ ہے چاشت کی نماز روحہ ہے ظہر وعمر کے درمیان کی نماز اور دلجہ ہے آخر شب کی نماز مراد ہے۔ ان اوقات کی نماز مراد ہے۔ ان اوقات کی نماز مراد ہے۔ ان سیامور ہیں ہوں مطلب ہی ہو تحقیل ان اوقات میں طاعات کا اجتمام کرے گا اس کے لئے دوسرے اوقات میں باقی اموردین کی امور دین کی امور دین کی تعیل کے لئے سیامور سے مدد کے جن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اوراس کے ایمان ویقین میں تو مت عطام ہوگی لہذاعا تل کے لئے مناسب ہے کہ وہ اس کے کی اوراس کے ایمان ویقین میں تو ت عطام ہوگی لہذاعا تل کے لئے مناسب ہے کہ وہ استور نے تعیل کے لئے سیامور سے مدد کے جن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اوراس کے ایمان ویقین میں تو ت عطام کی گئی ہوں دیا گئی گئی ہے اوراس کے ایمان ویقین میں تو ت عطام ہوگی لئی جب کیارت موجوز کی اور اس کے گئی ہوں میں شدت بھی افتی اور اس کے ایمان ورز کی جائے گئی کر کئی ہوں اس کی گئی ہے اور اس کے گئی ہوں کی گئی ہوں کی سیامور سے معافر کیا ہوں کی کہا ہوں کو کہا ہوں کہا کہ موادر دین کے کاموں میں شدت بھی افتی ان کے لئی مناسب کے کئی مور کیا کی سیامور کی کیا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی گئی ہوں کی کئی کیا کہ کہا ہوں کو کھور کی کو سیامور کیاں کی کھور کی کو کھور کی کئی کی کو کی کو کم کی کو کو کئی کی کو کی کو کئی کی کو کئی

۳۰-استعانت کا پہال مقصدیہ ہے کہ اُن اوقات میں حق تعالیٰ کی خصوصی تو جہات وقعات کی امیدلگائی جائے ٔ حدیث میں ہے''الا ان لو بہ کہ فیی ایام دھو ہ نفحات الافتعو ضو الھا'' (ویکھوتمہارے رب کی طرف سے خاص خاص اوقات میں خصوصی رحمت وکرم کی ہوائیں چلتی ہیں'ان سے تمہیں بہرہ اندوز ہونا جا ہے')۔

۵-ایک مطلب بیہ ہے کہ جس پردینی اعمال میں دشواری ہؤاس کو چاہئے کہ رب جلیل کے درواز سے پران خاص اوقات نزول رحمت میں حاضری دے اس سے اس کونفس وشیطان اور دوسرے موانع خیر کے مقابلہ میں مدد ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گوآنے والے فتنوں کی خبر دی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ " نے فرمایا'' المجاء الی الایسمان و الاعسمال المصالحات'' (ایمان واعمال صالحہ کی پناہ لیمنا' لہذا اس زمانے میں کرفتنوں کی کثرت ہوگئ ہے'اس نے نے بائدوا ٹھانا جائے۔

۳-مقصدتر غیب و تحریض ہے کہ ان اوقات میں حق تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق وربط قائم کیا جائے تا کہ مشکلات و پریٹانیوں کے وقت اس کی مدو تہارے شامل حال ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس کو وعاکی تو فیق مل گئی اس کے لئے تمام نیکیوں کے درواز ہے کھل گئے اور حدیث قدی میں ہے کہ جس کو میں اس کی مدو تہار ہے گئی ہے اور حدیث قدی میں ہے کہ جس کو میری یا دانچی ضرور یا ہے کے سوال سے مشغول کر دے اس کو میں سوال کرنے والوں کی نسبت سے زیادہ اور اچھا دیتا ہوں''۔ او پر علا مہ محدث ابن ابی جمروکی طویل مثر ہے کا خلاصہ درج کر دیا گیا کیونکہ حدیث الباب کا مضمون نہایت اہم تھا اور عربی شروح میں بھی اس پر بہت کم لکھا گیا تھا' پھر ار دومیں تو کہیں اس کی تشریف نظر ہے گزری ہی نتھیں۔

#### افا دا <sup>حي</sup>انور

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افادات پیش کے جاتے ہیں فرط قرآن مجید میں یہودیت ونفرانیت کو صنیفیت کے مقابل ذکر فرمایا۔ قالو اکو نو ہو دا او نصاری تھتدو ان قل بل ملة ابر اهیم حنیفا کے بہودیت ونفرانیت کی ندمت فرمائی اور حنیفیت کی مدح فرمائی حالانکہ وہ دونوں بھی ادیان ساویہ میں سے تھے اس اشکال کاحل میرے نزد یک بیرے یہودیت ونفرانیت دراصل اتباع توریت وانجیل کا مرادف ہے اور چونکہ ان دونوں کتب سایہ کی ان کے بعین نے تح یف کردی تواب بیدونوں القاب بھی اس تح یف شدہ تورات وانجیل کے اتباع ہی پر بولے گئے لہذاان کی ندمت اور صنیفیت سے ان کامقابلہ بھی سے جم ہوگیا۔

سب سے پہلے حنیف حضرت ابراہیم کالقب ہوا ہے کیونکہ وہ کفار کی طرف مبعوث ہوئے تھے بخلاف حضرت موئ اور حضرت عیسیٰ علیہاالسلام کے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبا مسلمان تھے ای لئے اگر چہ وہ بھی یقیناً حنیف تھے گریدلقب ان کونہیں ملا۔
حق تعالیٰ نے سب لوگوں کو صنیف ہی کی وعوت دی ہے 'و مآ امر و االا لیعبدو اللہ مخصلین لله اللدین حنفآء پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیس نے المملل و النحل میں دیکھا کہ حنیف صابی کا مقابل ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیف معترف و مقرنبوت ہوتا ہے اور صابی منکر نبوت ہوتا ہے۔

حافظابن تيمية كي غلطي

حافظ ابن تيمية كسامن صابى كى بحث كى جكم أن عمر انهول في كسى جكة شفى بخش بات نبيل كسى ايك جكه كلها كرقوم نمرووصا في تحلي الله على الله على

چونکہ صابئین کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی اس لئے اس کی تفییر صابئین کومونین قرار دیا 'وہ سمجھے ہیں کہ جس طرح یہود ونصاری اپنی یہودیت و نفرانیت کے باوجود اپنے زمانہ میں موکن تھے ایسے ہی صائبین بھی باوجود اپنی صائبیت کے اپنے زمانے میں موکن تھے حالا نکہ صائبین کسی وقت بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ ان میں سے ایک فرقہ کاعقیدہ تو فلا سفہ کے طریقہ پراول مبادی پرتھا' دوسرا فرقہ نجوم کی پرستش کرتا تھا' تیسرا فرقہ بت تراش کران کی عبادت کرتا تھا ( کمافی روح المعانی واحکام القرآن لجھاص)

غرض علماء نے صائبین کے حالات پر تفصیل ہے بحث کی ہے ان کے احوال وعقا ئدخفا میں نہیں رہے اور سب میں ہے اچھی محققانہ اور کافی شافی بحث امام ابو بکر جصاص نے تین جگہا پی تفسیر میں کی ہے اور ابن ندیم نے فہرست میں بھی خوب لکھا ہے۔

میراخیال بیہ ہے کہ صائبین اپنی مخترعات اور شیطانی تسویلات پرعقیدہ کرتے تھے اورا گرچہ ان کے یہاں پچھ باتیں نبوت کی بھی تھیں مگروہ کسی خاص نبی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔

توجب کے حسب شخفیق علما محققین صائبین منکر نبوت اورغیراللہ کے پرستار رہے ہیں تو ان کوحافظ ابن تیمیہ کا مونین قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علماء نے من امن باللہ میں مرادمن یومن لیا ہے ۔ یعنی ان میں سے جوستقبل میں اس طرح ایمان لائے گا الخ تا کہ بظام ہم ان المذین امنو ا مسابق سے تکرار نہ لازم آئے۔

میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ دوسرے جملائی من آمن باللہ'' کوبطوراستناف مانا جائے جس طرح نحومیں لفظ اما کے ذریعے استناف ہوا کرتا ہے(مثلاً اما علما فکذا و اماعملا فکذاو کیلاہ)

فرمایا کہ صابی کے معنی ہیں'' ہٹا ہوا اور پھرا ہواراہ ہے'' (اس کا بقابل صنیف ہے سیدھا ایک جانب دین حق کی طرف چلنے والا کہ دوسرے جوانب واطراف کی طرف رخ نہ پھیرے ) حافظ ابن تیمیدگی چونکہ کر بیٹی ناتص ہے اس لئے انہوں نے صابی کے معنی وحقیقت کو

اس میں ایک تو حضرت مویٰ علیہالسلام کی بحالت خطاب ٔ غائب قرار دیا ' دوسرے فقیضت قبضہ کا ترجہ رسول کی پیروی میں پچھ لیا تھا نہ عربی زبان کے محاورہ کے لحاظ سے چچے ہے' نہ کسی مفسرنے ایسی تفسیر کی ہے' تفسیر ابن کثیر دروح المعانی دغیرہ میں پوراوا قعہ متند طریقہ سے بتفصیل نقل ہواہے' وہاں دیکھا جائے۔ داللہ اعلم۔

#### صحیح طورے نبیں سمجھاا ور خلطی ہےاس کودین ساوی کا ایک فرقد اورمومن قرار دیا ہے۔

# حديث الباب كى ابميت

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ صدیت الباب نہایت اہم اور جلیل القدر صدیت ہے پھر ہر جملہ کا اردوزبان میں اس طرح ترجہ ومطلب ہتایا''لن یہ دادین'' کوئی محف شخت نہیں پکڑے گا دین کوگر کہ دین اس پر غالب آئے گا مثلاً احتیاط ہی پڑل کرے بایزید یا جنید جیسا بنے کا زعم رکھتا ہوابیانہ چاہیے بلکہ بھی رخصت پر 'بھی جواز پر اور بھی عزیمت پر بھی عمل کرنا چاہیے ۔''سدووا''سداد بالفتح سے مشتق ہے 'میانہ روی افتیار کرؤ سفاو بالکسر ہے نہیں ہے جس کے معنی ؤاٹ کے ہیں۔''قار ہوا'' بلند پروازی مت کروپاس پاس اور نزدیک آ جا وَاور جس قدر ہو سے عمل کرو''وابشروا'' بعنی جس قدر عمل ہو سے اس کے مطابق خدا ہے توقع رکھو۔ سنا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ بیصد یہ بیعت کرنے کے وقت سنا کہ کرنا بتا اس کے اس میں اور کہاں نماز صح سے قبل و بعد اللہ علیہ بیصد یہ بیس عمر کے ہاں مارو صح سے قبل و بعد سے مرادمتے وقت چلنے کے ہیں عمل نماز صح سے قبل و بعد و کرکرنا ہے اور روحہ معنی اگر چہ بعد زوال چلنے کے ہیں یہاں مرادع عمر کے بعد کھو ذکر کرنا ہے اور مشیء من المدلم جدے مراد آخر شب فرکرکرنا ہے اور دھیں صیبین وغیر محکور الے جات کے ہیں یہاں مرادع عمر کے بعد کھو ذکر کرنا ہے اور مشیء من المدلم جدے مراد آخر شب شی جو ذکر از کا راور حسین حسین وغیر محکور کے ہیں یہاں مرادع عمر کے بعد کھو ذکر کرنا ہے اور میں حسین وغیر محکور کے اور ہے۔

ایک غلطنجی کاازاله

حدیث الباب کی شرح میں ایک جگد نظرے گذرا کر میل ندروی واستقامت چونکہ بہت وشوار ہے ای لیے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے "شیبنی هو د فرمایا تھا کہ اس سورت میں فاستقم محما امر ت کا تھی کانیل ہوا ہے مگر بیطریتی استدلال کمزور ہے علامہ آلوی رحمتہ الله علیہ نے اپنی تغییرروح المعانی میں کئی جگداس پر بحث کی ہے۔

آپ نے ابتدا وسورہ میں تحریر فرمایا کہ صحابہ کرام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حض کیا تھا کہ آپ پر بڑھا ہے کہ ٹاربہت جلد ظاہر ہوگئے؟ اس پر آپ نے فرمایا" بجھے سورہ ہوداورای جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا بنادیا" ۔ حظرت ابو بکرصد بی نے اس طرح عرض کیا تو فرمایا ہاں! بجھے سورہ ہود ، سورہ واقعہ، مرسلات عم پیسا کون اورا ذالقمس کورت نے بوڑھا کردیا حضرت عرضے کرخے مرض کرنے پر سورہ ہود کے ساتھ صرف عم، واقعہ اورا ذالقمس کورت کا ذکر فرمایا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ قبل از وقت بوڑھا کرنے والے اسباب وہ ہیں جن کا ذکر ان سب سورتوں میں ہوا ہے اس کوخاص کرنا سجے نہیں،

لہذا وہ مشترک ذکر شدہ امورا ہوال ہوم قیامت اورا خبار ہلاکت امم وغیرہ ہو سکتے ہیں اورای کی تائید دوسرے آثار ہے بھی ہوتی ہے، پھرعلامہ آلوی نے یہ بھی لکھا کہ بعض سادات صوفیہ نے ابوعلی مشتری کی ایک منای روایت پر بھروسہ کر کے استقامت والی بات کو خاص سمجھ لیا ہے، جواس طرح ہے کہ ہیں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ہیں عرض کیا کہ آپ سے جو "شیبنی ہود" والی روایت ہے

کے حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا ایک حکایت منقول ہے کہ خلیفہ مون نے ایک حدیث پڑھی جس میں سداد من موض بکسرسین تھا مکراس نے سداد فتح سین پڑھا تو حضرت حماد نے ٹو کا اور ہتلا یا کہ سیجے لفظ یہاں سداد ہے ماموں نے کہا کہ ثبوت لا وَانہوں نے بیشعر پڑھا ۔

اضاعونی و ای فتی اضاعوا یوم کریهة و سداد ثغر

ما موں اس اصلاح سے بہت خوش ہوا اور حضرت جماد کو پچاس ہزار رو پیرکار قعد کھے کرایک عال ( گورز ) کے پاس بھیجا اس عال نے خطر پڑھ کر دریافت کیا کہ آپ کو بیا انعام کس بات کا ملاہے؟ آپ نے قصہ بتلایا تو اس نے میں ہزار روپ کا اضافہ کر کے ان کی خدمت میں ای ہزار روپ چیش کئے بیتی اس دور خیر وصلاح میں علم وعلا کی وقعت وقد رکم وہ علاء آج کی طرح دست سوال دراز کر کے علم وعلاء کوذکیل نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ سیجے ہے، فرمایا۔ سیجے ہے، میں نے عرض کیا آپ کواس سورت میں سے کس امرنے بوڑھا کیافضص انبیاء سابقین اور ہلاکت امم نے؟ فرمایا۔ نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم فاستقیم محما امرت نے۔ (بیہجی فی شعب الایمان)

علامہ نے فرمایا کمتن میہ ہے کہ جن چیز وں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ بحض استقامت نہیں، بلکہ دوسرے امور بھی ہیں جو سورہُ ہوداور دوسری سورتوں میں فدکور ہیں، جوآپ کے منصب رفیع اور مرتبہ جلیل کے لحاظ ہے آپ کے قلب مبارک کومتا ژکرنے والے تصاور جن کوصحابہ خود ہی جھتے تھے،اس لیے کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا۔

اگر میہ دعویٰ کیا جائے کہ استفامت والی بات ہی سب صحابہ سمجھے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے سوال نہیں کیا اور صرف ابوعلی کوشک و تر دوتھا، انہوں نے سوال کرلیا تو اس کوشلیم کر لینے پر بھی بیا شکال باقی رہے گا کہ صحابہ نے دوسری سورتوں کے بارے میں کیوں سوال نہیں فرمایا جب کہ ان میں استفامت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اہوال قیامت و ہلاک امم کا ذکر تھا؟ اگر کہا جائے کہ صحابہ کو بیہ معلوم تھا کہ سورہ ہود میں تو بوڑھا کرنے والا سبب امرِ استفامت ہے اور دوسری سورتوں میں ذکرِ قیامت و ہلاکت امم ہے، تو ضیرِ الی علی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و ملم کا جواب مکمل نفی والا اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اوراگر کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سورت ہے جو بڑھا پے کا سبب مفہوم ہوتا تھا، اس کو بیان فرما دیا دوسری سورتوں والے اسباب سے تعرض نہیں فرمایا تو بیٹو جی بھی جس درجے کی ہے ظاہر ہے۔

بہرحال! مذکورہ منامی روایت پراگر چہ ابوعلی ہے اس روایت درست بھی ہواعتاد کرنا مناسب نہیں اورخواب دیکھنے والے پوری طرح بات یاد نہ رکھنے یاد بکھی ہوئی بات کوزیادہ محقق طور پرمنضبط نہ کر کشنے کی تاویل کر لینا،اس سے بہتر ہے کہ روایت منامی کوچھے مان کراس کے معانی ومطالب میں تاویل وقو حیہ کا تکلف کیا جائے کے بیار وی تالمعانی صریع وی ایک

کے معانی و مطالب میں تاویل و توجیہ کا تکلف کیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۱،۲۰۳) کی معانی و مطالب میں تاویل و توجیہ کا تکلف کیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۱،۲۰۳) کا مدید ہے، جس کے تحت میں حضور صلی اللہ علامہ آلوگ ہے آیت "فاستقم کے ما امرت" پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ کے جامعہ ہے، جس کے تحت میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو دوا می طور پر ہر معاملہ میں استقامت اور افراط و تفریط ہے کے درمیانی خط پر چلنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، خواہ وہ امور علم و ملل سے متعلق ہوں یا خاص آپ کے ذراتی معاملات سے مثلاً تعلیم احکام، قیام بوظا تھے نبوت، ادا بے رسالت میں محمل شاق و مشکلات و غیرہ۔

ظاہر ہے کہاس قدراہم اور جلیل القدر ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوناحق تعالیٰ ہی کی توفیق ونفرت سے ممکن تھا۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہروفت متفکر، دائم الحزن اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں دیے رہتے تھے اور بیام بھی آپ کو بوڑھا کردینے والا ضرور تھا،اس لیے بہت بہت ہوجاؤ) کیونکہ آپ کے بعدان سب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ جب بیآیت اتری تو آپ نے بعدان سب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے جانشینوں پر پڑنے والا تھا، یہ بھی روایت ہے کہاس آیت کے نزول کے بعد آپ کو بھی ہنتے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اس استقامت والی آیت ہے زیادہ بھاری اور آپ کوفکر و مشقت میں ڈالنے والی نہیں اتری۔

یہ سب سیجے ہے گرجن مفسرین نے استقامت کی دشواری پر حدیث مشہور'نشیبتنی ہو د'' سے استدلال کیا ہے وہ ظاہر وقوی نہیں،
کیونکہ دوسری بہ کثرت احادیث میں دوسری سورتوں کا بھی ذکر موجود ہے، اس لیے صاحبِ کشاف نے کہا کہ (تشیب کے لیے) آیتِ
استقامت کی وجہ سے سورۂ ہود کی تخصیص بظاہر درست نہیں کیونکہ دوسری احادیث مروبی میں استقامت کا ذکر نہیں ہے اور قوت القلوب میں ہے
کہ ذیا دہ ظاہراور کھلی بات ہیہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوذکرِ اہوالِ قیامت نے بوڑھا کر دیا تھا اور گویا آپ نے اس ذکر ہی کے خمن میں

اس روزِ قیامت کے پورے اہوال ومصائب کا مشاہدہ فرمالیا تھاجو حب ارشاد باری تعالی بچوں کو بوڑھا کردےگا۔ (روح المعانی ص ۱۲،۱۵۲)
مذکورہ بالاقتم کے حدیثی ابحاث کوشاید کوئی صاحب طوالت کا نام دیں مگرامید ہے کہ اکثر بن اور مشتا قین علوم نبوت ان سے مخطوظ ومستفید ہوں گے اوراندازہ لگائیں گے کہ علم حدیث کی خدمت میں کیسی کیسی موشگا فیاں اور دیدہ ریزیاں علماء امت نے کی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک آیت یا حدیث پر بھی اگر سیر حاصل بحث ہو سکے اور اس کے متعلق پورے مباحث ہم پیش کرسکیں تو ایسی کاوش کو ناظرین یا قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ و ما تو فیقنا الا باللہ.

باب الصلوة من الایمان و قول الله تعالیٰ و ما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی صلوتکم عندالبیتِ (نماز ایمان کا ایک شعبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تنہارے ایمان کوضائع کرنے والانہیں یعنی تنہاری ان نماز وں کوجوتم نے بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی ہیں)

٣٩ ..... حدثنا عمروبن خالد قال ناز هير قال نا ابو اسحاق عن البرآء ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده اوقال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً لكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلواة صلا ها صلوة العصر وصلى معه قوم فخوج رجل ممن صلى فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكان قدا روا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس واهل الكتب فلما ولى و هم قبل البيت انكروذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول حال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول حال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم.

ترجمہ: دھنرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی پھٹریف لائے تو پہلے اپنے نانہال میں اترے جوانصار تھے اور وہاں آپ نے ۱۷ یا ۱۹ مہینہ تک بیت المقدی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو (جب بیت اللہ کی طرف براھی عصر کی تھی آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آ دمی نکلا اور اس کا گزراہل مجد (بنی حارثہ جس کو مجد بلتیں کہتے میں) کی طرف سے ہواتو وہ رکوع میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے (بیمن کروہ لوگ ای حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ بھیرلیا تو انہیں بیام رنا گوار ہوا۔
طرف منہ کر کے نماز پڑھا کہ جو اور ویسائی خوش ہوتے تھے پھر جب بیت اللہ کی طرف منہ بھیرلیا تو انہیں بیام رنا گوار ہوا۔

ز ہیر(ایک راوی) کہتے ہیں کہ ہم ہے ابواتخق نے براء سے بیرحدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے پچھ سلمان انقال کر چکے تھے تو ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

تشریج: پہلے باب میں بتلایا تھا کہ دین آسان ہے یہاں دین کے ستون کا ذکر فرمایا جوسب سے برداتر قی ایمان واسلام کا سبب ہونے کے باوجود آسان وہل بھی ہے کیونکہ دن ورات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ کاعمل ہے اوراس میں کوئی خاص مشقت جسمانی بھی نہیں پھراس میں سفرو بیاری وغیرہ حالات میں سہولتیں بھی دی گئی ہیں۔

دوسرا مقصدامام بخاری کا بیمی ہے کہ تمام اعمال اسلام کی طرح نماز کو بھی ایمان کا ایک جزو بجھتے ہیں اور اس کے لیے استدلال

وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ہے کیالیکن بیاستدلال جب ہی سیح ہوسکتا ہے کہ ایمان کا اطلاق نماز پر بطور'' اطلاق الکل علی
المجزو'' فرض کیا جائے اگر بیہ بات ثابت نہ ہو سکے تو استدلال کمزور ہے ( کما قال الشیخ الانورؓ) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں
اطلاق نم کوراس طور پرنہیں ہے جوامام بخاریؓ نے سمجھا بلکہ بیہ باب سرایت ہے ہے گویاان لوگوں کی ۱۲، کاماہ کی ان تمام نمازوں کی جو بیت
المقدس کی طرف پردھی گئی تھیں اگرا کارت وضائع سمجھا جائے تو ایمان کو بھی ضائع قرار دیا جائے گا کہ دین وایمان کو تھا منے والی چیز ہی گرگئی تو
اس کا اثر ایمان پرضرور پرنا جا ہیں۔

اس کے علاوہ اگرانام صاحب کا مقصد صرف فرقہ مرجدا ہل بدعت کی تردیہ ہاورا بیان کے ساتھ مل کی اہمیت ہی ہتلانی ہے تو وہ یقینا سیحے ہے۔ بحث ونظر: حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ یہاں دواشکال ہیں اوّل یہ کہ منسوخ شدہ عمل قبل تھم نئے مقبول ہوا کرتا ہے پھر سی ابد کے اس بارے میں کیول فکر دتا مل تھا کہ ہیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے جو مربیکے ان کی عاقبت اچھی ہوئی یانہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں یہ پہلائے تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے لہذا صحابہ کرام کومسئلہ ندکورہ کاعلم نہیں تھا۔

دوسرا شکل بیہ بے کہ صحابہ کو جو پچھتر دوتھاوہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں میں تھا بیت اللہ کی طرف پڑھی ہوئی میں نہیں تھا توامام بخاریؓ نے صلوۃ عندالبیت سے تغیر کیوں کی؟ پھرنسائی شریف کی روایت میں تو لیضیع ایسانکم کی تغییر صلو تکم الی بیت المقدس ہی مروی ہے۔

اس کے جواب میں بعض علاء نے کہا کہ ہے ہے۔ امام بخاری کی مراد بیت المقدی ہی ہے اور عند معنی الی ہے لیکن یہ جواب اس لیے مناسب نہیں کہ مطلق بیت کے لفظ سے بیت اللہ ہی مقصود ہوا کہ تاہے۔ امام نووی نے یہ جواب دیا کہ مکہ معظمہ کی نمازیں مراد ہیں یہ جواب بھی ہے۔ وزن ہے کیونکہ تر ددوشہ تو مدینہ طیبہ کی نمازوں میں تھا جو تحویل قبل کے پہلے بیت المقدی کی طرف پڑھی گئے تھیں ، حافظ ابن ججڑنے فرمایا کہ امام بخاری ایسے مواقع میں بڑی وقب نظر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں بھی الیک میں صورت ہے وہ مکہ معظمہ کی نمازوں کی خاص حالت کی طرف

اشارہ فرمارہ ہیں کیونکہ علاء کااس میں اختلاف ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام میں نبی کریم مسکی اللہ علیہ وسلم کس جہت کونمازادا فرماتے ہے۔
حضرت ابن عباس فیمرہ کی دائے ہے کہ آپ نماز تو بیت المقدس ہی کاطرف کو پڑھتے تھے بھی ہے۔ اللہ کا جھی فوت نہ ہودو در میان میں رکھ کرتا کہ مواجہہ بیت اللہ کا جھی فوت نہ ہودو در سے حضری دائے ہے کہ بیت اللہ ہی کاطرف توجہ فرماتے ہے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی ہوتیہ رکی دائے ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام میں بیت اللہ ہی کی طرف توجہ فرماتے ہے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف توجہ فرماتے ہے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف تبلہ کی جب کے بارے میں دوبارٹنج کا حکم معلوم ہوتا ہے لہذا پہلی دائے دیادہ میچ ہوتا ہے لہذا پہلی دائے دیادہ میچ ہوتا ہے لہذا پہلی دائے دو بیٹن الم المورٹ المواجب میں موجود ہا در بظاہرا مام بخاری بھی ہی درائے کی تو شق فرمارہ ہیں کہ جو نہ اللہ ہوتے ہوتا ہے کہ جب بیت اللہ کے جواز میں ہوتے ہیت المقدس کی طرف تیں ہوئے ہوئے بیت اللہ کے جواز میں ہوتے ہوئے بیت اللہ کے بواز میں ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف تم ہوئے دورہ ہوگئیں تو بیت اللہ تا ہوئے دورہ ہوگئیں ہوئے دورہ ہوگئیں ہوئے دورہ ہوگئیں ہوئے دورہ ہوگئیں دورہ ہوگئیں تو بیت المقدس کی طرف تھیں سازہ دیے مکانے نہیں ہوئیں ہوئی ہوئے دورہ ہوگئیں ہوئے دورہ ہوگئیں ہوئے کہ مقدم ہوئیں ہوئیں دورہ ہوگئیں ہوئیں دورہ ہوگئیں ہوئیں دورہ ہوگئیں ہوئیں دورہ ہوئیں دورہ ہوگئیں ہوئیں دورہ ہوگئی ہیں مقبول ہیں دورہ ہوگئیں ہوئیں (اور بیت بیت اللہ کے فرانے میں دورہ ہوگئیں ہوئیں دورہ ہوئیں دورہ ہوئیں دورہ ہوئیں دورہ ہوئیں دورہ ہوئیں دورہ ہوئیں ہوئیں دورہ ہوئ

قبله كي متعلق الهم تحقيق

اس بارے میں تو تمام علا کا اتفاق ہے کہ بیت اللہ ( مکمعظمہ) ذریعہ وی اللی قبلہ رہاہے مگر بیت المقدس (شام) کے بارے میں

اختلاف ہے کہوہ بھی وحی اللی کے ذریعہ قبلہ بناتھا یا یوں ہی بنواسرائیل نے اپنی رائے سے قبلہ بنالیا تھا۔

بعض حفرات کا بھی خیال ہے کہ بیت المقدس میں بھی قبار نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کو علم تھا کہ اپنی نمازوں میں تابوت کا استقبال کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تغییر کرائی تواس میں بیتابوت رکھ دیا تھا اوروہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں اسی لیے پڑھتے تھے کہ تابوت مذکوراس میں رکھا ہوا تھا بعنی قبلہ ہونے کی وجہ سے اس کا رخ نہیں کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے اجتہاد سے قبلہ بنالیا تھا۔

حافظ ابن قیم کی رائے

عافظ ابن قیم نے بھی ہدایۃ الحیاری میں ای رائے کو اختیار کیا ہے گریدرائے غلط ہے اورخود حافظ ابن قیم بھی اس کو تھام نہیں سکے وجہ یہ کہ تو ریت میں تصریح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت اقصیٰ کی جگہ ایک کھوٹنا گاڑ دیا تھا اوراپی اولا دکو وصیت فرمائی تھی کہ جب ملکِ شام فتح ہوتو ای کوقبلہ بنا کیں پھرکئی فرقوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں تغییر کرائی ۔حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل حقیقت ہیہے کہ ذیج دو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی قربانی بیت المقدس میں اداکی گئ اور وہ بنی اسرائیل کا قبلہ قرار پایا، دوسر سے حضرت اساعیل علیہ السلام جن کی قربانی کہ معظمہ میں بیت کے جوار میں اداکرائی گئی، اس لیے بنی اساعیل کا قبلہ بیت اللہ قرار پایا، اس طرح المبیاطی السلام کے مبعین نے بلاد کی تقسیم اپنے عمل سے کرکے الگ الگ دو قبلے بنالیے اور شام کی طرف کے سب شہروں کے بہنے والوں نے بیت المقدس القبلہ بنالیا اور مدینہ منورہ کے ساکنین بھی اس کوقبلہ سجھتے تھے۔

حافظاہن آئم کی طرف جس رائے کی نبست راقم الحروف کے بھنے تاہ صاحب کے حوالہ سے کسی ہے وہی درست ہے اور صاحب روح المعانی نے بھی آیت و ما انت بتا بع قبلتهم کے تحت حافظ موصوف کی طرف وہی رائے منسوب کی ہے:۔و ذھب ابن القیم الی ان قبلة الطائفتین الآن لم تکن قبلة ہو حی و توقیف من الله تعالیٰ بل بمنسور فی و اجتهاد منهم المخ (روح المعانی ص۱/۱۱) چونکہ فیض الباری ص ۱۳۲/ میں اس کے خلاف رائے حافظ ابن قیم کی طرف منسوب ہوگئ ہے جب کہ میری ضبط کردہ تقریر درس بخاری میں دوسری بات (مع تنقید حضرت شاہ صاحب موجود ہے اورای کی تائید بعد کوروح المعانی کے فدکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی لہذار فع اشتباہ کے دوسری بات (مع تنقید حضرت شاہ صاحب موجود ہے اورای کی تائید بعد کوروح المعانی کے فدکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی لہذار فع اشتباہ کے دیس اللہ الموالہ سے بھی ہوگئی لہذار فع اشتباہ کے دیس اللہ الموالہ سے بھی ہوگئی لہذار فع اشتباہ کے دیس اللہ کے دیس کو دورکا اضافہ کرر باہوں ، و اللہ اعلم .

قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاد

بیت اقطے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں۔

گیاہو، چوتھاس لیے کہخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اساعیل میں تھے اور فطر ؛ آپ کواپنے آبا وَاجداد کے قبلہ بیت اللہ سے قبلی علاقہ زیادہ تھا۔ (وغیرہ وجوہ جن کوامام رازی نے بسط وتفصیل ہے لکھاہے )۔

#### دونول قبلےاصالۃٔ برابر تھے

اہم علمی نکات

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ایک اور نکتہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالِ قبلہ کا حال آپ کی معراحِ مبارک کے حال سے مشابہ ہے ، جس طرح آپ کو بیتِ اقضی ہے معراج کی ابتداء کرائی گئی اور بیت اللہ سے ابتداء نہیں کرائی گئی ، اس طرح آپ کو پہلے استقبالِ بیت المقدس کا حکم ہوا ، کھی استقبالِ بیت اللہ کا ہوا ، کیونکہ جائے استقر اراور منتہائے سفر بیت اللہ ہی ہے اور اس طرح سمجھنے میں نشخ کے مکر رہونے میں بھی کوئی حرج نہیں کے کھائی ،

اس کےعلاوہ ایک نکتہ دوسراہے جواس سے بھی زیادہ وقیل کے لیے بیت اللہ بطور دیوانِ خاص ہے جواصلی مستقر ہوتا ہے اور بیت المقدس بطور دیوانِ عام ہے جو بوقتِ ضرورت منعقد کیا جاتا ہے،اس نقط نظرے سوچا جائے ہی قرار کیا گئی معظمہ میں قبلہ ہونا، پھر بیت المقدس کا مدینہ منورہ میں ایک مدت وضرورت کے لیے قبلہ ہونا،اس کے بعد پھر بیت اللہ کا ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار کیا تا بھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے،و اللہ اعلم.

تاویلِ قبلهوالی پہلی نماز <sup>۲۰۱</sup>۶۰۰

یامرزیر بحث رہا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلے کون ی نماز پڑھی گئی، امام بخاری نے یہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ سب پہلی نماز جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ نماز ظرف کو پڑھی وہ نماز عصر تھی اور سرکی کتابوں میں یہ تصریح ملتی ہے کہ وہ نماز ظر تھی۔

عافظ ابن جُرِّ نے ان دونوں صورتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلی نماز تو وقتِ ظہر ہی کی تھی لیکن ننخ دور کعتوں کے بعد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محبو مبلتین میں تھے یعنی مجد بنی سلمہ میں جو مدینہ طیبہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ ( یہ بھی روایت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محبو مبلتین میں تھے یعنی مجد بنی سلمہ میں ہی ادا ہے کہ آپ وہاں بشر بن البراء کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور و ہیں ظہر کا وقت ہو گیا اس لیے نماز معربی بنی سلمہ میں ہی ادا فرمائی اور دور کھت کے بعد آپ مع صحابہ کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیں بھی بدل گئیں ) اس کے بعد پھر یوری نماز آپ نے عصر کے وقت مجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیں بھی بدل گئیں ) اس کے بعد پھر یوری نماز آپ نے عصر کے وقت مجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیں بھی جدل کئیں ) اس

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ علامہ سمہو دی (تلمیز این جر) کی'' وفاءالوفا باخبار دارالمصطفے ہے تابت ہوتا ہے کہ آیت تحویل کا نزول محید نبوی میں ہوا تھا نہ کہ محید نبوی میں ہوا تھا نہ کہ محید نبوی میں ادراس نزول کے داقعہ ہے حافظ ابن مجرکوذ ہول ہوا ہے (در نہاس طرح نہ فرماتے کہ تحقیق یہ ہے تحویل قلبہ محید نبوی میں محمد بیر حمی ہے (خ ص الاء) کے بعد بنوسلمہ کی محید میں (بشرکی نماز جنازہ کے سبب ،حضور میں اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی ہے ادر محید نبوی میں عصر پڑھی ہے (خ ص الاء) ابن سعد نے تر دد کے ساتھ لکھا کہ تحویل قبلہ نماز ظہریا عصر میں ہوئی ہے، (فتح الباری ص الاء) علامہ سبوطی نے اہل سیرکی رائے کو امام

بخاری کی رائے پرتر جیج دی ہےاورعلامیآ لوی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے قاضی عیاض کی ذکر کردہ روایت (اداء نمازِظهر بنی سلمہ فدکور) ہےاستدلال کیا ہے لیکن پیر بقول علامہ سیوطیؓ کے حدیثِ نبوی کی تحریف ہے کیونکہ بنوسلمہ میں جونماز تحویلِ قبلہ کے بعدسب سے پہلے پڑھی گئی۔اس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں تنصاور نہ آپ نے نماز کے اندرعملاً تحویلِ قبلہ فرمائی چنانچہ نسائی کی فدکورہ ذیل روایت سے بیہ بات صاف ہوجاتی ہے۔

ابوسعید بن المعلی کابیان ہے کہ ہم دو پہر کے وقت مجد کی طرف جایا کرتے تھے ایک دن ادھر گزریے تو دیکھا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف رکھتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ آج کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے اور بیٹھ گیا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قلد موی تقلب و جھک فی المسمآء تلاوت فرمائی میں نے اپنے ساتھی ہے کہا آؤا حضور کے منبر پرسے انزنے کے قبل ہی دورکعت پڑھ لیس تاکہ ہم سب پہلے نماز پڑھنے والے ہوجا کیں (یعنی بیت اللہ کی طرف چنانچہ ہم دونوں نے دورکعت پڑھیں۔

کھرآپ منبر سے اترے اور نماز ظہر پڑھائی علامہ عینی نے فعر علی اہل مسجد کے ذیل میں لکھا کہ بیلوگ اہل مجد بلتین تھے جن پروہ گزرنے والانمازِ عصر کے وقت گزراہے اوران لوگوں نے پچھنماز بیت المقدس کی طرف پڑھی تھر باقی بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے اوراہلِ قبا کوائی طرح صبح کی نماز میں خبردینے والے نے خبردی ہے اورانہوں نے بھی آدھی نماز بیتِ اقصے کی طرف اورآدھی بیت اللہ کی طرف اواکی ہے۔

حافظ وعلامه سيوطئ

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کل علامہ سیوطیؓ بڑے محدث تھے بلکہ وہ تبحر میں حافظ سے زیادہ ہیں البت فن حافظ کے یہال زیادہ ہے میں علامہ سیوطیؓ کے نمازِ عصر کے بارے میں السرائد اور علامہ آلوی کی ترجیح روایت سیر کے باعث متر دو ہو گیا ہوں میہ بھی فرمایا کہ حافظ سیوطی نے بیضاوی کی تخ تنج کی ہے جومراجعت کے قابل ہے جومراجعت

مدينه مين استقبال بين المقدس كي مدت

اقوال مختلف ہیں ۱۷ماہ یا کا میا ۱۸۔ حضرتِ ابن عباسؓ کی روایت ہے ۱۲روسے الاوک کودا خلید پنہ طیبہ ٹابت ہوتا ہے اوراس پر بھی اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہا گلے سال نصف رجب پرتحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔

امام ترندی وسلم نے ۱۹ماہ قرار دیتے اس طرح که ۱۹ماہ کامل ہوئے اور زائد تین روز کالحاظ نہیں کیا۔امام نووی نے شرح مسلم میں اس قول کورائح قرار دیا ہے اور شرح بخاری میں لکھا کہ یہاں اگر چہ شک کا کلمہ ہے گرامام مسلم وغیرہ نے براء ہے ۱۹ماہ کی روایت بلاشک کی ہے لہذاای پراعتماد ہونا جا ہے۔واللہ اعلمہ.

امام بزار وطبرانی وغیرہ نے کا ماہ قرار دیے کہ رئیج الا وّل اور رجب (اوّل وآخر ماہ) کو پورا گن لیا،محدث ابن حبان نے کا ماہ اور تین دن بتلائے اس طرح کہ ابن حبیب کا قول شعبان میں تحویل قبلہ کا ہے (جس کوامام نو وی نے بھی روضہ میں ذکر کیا ہے اوراس پر پچھنفڈنہیں کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ۱۸ماہ معلوم ہوتے ہیں وہ بھی غالبًا شعبان کو ملاکراور کسرکو پورا قرار دے کر ہے امام بخاریؒ نے شک کے ساتھ ۱۲یا کا ماہ قرار دیئے ہیں۔ (شروح ابخاری س ا/۱۱۱)

يبودوابل كتاب كى مسرت وناراضكى

روایت میں ہے کہ یہودواہل کتاب کواس امر کی خوشی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت ِالمقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر جب تحویلِ قبلہ ہوئی توان کو یہ بات نا پہند ہوئی۔ سوال بیہ ہے کہ یہودکوتو اس لیے خوشی ہوگی کہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا گراہلِ کتاب ہے اگر نصاری مراد ہیں تو ان کا قبلہ ہوجائے پر

(مقامِ ولا دت عیسیٰ علیہ السلام تھاجو بیت المقدس ہے سمتِ مشرق ہیں تھاان کے لیے تو کوئی وجہ خوشی کی اور بیت اللہ کی طرف قبلہ ہوجائے پر

ناراضگی کی بھی نہتی ان کے واسطے دونوں برابر ہے جواب بیہ ہے کہ اہل کتاب ہے مراد نصاری ہیں اور مدینہ طیبہ کے زمانے ہیں جب

استقبال بیت المقدس ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی بیت المحم کا بھی ہوجاتا تھا کیونکہ وہ دونوں اس کے لحاظ ہے ایک ہی سمت میں ہے دوسرے

بیک دین موسوی کو وہ بھی مانے ہے اس لیے بیت المقدس کی بھی پوری عظمت کرتے ہے علامہ قسطلا تی نے بیروجہ قرار دی کہ بیت المقدس

اگر چہ نصاری کا قبلہ نہ تھا گر جو اللیہو وہ وہ بھی خوش ہوئے اور تحویل قبلہ پر بھی ان کے اتباع میں ناخوش ہوئے۔

تحويل تبله سے بل کے مقتولین

حافظ ابنِ حجرؓ نے لکھا کہ مجھے زہیر کی روایت کے سوا کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں تحویل سے قبل کسی کے مقتول ہونے کا ذکر ہو کیونکہ اس وفتت کوئی غز دہ و جہاد بھی نہیں ہوا تھا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس طرح قبل تحویل مطلقا نفی قتل سی نہیں معلوم ہوتی اور ممکن ہے کہ روایت زہیر میں مکہ معظمہ کے زمانے کے مقتولین مراد ہوں ، مدینہ منورہ سے ہوں جس کا ذکر خود حافظ نے بھی آخر میں کیا ہے اور لکھا کہ اگر زہیر سے لفظ قتلوا کی روایت تطعی بچھ لی جائے تو اس سے مرادوہ بعض غیر مشہور مسلمان ہو سکتے ہیں جواس مدمت کے اندر بغیر جہاد کے قبل ہوئے اور ان کے نام اس لیے نہ مل سکے کہ اس قت تاریخ منف طرک نے کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوئی تھی کہا

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ پھر میں نے مغازی میں ایک مخص کا ذکر وہ کہا جس کے اسلام میں اختلاف ہے سوید بن صامت کہ وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ عقبہ میں انصار بھی نی ہے تھے حضور نے ان پر اسلام پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدینہ پنچے اور بغاث کے واقعہ میں آئل ہوئے جو بجرت سے پہلے کا ہے اس کے بعد ان کی قوم کے آدی کہا کرتے تھے کہ وہ بحالتِ اسلام آئل ہوئے حافظ نے کہا کہ مکن ہے وہ مراد ہو۔ پھر حافظ نے بعض فضلا کے حوالے سے بی تو جیہ بھی نقل کی کہ محظمہ میں جوضعیف کمز ورمظلوم مسلمان کفار کے ہاتھوں آئل ہوئے تھے وہ اس سے مراد ہیں جیسے بھار کے والدین ، حافظ نے اس رائے پر یہ تھے دہ اس تو جیہ کی حت اس پر موقوف ہے کہان دونوں کا قل اسراء کے بعد ثابت ہوجائے (فتح الباری ص ا/ ۲۷)

ہمارےعلامہ مخقق حافظ عینی نے حافظ ابنِ حجر کی یہ پوری عبارت نقل کر کے اس پر تعقب ونفذ کیا ہے جس سے حافظ عینی کی وقعیہ نظراور شانِ حقیق نمایاں ہے فرمایا۔ مجھے اس میں کئی وجوہ سے کلام ہے۔

(۱) اس كى بنياداك احمالي وهكى بات يرب (جومقام جحقيق كےمناسب نبيس \_)

(۲) اس زمانہ میں تاریخ کا اعتبا کم تھاکسی طرح درست نہیں دوسرے جن لوگوں نے قبل تحویل کے دس (۱۰) انقال کرنے والے اشخاص کے نام منضبط کئے کیا وہ آل ہونے والے حضرات کے نام نہ لکھتے حالا نکہ ان کی زیادہ فضلیت وشرف کے باعث ان کے ناموں کا صبط فقل زیادہ اہم بھی تھا، بہنبت اپنی موت سے مرنے والوں کے۔

(٣) .....جس فخض کا ذکر مغازی ہے کیا گیا ہے وہ قابلی استناوئیں کیونکہ اس کے اسلام میں اختلاف ہے دوسرے وہ ایک ہے اور روایت میں فعلو اجمع کاصیغہ ہے جس سے جماعت مراو ہوتی ہے اوراس کا کم سے کم درجہ تین ہے۔

(٣) ..... بغاث كا واقعه دور جالميت ميں اوس وخزرج كے درميان پيش آيا ہے اس وقت اسلام كى دعوت كہال تقى؟ غرض بغاث كا

واقعہ کہاں اور اس سے استدلال کسی مخف کے بیت المقدس سے قبلہ ہونے کے وقت مقتول ہونے پر کہاں؟ بڑا بے کل استدلال ہے۔ پھر حافظ عینی نے صغانی کا حوالہ بھی پیش کیا کہ بغاث مدینہ طیبہ سے دورات کی مسافت پر ایک مقام ہے اور یوم بغاث سے مرادوہ دن ہوتا ہے جس میں اوس وخزرج ہا ہم کڑے تھے (عمرۃ القاری س/۲۹۰)

لنخ احكام كى بحث

حافظ عینی نے اس موقع پر کسخ احکام کی نہایت مفید بحث لکھی ہے جوقابل ذکر ہے۔

(۱) ...... کا ترجیح تحویل قبلہ سے ثابت ہوا کہ کئے احکام درست ہاور یہ مسئلہ مجمع علیہا ہے سب کا اس پر اتفاق ہے بجز ایک نا قابل اعتباً جماعت کے پھر جمیع احکام شرح میں عقلاً بھی نئے درست ہے۔ یبود میں سے بعض لوگ نئے کونقلا باطل کہتے ہیں یعنی جواحکام تو رات میں آ بھی ہیں وہ ان کے نزدیک نا قابل نئے ہیں اس وعویٰ پر دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ تو رات میں ہے تسمسکو ا بالسبت ما دامت السمنوات و الارض اور اس کی نقل متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ''ان کی شریعت منسوخ نہ ہوگئی' اور ان میں ہے کچھلوگ نئے کوعقلا باطل کہتے ہیں۔

تنے کو جائز کہنے والوں کی تعلی دیل ہے ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح جائز کہنے والوں کی تعلی دیل ہے۔ کہ حضرت آوم علیہ السلام کواس امر کا تھم کا تھا کہ دو اپنے بیٹوں کا نکاح اپنی بیٹوں سے کردیں اس کے بعد وہ تھم منسوخ ہوگیا ای طرح حضر کے بعی بیٹا السلام کے زمانے میں آزاد کو غلام بنانے کا بھی جواز تھا تھی کہ بیٹوں سے کردیں اس کے بعد وہ تھم منسوخ ہوگیا ای طرح حضر کے غلام بنالیا تھا اس طرح کے دان سب کی جائوں کو غلہ وطعام کے بدلے میں خرید لیا تھا کہ چھی منسوخ ہوگیا ای طرح حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ سے بیٹل سنچر کے دو تھی میاس تھا موسوی شریعت میں وہ منسوخ ہوگیا اور اس کے میں خرید لیا تھا کہ کہ ہے کہ اس میں بیٹوں کے بدلے میں خرید لیا تھا کہ کو کا یہ دو کا یہ دو کی کہ تو رات میں سبت کا تھم بھیشے کے لیے دیا گیا تھا غلط ہے انہوں نے تحریف کرتھا ہی پائیس اس میں بڑھا دی بین اس کے موجودہ تو رات پر یہجی تھی نہیں سبت کا تھم بھیشے کے دیا تھا نواسلامی شریعت کی روسے درست نہیں ہے پھر تو رات کا تو اتر بھی تھی نہیں ہے کہونکہ بخت السر کو تو رات کی اور اس کے موجودہ تو رات پر بھی تھی نہیں ہو کہوں کہ السرائیل پر تیا ہوا تو اس نے کہ زمین کی دریوں کو نکام میں بہت تھوڑ کے بہود ہوں کا یہ بہت تھوڑ کے بہود ہوں کا یہ بہت تھوڑ کے بھی اس کو حضرت عزیم علیہ السلام کوتو رات کا البام فر بایا تھا اور انہوں نے اس کو کو خض تو رات کے بہود ہوں نے ان کو این اللہ کہا اور ان کی عبادت کی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیم علیہ البیام کو بول کی ایرائیل کو بی جاتے اور پھر سب نے اس کے بہود ہوں نے ان کو این اللہ کہا اور ان کی عبادت کی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیم علیہ البیام کو بی کے اور کی حسرت کی تھیں تھیں گئی اور ان کی بھی کہتے ہیں کہ کی اسرائیل کو بی جاتے اور پھر صب نے اس کے اس کو حضرت کو تو رات دی تھی تا کہ بنی اسرائیل کو بی جاتے اور پھر صب نے اس کو ایک کو تو رات دی تھی تا کہ بنی اسرائیل کو بی جاتے اور پھر صب بوسکا ہے؟!

پھر بعض یہودکا خیال ہے کہ حضرت عزیر نے اس میں کچھ صذف والحاق بھی کیا ہے ایسی صورت میں اس پروٹوق کرنااور بھی دشوار ہے۔ (۲) .....دوسرے معلوم ہوا کہ سنت کا ننخ قرآن مجید کے ذریعہ جائز ہے اور یہ جمہورا شاعرہ ومعنز لہ کا غذہب ہے امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں ایک میہ کہ جائز نہیں جیسا کہ ان کے نز دیک قرآن مجید کا ننخ سنت سے جائز نہیں قاضی عیاض نے فرمایا کہ اکثر علماء نے اس کو عقلاً وسمعاً جائز سمجھا ہے اور بعض نے عقلاً درست اور سمعاً ممنوع کہا۔

امام رازی نے فرمایا: ۔ امام شافعی اور ہمارے اکثر اصحاب نے ، نیز اہل ظاہر اور امام احمہ نے (ایک قول میں) کتاب اللہ کا شخ سنت

متواترہ سے قطعاً ممنوع قرار دیا اور جمہور علاء، نیز امام ابو صنیفہ و مالک نے اس کو جائز قرار دیا۔اس کے بعد ہرایک کے دلائل ذکر کئے جاتے ہیں یہ بحث چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے باذوق ناظرین اور اہل علم کے لیے بطور ضیافتِ علمیہ پیش کی جارہی ہے۔ میں یہ بحث چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے باذوق ناظرین اور اہل علم کے لیے بطور ضیافتِ علمیہ پیش کی جارہ ہی ہے۔ ولیل جوازِ تسخ سنت بہ قرآن مجید

(۳) .....برواحد سے بی جوازی کارت ہوا کا سی عیاس کے قرمایا کہا کی توقاعتی ابوبر بن انعری وغیرہ تعلین نے اختیار کیا ہے وجہ یہ کہ جس طرح ۔ قرآن مجیدوسنتِ متواترہ پڑمل قطعی ہےای طرح خبر واقعہ پڑھی ہے اورای کوامام غزالی اور مالکیڈ میں سے باجی نے اختیار کیا اور بہی قول اہل ظاہر کا بھی ہے۔ (۳) معلوم ہوا کہ دوسری احادیث کی طرح خبر واحد کھی مقبول ہے اور معلوم ہوا کہ اس کو صحابہ کرام بھی قبول کرتے تھے اور سلف سے اس کے قبول پر اجماع ثابت ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے گل دورا دیت سے بھی بہتو اثر اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے ولا ق حکام اور

اس کے بول پراجمان ثابت ہے اورا حضرت کی القدعلیہ وہم کے من محادث سے بی بدلوائر اس کا ثبوت ہے کہا ہے ہے ولاقہ حکام اپنے قاصد تنہا تنہا آفاق واطراف کوروانہ فرمائے تھے تا کہ وہ لوگوں کودین سکھا گیں امران کوآپ کے طریق وسنت سے باخبر کریں۔

(۵) پھر حافظ مینی نے لکھا کہ حدیث الباب سے اس امر کا استجاب معلوم ہوا کہ جمہور کسی ایسے شہر میں جائے جہاں اس کے اقارب

واعزاء بھی ہوں تواس کوان ہی کے یہاں اتر نا جا ہیے دوسروں کے یہاں نہیں۔جس طرح کہ نبی کریم جلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔

(۱) ..... نیزید بھی معلوم ہوا کہ خودا حکام الہیہ کو بدلوانے کی تمنا کرنا بھی جائز ہے جب کہ اس میں دینی مصالح ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویلِ قبلہ کی تمنا فرما کی وغیرہ۔

حافظ عینی گنے ''استباطِ احکام کے' محت حدیث الباب سے ۱۱۔ احکام عملی فوائد ذکر فرمائے ہیں جن میں ہے ہم چندہی ذکر کرسکے۔ ''فلم ندر مانقول فیھم'' پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہور تو ہے کہ ان کوشبہ نمازوں کے قبول وعدم قبول میں تھالیکن اس صورت میں شخصیص موتی کی کوئی خاص وجہ ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ نمازا گرضائع ہوتی ہے تو اس میں مردے زندہ سب برابر ہیں اس لیے میرے نزدیک دوسرا بہترا حتمال ہیہے کہ ان کو فنِ موتی کے بارے میں شبہ تھا کیونکہ وہ اپنے وقت کے قبلہ کی طرف فن کئے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ وفن کے بعد بھی اس پر باقی رہے حالانکہ اب قبلہ بدل گیا۔

علمىافاده

حافظ عینی تخریر فرماتے ہیں:۔امام طحاویؒ نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا جوشخص فرائض خداوندی سے داقف نہ ہواوراس کو دعوت نہ پینجی اور نہ دوسروں سے وہ احکام معلوم کرنے کا موقع ملا ہوتو اس پروہ فرائض لا زم نہیں ہوئے اور نہ اس پرکوئی جحت قائم ہوئی قاضی نے اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ علماء اسلام اس بارے میں مختلف آ راء رکھتے ہیں کہ جوشخص دارالحرب یا اطراف بلا دِ اسلام میں اسلام لا یا جہال ایسے علماء اسلام موجود نہ ہوں جن سے شرائع اسلام کاعلم حاصل کر سکے اور نہ اس کو یہ بات کسی دوسر سے طریقہ سے معلوم ہوسکی کہ جن تعالیٰ نے اس پر کیا فرائض عائد کئے ہیں پھر پچھ عرصہ کے بعداس گوان کاعلم ہوا تو اس پر اس ناواقلی کے زمانے کے فرائض ، نماز ، روزہ وغیرہ کی قضا ہوگی یا نہیں؟ امام مالک و شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قضا لازم ہے کیونکہ اس کوفقہ رہے تھی جانے کی کوشش کرتا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا امام اعظم نے فرمایا کہ قضا اس وقت لازم ہے کہ جب کوئی صورت ممکن تھی اور اس نے کوتا ہی کی ہواور اگر اس کے پاس کوئی ایسا آدمی نہ آسکا جس سے معلوم کرتا تو اس پر قضا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرض اس شخص پر کیسے عائد ہوسکتا ہے جس کواس کی فرضیت نہیں کپنچی (عمدة القاری ص ۲۸۸)

آخر میں گزارش ہے کہ خبرواحد سے ننخ قاطع کی بحث بہت اہم ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اوراس کے بارے میں حصرت شاہ قدس سرو کے بھی افا داتِ خصوصی پیش کئے جائیں گے۔انشااللہ تعالیٰ۔

# باب حسن اسلام المرء انسان كاسلام كى خوبي

وسيسة المالك اخبر ني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان اباسعيد الخدرى اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عند كل سيئة كان ذلفها وكان بعد ذالك القصاص الحسنة بعشرامثالها الى سبعمالة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها.

ا ٣ ..... حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعلمها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.

ترجمہ: حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمائے تھے۔ جب کو کی شخص اسلام اختیار کرے ادراس کا اسلام اچھا بھی ہوتو اللہ تعالی اس کی پچھلی کی ہوئی ہر برائی کومعاف فرمادیے ہیں اور اس کے بعد بدلہ کا اصول جاری ہوجا تا ہے کہ ہرنیکی کا بدلہ دس گئے سے لے کرسات سوگنا تک دیا جا تا ہے اور برائی کا بدلہ صرف اس کے برابر سرابر، مگر اللہ تعالی چاہیں (تواہی رحمتِ خاصہ سے )اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کواچھا کر لے تو جتنی نیکی کرے گاہرا یک کابدلہ دس گئے ہے سات سو گئے تک حاصل کرے گا اور ہر برائی کابدلہ صرف اس کو برابر ملے گا۔

تشریج:۔اوپر کی دونوں احادیث میں اسلام اختیار کرنے اوراس کے بعد نیکیوں کی راہ چلنے کی نہایت بڑی نفلیت بتلائی گئ ہے ذرا سوچئے کہ اسلام کے بغیر کوئی بڑی ہے بڑی فضلیت بتلائی گئ ہے ذرا ویٹے کہ اسلام کے بغیر کوئی بڑی ہے بڑی کو بٹا دینا کہ کی انسان کو انجھی خیر خواہی کی بات بتلا دینا یا کسی جا ٹور کو معمولی درجہ کا آ رام پہنچا دینا بھی ایسی نیکی بن جاتی ہے کہ اس کا اجر والی چیز کو بٹا دینا کہ کی انسان کو انجھی خیر خواہی کی بات بتلا دینا یا کسی جا ٹور کو معمولی درجہ کا آ رام پہنچا دینا بھی ایسی نیکی بن جاتی ہے کہ اس کا اجر واثوا بسرف اس کے برابر نہیں بلکہ سات سوگنا تک ماتا ہے بلکہ اس پر حد نہیں قرآن مجید میں ہے واللہ یضاعف لمن یشآء (اوراللہ تعالیٰ جس کے لیے چا بیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں) صحیح بخاری ، باب الرقاق میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ کتب اللہ عشر حسنات الی سبعمائی ضعف الی اضعاف کئیر ہ تک بڑھا دیتے ہیں)

اورحافظ عِنْنُ نے کتاب العلم لابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم النبیل سے بروایت الی ہریرہ حدیث نقل کی۔ان الله تعالىٰ يعطى بالحسنة الفي الف حسنة "(الله تعالى ايك يكي ربيس لا كه يكيون كا اجرعطا فرمات بين

فصلِ صدقہ کے باب میں سیح بخاری ومسلم وغیرہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ ہے آتی ہے کہ حلال کمائی سے اگرایک مجور بھی صدقہ کی جائے تو اس کوحل تعالی اپنے واہنے ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں اور وہ ان کی تھیلی میں بڑھتی رہتی ہے حتی کہ پہاڑ ہے بھی بڑی ہوجاتی ہے اللہ

تعالیٰ اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے پچھیرے یا بچھڑے کو پال یوس کر بڑا کرتے ہو۔

ضعف کے معنی عربی میں مثل مع زیادت کے ہوتے ہیں ای لیے اکثر اس سے مراددومثل اور تین مثل بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اصلی معنی غیر محصور وغیر مخصوص زیادتی کے ہیں (قاموس وغیرہ)للذااضعاف کثیرہ اور فصلِ صدقہ والی نیز دوسری ای تتم کی احادیث کا مفادیکساں ہے۔

اجرعظيم كےاسباب ووجوہ

بظاہراعمال جوارح پراس قدراج عظیم کی وجہ بھے میں نہیں آئی اس لیے بھھ اشارات کے جاتے ہیں۔انسان کا سب سے برا کمال علم ومعرفت ہے جو مملِ قلب ہے پھرعلم ومعرفت میں سب سے برا درجدایمان باللہ یا معرفت خداوندی کا ہے کا فرکی عبادت اس لیے تبول نہیں کہ وہ اللہ كى سيح معرفت كے بغيراور بے روں ہے پھر جب اللہ كى سيح معرفت كے ساتھ دوسرے عقائد كاعلم ويفين حاصل ہوگيا تو اسلام كى لازوال دولت مل گئی جس کےصدیے میں زندگی مسلحات نہایت قیمتی اور قابل قدر ہو گئے تھوڑے عمل پراجرزیادہ کا فلسفہ بھی اسی میں مضمر جــوعد الله الذين امنواوعملو االصالحت لهم معفرة واجر عظيم (مائده) فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بماكانوايعلمون. (الم السجده) كوياايمان والكلم كي بعدآب الله كي بارگاه الوسيت كيمقربين مين داخل مو يك اب اسلام کی زیادہ سے زیادہ خوبی واچھائی کے مطالبات پر توجہ دین ہے اور کو کی تھی غفلت یالا یعنی کا موں میں گزرانا آپ کے اسلام پر بدنما داغ ب من حسن اسلام الموء تركه مالا يعنيه. شابان دنيا كمقربين خاص مي تعوز عمل يرزياده اجراورخاص اعمال يريا خاص اوقات میں غیر معمولی انعامات کے مستحق ہوا کرتے ہیں تو ملک المملوک کے خدام ومقربین کے اجر وانعامات پر تعجب کیوں ہو، ہاں! ایک بات باقی ہے کہ شاہانِ دنیا کے مقربین کونا فر مانیوں پرسز ابھی اوروں سے زیادہ ملتی ہے، پھرمسلمانوں کومعاصی پرسزا کیوں کم ہے کہ برائی ومعصیت کی سزامضاعف نہ ہوئی تواس کی وجہ ہیہے کہ جن تعالیٰ کی صفتِ عدل وزیادتی کی روادار نہ ہوئی، دوسرے اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے جنتنی رحمت وشفقت دنیا میں کسی کودوسرے پر زیادہ سے زیادہ ہوسکتی ہے اس کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کفروشرک کی وجہ سے چونکہ انسان معرفتِ خداوندی کی ابجد ہے بھی نابلداور جاہل تھہرا (اوراس لیے فت تعالیٰ نے ان کوشل چویا وَں کے بلکان ہے بھی زیادہ بدتر اور بے شعور بتلایا ،اس کیے رحمتِ خداوندی سے پوری طرح محروم اوراس کے قبر وغضب کا ہر طرح مستحق بن گیا۔ دوسری وجہ نیکیوں پر اجرعظیم کی میجھی ہے کہ مومن کا قلب، شرف ایمان کے سبب حق تعالی کے خصوصی انوار و برکات کا مرکز بن جاتا ہاوراس کے قبی ارادول کی بھی بڑی قیت لگ جاتی ہے نید المومن خیر من عمله. (نیتومومن کی قدرو قیت اس کے مل سے بھی زیادہ ہے)اس لیے کی ایک عمل پرا گرمختلف متم کی بہت ی اچھی نیتیں شامل ہوجا کیں توان سب کی دجہ ہے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ صدقه وامداد كااجرعظيم

جیےصدقہ پاکسیغریب ضرورت مند کی امداد کہ بظاہرا یک عمل ہے مگراس کی امداد کے ختمن میں بہت می نیک نیات شامل ہوسکتی ہیں مثلاً آپ کی مدد سے وہ سودی قرض یا بخت فاقہ وتنگی ہے نکے جائے جوبعض اوقات کفرتک پہنچادیتی ہے آپ کی امداد کے سبب اس نے نہ صرف ا پنے آپ کو بلکہ اپنے اہل وعیال کوبھی سنجال لیا جس کے نتائج اس کی نسلوں تک خوشگوار ہوتے چلے گئے اگرخود آپ کی نبیت میں بھی امداد کے وقت وہ سب با تیں تھیں تب توان کی وجہ ہے بھی ورنہ اللہ کے علم میں ضرور وہ سب با تیں ہیں، لہٰذا وہ آپ کی امداد وصدقہ کوان ہی امور آئندہ کی وجہ سے بڑھاتے رہیں گے۔جس کواوپر کی حدیث میں پچھیرا یا لئے سے تشبید دی گئی ہے۔

# نماز كي غيرمعمو لي فضليت

ای طرح نماز بظاہرا کی عمل ہے گراس میں تکبیرتحریمہ، قیام،قرات،رکوع، بجود،تسبیحات،تشہد، درودشریف وغیرہ مستقل طور سے بڑی بڑی عبادات میں، کچھ میں، کچھ بیں مشغول ہیں اورآ سانوں بڑی بڑی ہوری عبادات میں، کچھ میں، کچھ بیں مشغول ہیں اورآ سانوں میں 'اطبط'' ہے یعنی فرشتوں سے کوئی انجے مجرجگہ بھی خالی نہیں ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے مصروف ہیں اوران کے بوجھ سے آسانوں سے بوجھل کجاوہ کی طرح آ واز نکلتی ہے۔

اب مثلاً نماز کے صرف ایک رکن قرائت کو لیجئے ۔ ابن عدی اور پہنٹی کی حدیث میں ہے کہ ''نماز میں کھڑے ہو کرقر آن مجید کا ایک حرف پڑھنے پرایک سونیکیاں کہ جاتی ہیں ، ایک سوگناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک سودرجہ بلند کئے جاتے ہیں ، اگر ایک روز کی فرض و مسنون رکعات میں فاتحہ اور چھوٹی سورت اخلاص کے حدف کا ثواب شار کیا جائے اور فرض جماعت کے ساتھ اوا ہوں جس سے ثواب 12 گنا ہوجا تا ہے توایک ون کی باجماعت نماز وں میں صرف قرآن مجید کی نیکیاں (۲۰ کا ۱۹۵۷) ہوجاتی ہیں ، دوسرے ارکان نماز کا اجراس کے علاوہ رہا اور بعض علاء نے کہ جماعت کی نماز میں 27 گئے ثواب کا مطالب یہ ہے کہ جرعد دکو 27 تک ڈیل کرتے جاؤ ، اس طرح صرف ایک نما نے باجماعت کی نماز میں 27 گئے تواب کا مطالب یہ ہے کہ جرعد دکو 27 تک ڈیل کرتے جاؤ ، اس طرح صرف ایک نما نے باجماعت کی نماز میں 27 گئے تو اب کا مطالب یہ ہے کہ جرعد دکو 27 تک ڈیل کرتے جاؤ ، اس طرح صرف ایک نما نے باجماعت کا ثواب (۱۳۳۹۸ کے 1870 کے تو وہ ارب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اسلام کی احجائی یابرائی کے اثرات

ندکورہ بالاتفصیل سے ایمان واسلام کی قدرو قیمت کا پھھاندازہ آپ نے فرمالیا اب آگے برقصیے بیش سے اعلی وہ ہی ثابت ہے کہ اگر کسی کا اسلام اچھا ہوتو اس نے جونیکیاں اور بھلے کام زمانہ کفروشرک میں کئے تھے اور کفروشرک کے سبب وہ ثو اب سے فالی تھے وہ بھی اب معتبروسی بن جا بیں گے اور حقیقت اتنا حصہ حدیث کا خود حدیث الباب کا بھی حصہ ہے جواگر چہ یہاں امام بخاری نے ذکر نہیں کیا مگر واقطنی نے غریب حدیث ما لک میں ۹ طریقوں سے روایت کیا ہے اور امام نو وی نے شریح مسلم میں اس کوذکر کیا اس کی تائیدا کی دوسری حدیث ہے بھی ہوتی ہے جو کیسے میں مروی ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو طاعات ہوں ان کے کھیں ان سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصلمت علیٰ مااسلفت من خیر " (تم اپنے سابق اعمال خیر کے ساتھ ہی تو مسلمان ہوئے ہو) بعنی اسلام کی برکت سے تہارے وہ پہلے اعمال خیر بھی قائم رہا وراس وقت کی طاعات بھی اب نیکیاں بن کئیں۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

حدیث ندکور کا یجی ترجمہ ومطلب ندکورہ بالا ہمارے شاہ صاحبؓ نے پسند فر مایا اور دوسرا ترجمہ کہتہ ہیں سابق اعمال خیر ہی پر تو فیقِ اسلام ہو کی ہے پھراس کی جوتا ویلات امام نو وی نے ذکر کی ہیں حضرت کو پسندنہیں تھیں۔

### طاعات وعبادات كافرق

بلكه يبهى فرمايا كه مجصاس بات پريفين حاصل موكيا ب كه كفاركى طاعات وقربات ضرور نفع پهنچاتی بین كونكدان مين نيت اورمعرفت خداوندى

ضروری نہیں البتہ عبادات کفار کی تھی معتبر نہیں کیونکہ ان میں نیت اور معرفتِ خداوندی ضروری ہے جن کی صحت اسلام وایمان پرموقوف ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ طاعات وقربات سے مراد علم، صلہ رحم، غلام آزاد کرنا، صدقہ و فیرات کرنا، عدل وانصاف، رحم و کرم، عفو
و غیرہ اوصاف بیں اور ان کا نفح کفار کو و نیا ہی میں پہنچتا ہے چنا نچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے حدیث ایلاء میں حضرتِ عمر سے فرمایا تھا اللہ مسک انت یا ابن المخطاب؟ او لئک قوم عجلت لھم طیباتھم، پیطیبات ان کے اعمال فیرکا بدار بھی ہو عتی بین کہ و نیا ہی میں ان
کاموا ملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاحوۃ من خلاق صاحب روح المعانی نے کھا ہے کہ او لئک
کاموا ملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاحوۃ من خلاق صاحب روح المعانی نے کھا ہے کہ او لئک
لہم نصیب مما کسبو اللہم اشارہ کفاروم و نیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی نعمتوں اور راحتوں کے مقابلہ میں بھی بھی ہو سی تم نہیں تو دنیا میں ان کی دعایا گل کا فائدہ ملنا متعین ہوگیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی نعمتوں اور راحتوں کے مقابلہ میں بھی بھی ہی نہ ہو۔ رہا آخرت کا فائدہ تو اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کفار کے اعمال فیر بغیراسلام کے نجا ہے آخرت کا سبب تو بن ہی نہیں سے علاء نے بالا تفاق فیصلہ کیا ہے کہ سب سب تو بن ہی نہیں گائی ہو جی گائی ہو جی سے کہ اس کے لیا تو اس کے نوا کو تعت کا سبب بن سکیں گل سب بن سکیں کے اس کے علاء نے بالا تفاق فیصلہ کیا ہے کہ

معزاب اع كفاركابا بمفرق

عادل کا فرکے عذاب میں بہنبت ظالم کا فرصی تفقیق ہوگی اور شریعت سے کفار کے لیے ورکاتِ عذاب میں بھی تفاوت کا ثبوت ہاتا ہے جو کسی ورجہ میں نفع طاعات ہی کی ایک صورت ہے چنانچہ ابو طالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جال شارانہ خدمات انجام دی تھیں آپ نے فرمایا کہ اگران کے وہ اعمال نہ ہوتے تو ان کو وسط جہم رکھا جا تا اب اس کے کنارے پررکھا گیااوران کے صرف ہیر کے جوتے کے تیم آگ کے جیں جن سے ان کا دماغ کھولٹار ہتا ہے ( اعاذ اللہ من سامع اللہ)

اسلام کی احچھا کی وبرائی کا مطلب <sup>eses</sup>

اس کے بعد تشریح حدیث کے سلسلہ میں نہایت اہم بات بیرہ جاتی ہے کہ اسلام کی اچھائی کا مطلب کیا ہے جس پر نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضائل کوموقوف فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں ایک حدیث اور بھی سامنے رکھئے جو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہم سے اعمالِ جا لمیت کا بھی مؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ جو اسلام لانے کے بعد اس میں اچھائی اختیار کرے گائی سے ان اعمال کا مؤاخذہ نہ ہوگا اور جو برائی اختیار کرے گا تو اس سے اوّل وآخر کا مؤاخذہ ہوگا۔

امام نوویؓ کی رائے

اس کی شرح میں امام نووی نے فرمایا کہ احسان فی الاسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر وباطن دونوں کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اساقۂ اسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر میں تواحکامِ اسلام کی اطاعت کرے شہادتین بھی زبان سے اداکرے لیکن دل سے اسلام کا معتقد نہ ہوا یہ شخص بالا جماع منافق اورا پنے کفر پر باقی ہے اس لیے اس سے اسلام ظاہر کرنے سے قبل وبعد کے سب اعمال کا مؤاخذہ ہوگا۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک احسانِ اسلام بیہ کددل ہے اسلام لائے اور زمانۂ کفر کے تمام برے اعمال ہے تو بہجی کرے اور اسلام کے بعدان سے بچنے کاعزم مصم کرے، ایسے محص کے تمام گناہ بخشے جائیں گے اور اساءةِ اسلام بیہ ہے کہ اسلام لائے مگر زمانہ کفر کے معاصی سے توبہ نہ کرے اوران کا ارتکاب برابر کرتارہ ایسا شخص اگر چاسلام میں داخل ہوگیا مگراس سے تمام اسکے پچھلے معاصی کامؤاخذ ہوگالبذا جس حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اسلام پہلے گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے اس سے مرادو ہی صورت ہے کہ اس کے اسلام میں توبہ بھی شامل ہوئی ہو۔ میں حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اسلام پہلے گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے اس سے مرادو ہی صورت ہے کہ اس کے اسلام میں توبہ بھی شام ہوئی ہو۔

# علامة شطلانی کی رائے

علامة قسطلانی نے لکھا کہ حسن اسلام سے مرادیہ ہے کہ ہرفتم کے شکوک وشبہات دل سے نکال کراسلام پر قائم ہویا مراداس سے اخلاص میں مبالغہ ہے کہ چھی طرح دل کی گہرائی سے اور پورے اخلاص سے دین اسلام کواختیار کرے۔

### ضروري تبعره

راقم الحروف عرض كرتا ہے كداحاد يت مذكورہ سے جميں بڑى روشى ملتى ہے اور ہرمسلمان مردوعورت كواپے نفس كا محاسبه كرنا جا ہے كہ ہمارا اسلام اچھاہے يا برا؟

قديم الاسلام مسلمانوں كے ليے لمح فكر

اگرہم ای ،ری یانسلی مسلمان ہیں تو کہا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اسلام کے تمام مقتصیات کو پورا کریں اس کے تمام احکام کے سامنے ہمدوفت بلاچون وچراسر شلیم ٹم کریں' یا بھاالکہ ہی امنوا اد خلوا فی المسلم کا فد'' کچھا حکام پڑمل کیا، کچھ پرنہ کیا، کچھا احکام وعقائدکوشکوک وشبہات کی نذ زکیا، کچھ بیں تاویلِ باطلِ تکالی، کچھ پونٹر ہمش نفسانی کے تحت نظراندازکردیا کیاان چیزوں کو سن اسلام کے تحت لایا جائے یاان پراساؤ اسلام کالیبل لگانا پڑے گا۔

افسوں کہ آج یورپ وامریکہ کے خوش قسمت لوگ نے مسلمان ہوکرا دکام الملامی خوبیوں کے قائل اوران پرعامل ہوتے جارہ ہی اور ہم میں سے بہت پرانے مسلمان ان سے آزاد ہوتے جارہ ہیں''وان تتو لو ایستبدل تھے غیر کم شم لا یکونو ا امتالکم''۔ (اگرتم احکام اسلام سے روگردانی کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری جگہدو سروں کو تعمتِ اسلام سے سرفراز کردے گا اوروہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔)

# نمازاور برده کی اہمیت

ہم سب قدیم الاسلام سلمانوں خصوصاً سلمان عورتوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کو بیتازہ واقعہ کافی ہے کہ حال ہی میں ایک نو سلمہ جرمن خاتون فاطمہ ہیرن نے (جواپیے نو سلم شوہر کے ساتھ ترک وطن کر کے ستقل طور پر ڈھا کہ (مشرقی پاکستان) کو اپناوطن ٹانی بنا چکی ہیں ) ایک مکتوب ایوا کی صدر بیگم رعنالیا قت علی خان مرحوم کے نام انگریزی اخبار میں شائع کیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

'' میں نے پاکستان کو اسلامی ملک سمجھ کرنے وطن کے طور پر اپنایا ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی مسلم خواتین کی ساجی بیداری کے لیے پچھ خدمت کرسکوں، اس لیے میں ایوا کی سرگرمیوں کا بغور مطالعہ کرتی رہی ہوں آپ نے ڈھا کہ کی ایوا کا نفرنس میں خواتین کی ساجی سیداری کے لیے پچھ خدمت کرسکوں، اس لیے میں ایوا کی سرگرمیوں کا بغور مطالعہ کرتی رہی ہوں آپ نے ڈھا کہ کی ایوا کا نفرنس میں خواتین کو ساجوں سے سابھی کہ خواتین کی ساجوں سے کہ کی اندھا و حند پیروی سے اچتنا ہی کیا جائے کیونکہ خاندانی زندگی اور ثقافت کے دائر سے میں دینی آ واب اور مشرقی اقدار کا ماند پڑ جانا انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔''گرافسوں کہ اپوا کی اس کا نفرنس میں نہ پر دے کا کوئی انتظام تھانہ نماز کا کوئی اہمیت کی سے پوشید نہیں ہے کئی پر دہ میں تھا۔ نہ کسی نے اذان می کرنمان میں موئی پوتوجہ دی، حالا تک اسلام میں نماز اور پر دے کی اجمیت کی سے پوشید نہیں ہے۔''
کی اور نیک کا فرتو وہ کا فرمسلماں ہوگئ'' کی مثال اس سے زیادہ واضح کہاں ملے گی یورپ کے آزاداور فیشن زدہ معاشرے میں بلی کی

ہوئی خاتون اسلام لانے کے بعداس کی ہر پابندی کو بطیبِ خاطر گوارہ کرتی ہے پردہ کرتی ہے نماز کی شرعی اہمیت محسوس کرتی ہے اس کے مقابلہ میں ہماری قدیم الاسلام مسلم خواتین ہی کیا مرد بھی دینی احکام وشعائز کی تعظیم وتو قیر بجالانے والے کتنے رہ گئے ہیں۔

هاراسلام اورشير كى تصوير!

ہمیں بنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ کہیں ہمارااسلام اس مخص کی طرح تو نہیں ہوگیا ہے جس نے ایک گود نے والے سے اپنے بازو پر شیر کی سے تصویر بنوانی چاہی تھی اور جب اس نے بازو پر سوئی چھوئی تو تکلیف محسوں کر کے اس کوروک دیا اور پوچھا کیا بنار ہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر کے ہیں بنا رہوں اس مخص نے کہا کیا تھ اس کیا بناتے ہو؟ کہا ہاتھ رہا ہوں اس مخص نے کہا کیا تھا ہے کہا تھے کہ شیر لنگڑ ابھی ہوتا ہے ہیں موتا ہے ہیں مت بناو گود نے والے پھر سوئی چلائی تو پوچھا اب کیا بناتے ہو؟ کہا ہاتھ بنا تا ہوں اس نے کہار ہے دو، بغیر ہاتھ کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے پھر کان بنانے چا ہوتوروک دیا کہ شیر کان کتا ہوں اس نے کہار ہے دو، بغیر ہاتھ کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے غرض اس طرح اکثر اعضائے بنانے سے دوک دیا اور صرف چند معمولی دیا کہ شیر نکلا بھی ہوسکتا ہے خرض اس ماضور کو شیر نہیں کہ سے تا سی طرح جولوگ ناتھی و ناتمام اسلام نشانات اور ملکے نقوش پر اکتفا کی ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے شیر کود یکھا ہے وہ اس ناتھی تصور کو شیر نہیں کہ سے تا سی طرح جولوگ ناتھی و ناتمام اسلام کے قائل وعامل ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ان کو خود بھی اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے نقائھی کو دور کر ناچا ہے۔ واللہ المو فق سے منظم سے مین میں میں سیر کی سے میں سیر کی سے میں سیر کی سے میں سے میں میں سیر کی سیر سی کے میں کے میں کے میں میں سیر کیا ہوں کی سیر کی سیر سیر کیا ہوں کیا ہوں سیر کے سیر کیا ہوں کیا ہوں سیر سیر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو سیر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو سیر کیا ہوں کیا ہوں کیا گوئوں کیا ہو سیر کیا ہوں کیا ہو کہا ہو کوئوں کیا ہو گھر کیا ہو کیا گھر کیا ہو کہا گھر کیا ہوں کیا ہو کہا ہو کہ کو کو کو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہ

بحث ونظر: حدیث الباب بین افرا اسلم العبد آیا ہے اس لیے لفظِ اذا پر بھی بحث ہوئی ہے کہ اس کا مفاد کیا ہے حافظ عنی جو حدیث بنسیر، فقہ، اصولِ فقہ، کلام، تاریخ ورجال کے ساتھ علوم عربیت میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے وہ ہر حدیث کی محقیق فرماتے ہوئے ، بیان اعراب، بیانِ معانی وغیرہ مستقل عنوا نات بھی قائم کرتے ہیں ہم نے طوالت سے بیخے کے لیےان کی ابحاث کوڑک کیا ہے گر یہاں بطورِنمونہ اذا کی بحث نقل کرتے ہیں جو علمی فائدہ ود کچھی سے خال نہیں۔

حافظ اورعيني كامقابله

حافظائنِ تجرِّن فِتْحَ الباری صال/۷۷ میں لکھا کہ 'یکفو بضم المواء ہاں لیے کداذا گر چیٹرون شرط میں سے ہے لیکن وہ جزم نہیں دیتا۔ حافظ عینیؓ نے عمدہ صال/۲۹۲ میں اس طرح لکھا: ۔ یکفو اللہ جزاء شرط ہے یعنی قول اذاالح کی اوراس میں جب کہ فعلِ شرط ماضی اور جواب مضارع ہوتو رفع اور جزم دونوں جائز ہیں ، جیسے قولِ شاعر میں <u>.</u>

اذا اتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم

(میرا ممدوح اتنا کریم ہے کہ جب بھوک وقط کے دنوں میں اس کے پاس کوئی دوست پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے مال اورگھریارسب حاضرہے)

یہاں یکفر میں اگر جزم ہوتا تو قاعدہ عربیت سے یکفر اللہ داء کا زیر ہوتا مگریہاں روایت میں یکفوء بضم المراء ہی منقول ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ'' یکفو اللہ بضم المواء اس لیے ہے کہ اذاا دواۃِ شرط میں ضرور ہے مگروہ جزم نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ ایسی بات تووہ کہ سکتا ہے جس نے عربیت کی بوبھی نہ سوتھی ہو کیونکہ عربی شاعر کہتا ہے۔

استغن مااغناک ربک بالغنی واذا تصبک خصاصة فتحمل (جب تک تجھ کواللہ الجھے حال میں رکھے استغنا کے ساتھ گزاراور جب تنگی کا وقت آئے تو صبر وقل کر)

آپ نے دیکھا کہ اذائے تصبک کوجزم دیدیا، مشہور نحوی فراءنے کہا کہ'' اذا شرط کے لیے استعال ہوتا ہے پھریبی شعراستشہاد میں پیش کیااور کہا کہ اذا شرط کے لیے ہےای لیے یہاں اس نے جزم دیا ہے۔''

18

# علامة تسطلانی کی رائے

شعری دغیرہ کے وقت اذا کا جزم دینا ثابت ہوا۔ نواب صاحب کی تنقید

اس کے بعد محتر م جناب نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے موقع پاکر عون الباری میں حافظ عینی کواڑے ہاتھوں لیااور لکھا کہ
'' عینی کا نقد ہے گل ہے بلکہ معاملہ برعکس ہے ( یعنی بجائے حافظ کے عینی عربیت ہے ہبرہ ہیں ) کیونکہ علم نحو کی چھوٹی کتابوں میں بھی جن
کو بچے پڑھتے ہیں یہ کھا ہوا ہے کہ اذا بغیر ضرورت شعر کے جزم نہیں دیتا اور حدیث میں ضرورت نہیں تھی پھر عینی نے جوشعر پیش کیا ہے وہ بھی
ہوئل ہے کیونکہ حافظ نے بیتو نہیں کہا تھا کہ اذا کی حالت میں بھی جزم نہیں دیتا حتی کہ شعر میں بھی نہیں دیتا اگر ایسا کہتے تو اعتراض درست بھی ہوتا لیکن خود بڑا بنے اور حافظ کی بات گرانے کے جذبے نے عینی کواس ہے سوداور غلط بحث میں الجھادیا۔اللھم غفر اً .

منقيح وتبعره

حافظ کی فروگز اشت

حافظ سے یقینا یہاں فروگز اشت ہوئی ہے اور علا کے لیے یکسی طرح موز دن نہیں کہ وہ تق کی صراحت نہ کریں یابات کو چبالیں ایک دوسر سے صحیح طور سے نفذ ضرور ہونا جا ہے کہ بینی کا لہجہ ذراسخت ہوگیا تو وہ اوّل تو عربیت کے ایک قاعدہ کی حفاظت کے جذبہ کے تحت ایسا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عربیت کی حفاظت ہے جذبہ کے تحت ایسا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عربیت کی حفاظت ہے جائے میں بڑے ہیں بلکہ استادیمی ہیں جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ علم وضل میں بھی حافظ بین تجراکیا یہ بہت بلندہاس کو بھی ہم ثابت کر چکے ہیں اور ہر خص عمد ۃ القاری وفتح الباری کا مقابلہ کر کے دونوں کے سمرات کا اندازہ کر سکتا ہے جہاں حافظ ابن مجراکیک شخصی میں لکھتے ہیں حافظ بینی وہاں ۸۔ اصفحات میں تحقیقات کے دریا بہادیے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فراتے تھے کہ حافظ ابن مجرانی حدیث میں پہاڑ جیسے ہیں مگر فقہ میں درک نہیں رکھتے ، قیام میلا دکو قومو السید کیم کی وجہ سے مستحب کہ گے وغیرہ دوسری طرف حافظ بینی فقہ واصول فقہ کے بہت بڑے امام ہیں وغیرہ۔

#### بزاينخ كاطعنه

نواب صاحب کا بیرکہنا کہ حافظ عینی کوحافظ ابن حجر کے مقابلہ میں بڑا بینے کا شوق ہے بالکل بے کل بات ہے جو شخص عمر میں بڑا ہواستاد بھی ہوعلم وفضل میں ہرطرح فائق ہواس کواپنے شاگر داور مفضول کے مقابلہ میں بڑا بنے کا کیا شوق ہوسکتا ہے؟!

# نواب صاحب کی دوسری غلطی

پھرنواب صاحب کے بیالفاظ کہ''او قعہ فی مااو قعہ'' بھی بے کل اور خلاف واقعہ ہیں کیونکہ حافظ عینی کی بات بچی تلی اپی جگہ بالکل سیجے ہے اور انہوں نے صرف بیانِ جواز کے لیے وہ بھی نثر نہیں شعر پیش کیا اور یہی بات سب نحویوں کو بھی تشلیم ہے غرض حافظ کی فرو گذاشت ضرورنشاند ہی کی مستحق تھی اور اس موقع پر حافظ عینی کومطعون کرنا خلاف جِق وانصاف ہے واللّٰہ اعلم۔

اساق اسلام والى حديث يربحث

یہاں امام بخاریؒ نے صرف احسانِ اسلام والی صدیث ذکر کی ہے دوسری صدیث جوحفرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے اوراس کو امام سلم نے کتاب الا یمان میں ذکر کیا ہے اس کوامام بخاری نے آخر کتاب میں باب استثابة المعاندین والمرتدین 90 و الا اس ذکر کیا ہے۔ من احسن فی الاسلام لم ینو احذ بما عمل فی المجاهلیة و من اهاء فی الاسلام احذ بالاول و الا خو (جس نے ایمان لانے کے بعدا چھے کام کئے اس سے اعمال جا المیت کی کوئی باز پرس نہ ہوگی اور جس نے برے کام کئے اس سے اوّل و آخر کامؤاخذہ ہوگا ) مسلم میں احذ یعدا چھے کام کئے اس سے اعمال کامؤاخذہ ہوگا۔ یعلمہ فی المجاهلیة و الاسلام ہے یعن جائی اختیار کرنے پر اس سے جا المیت و اسلام دونوں زمانوں کے برے اعمال کامؤاخذہ ہوگا۔

المام بخاري كى رائے

امام بخاری نے چونکہ امام مسلم کی طرح اس حدیث کو کتاب الاجھائی میں ذکر نہیں کیا بلکہ مرتدین کے باب میں حدیث اکبرالکبائر الشرک (سب برے گناموں سے بھی زیاد برا اشرک ہے بعداس کولائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اساءت اسلام سے مراد کفرکو سمجھے ہیں جوسب سے برا درجہ برائی کا ہے اور علامہ قرطبی وابوعبد الما لک بونی سے بھی یہی منقول ہے کہ یہاں نفاق والا اسلام سے مراد ہے ای طرح دوسر سے علماء کی بھی رائے ہے جنہوں نے احسانِ اسلام سے مراد تیولِ اسلام کے وقت اخلاص پھر آخر وقت (موت) تک اس پردوام وقیام کیا ہے اور اس کی ضد کواساء ق قر اردیا ہے۔

علامه خطاني كاارشاد

علامه خطائي نے فرمایا كه بظاہراساؤ اسلام والى حدیث' الاسلام يهدم ماقبله (اسلام پچھلےسب گناہوں كوختم كرديتا ہے) اور آیت قرآنی'' قل للذین كفرو اان پنتھو ایغفر لھم ماقد سلف'' كے خلاف معلوم ہوتی ہے اورا جماع امت بھی ای پر ہو چکا ہے كه اسلام سے سارے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

لہٰذا یہاں مؤاخذہ سے مرادیہ ہے کہ اسلام سے قبل کے گنا ہوں پرتواس کوزبانی تنبیہ وسرزنش ہوگ۔ (ان کو جتلا کر کہا جائے گاتم ایسے
ایسے اندال بدکا ارتکاب کفر کے زمانے میں کیا کرتے تھے اور اسلام کے بعد بھی ان کونہ چھوڑا) پھر بعد کے اندال پرعذاب بھی ہوگا ،اس
تفصیل کے بعد اصل بحث کی طرف آئے! حافظ ابن تجرنے فتح الباری میں امام احمد کا ایک قول پیش کرکے ذکورہ بالا اجماع کے دعویٰ کو
ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی ضمناً تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔

حافظا بن حجر کی تنفیح

حافظ نے لکھا کہ میں نے عبدالعزیز بن جعفری (جوا کابر حنابلہ میں سے ہیں کتاب السند میں ایبا قول و یکھا جس سے خطابی وابن بطال کے دعوی اجماع کی فعی ہوتی ہے میمونی کے واسطے سے امام احمد کا بیقول نقل ہوا کہ '' مجھے بیہ بات پینچی کدابو صنیفہ قرماتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اعمال جاہلیة کامؤاخذہ ندہوگا، حالا تکہ یہ بات حدیث عبد اللہ بن مسعود کے خلاف ہے' (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر زمانہ کفر کے گناہوں پراصر ارکرے گاتو پہلے گناہوں کا بھی اس سے مؤاخذہ ہوگا)اور شافعیہ میں سے لیمی کی بھی بہی رائے ہے۔
معمور میں معمور کے گناہوں پراصر ارکرے گاتو پہلے گناہوں کا بھی اس سے مؤاخذہ ہوگا)اور شافعیہ میں سے لیمی کی بھی بہی رائے ہے۔

# اختلاف كي اصل بنياد

پھر جافظ نے کہا کہ درحقیقت اس اختلاف کی بنیاداس مسئلہ پر ہے کہ تو بہ کا مطلب گناہ پر ندامت ہے نیز گناہ کو چھوڑ ویٹا اور آئندہ کے لیے عزم ترک کہ بھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے گا اگر کا فرنے کفرے تو بہ کی اور گناہوں سے باز آنے کا عزم نہ کیا تو ان گناہوں سے تو تائب نہ ہوالہذا ان گناہوں سے تو بہ کرنے کا مطالبہ اس سے باقی رہا (اوراس کو پورانہ کرنے کے باعث ان پرمؤاخذہ بھی ہونا چاہیے )

### جمہور کی طرف سے جواب

جمہورعلاء کی طرف سے اسکا جواب بیددیا گیا کہ تو برکامفہوم ندکور صرف مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کافر کا تھم بیہ ہے کہ وہ اسلام لانے کیساتھ بی سارے گنا ہوں سے ایسایا کے صاف ہوگیا جیسے آئی بی مال کے پیٹ سے بیدا ہوا ہوا وارا حادیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہیں مشلا حدیث اسامہ کہ آئے ضرب سلی اللہ علیہ کہ والے کوئل کردیئے پران کو تحت تنبیہ فرمائی جس سے ان کو تحت ندامت ہوئی اور بیہال تک کہا کہ جھے اس دن بیتمنا ہوئی کہ آئے بی اسلام لا یا ہوتا تا کہ جہاں اور پہلے گناہ اسلام کی برکت سے دھل گئے تھے بیگناہ بھی بخشا جاتا۔ (جہانہ میں ارائے) ما فظری ندکورہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہ اگر چا جمال والی بات ان کے زدیکی فظر ہے گرخودان کار بحان مسلک جمہورہی کی طرف ہے۔ حافظ کی ندکورہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہ اگر چا جمال کا اسلام کی برکت نے کرخودان کار بحان مسلک جمہورہی کی طرف ہے۔

قابل قود

ایک بات بہاں قابلِ توجہ یہ بھی ہے کہ جورائے جمہوری ہاں کو صرف ام ابو صیف ہے کہ راس پرنگیر کرناانصاف ہے بعید ہے؟ اور یہ ہم اس لیے کہ رہے ہیں کہ بیشتر اہم مسائل میں ایسانی ہوا ہے کہ صرف امام صاحب کی رائے نہیں ہوتی اور آگا ہی کہ اکثر متقد مین ومتاخرین علاء محققین کی بھی وہی رائے ہوتی ہے گرامام صاحب کو ہدف بنالیا جاتا ہے یا احناف سے بدخل کرنے کے لیے یہ چلنا ہوا آسان نسخدا فتایار کرلیا جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ خود حافظ ابن جربی کے حوالے سے مام احداً ہے جلیل القدر مقتدا کا اعتراض بھی صرف امام صاحب پر ہوا حالا تک امام شافعی اور اس دور کے جسیستکروں ہزاروں علاء وائمہ کی رائے وہی تھی جوامام صاحب کی تھی اور حافظ ابن جراج باع کے خلاف صرف امام احمداور میسی کولائے ہیں۔؟

امام احد کے جوابات

امام احمد کے اعتراض کا جواب ایک تو وہی ہے جو حافظ نے جمہور کی طرف ہے ذکر کیا ، دوسر سے یہ کہ اساء قو اسلام سے مراد کفر ہے ، جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ، تیسرا جواب علامہ خطابی کا بھی ذکر ہو چکا اور اس سے قبل ہم تشریح حدیث کے ذیل میں حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی ذکر کرآئے ہیں کہ اس کا اسلام تو بھن المعالی مختمل نہ ہو ، دل میں چور ہو کہ اسلامی عقائد اور بعض اعمالی خلا ہری کو اختیار کر لیا اور دوسر سے کہا کر معاصی سے بچنے کا عزم نہیں کیا ، نہ اسلام کے بعد ان سے اجتناب کیا تو اس تشم کے جتنے معاصی پہلے کئے ہوں سے ایاب کئے ان سب پر یکسال عذاب مستوجب ہوگیا ، کیونکہ یہ بات مختق ہوگئی کہ ان خاص معاصی کو نداس نے اسلام لانے کے وقت برا سے جوان ورنہ کفر وشرک اور دوسر سے کہا ترکی طرح ان سے بھی تا ئب ہوتا ) اور نہ بعد کو براسمجھا ای لیے ان پراصر ارکر تا رہا۔
خوض اس خاص صورت میں تو حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی تقریباً وہی ہے جوانام احمد کی ہے ، لیکن اگر اسلام کے وقت تو ہو کفر وکہا تر

معاصی کے ساتھ ان گناہوں سے بھی توبیصد ق دل سے کر چکا تھا تو اس کے زمانۂ کفر کے سارے گناہ دھل چکے اور اس کے بعد ان گناہوں کا ارتکاب با

قتضائے بشریت ہوگا،توصرف ان ہی پرعذاب ہوگا۔سابق گناہوں پرنہ ہوگا جس طرح دوسرے سلمانوں کے لیے معاصی اور عقوبت کا قاعدہ ہے۔ امام اعظم کاعمل بالحدیث

اس طرح امام صاحب اورجمہور کے نز دیک تمام اً حادیث پوری طرح معمول بہائے تکلف بن جاتی ہیں۔ ندان میں باہم کوئی تعارض باقی رہتا ہےاور نہ کسی کا تڑک لازم آتا ہے۔

مسلم شریف کی حدیث: آخر میں ہم ایک حدیث مسلم شریف کا ترجمہ کرتے ہیں، جس سے مسلم کی مزید توضیح وتقویت ہوجائے گی۔ نیز حدیث کا مضمون بھی کی لحاظ سے بہت نافع اور نصیحت آموز ہے، بیحدیث امامسلم نے باب کون الاسلام بھدم ما قبلہ و کذاالحج و الهجرة کے تحت ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ امام مسلم کی بھی وہی رائے ہے جواور سب جہور علماءاور بقول امام احمد آمام اعظم ابوحنیف کی رائے ہے۔

حفزت عمروكاسفرآ خرت

ابن شامه مهری سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرُو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ان کی وفات کا وفت قریب تھا اور دیرے دیوار کی طرف رخ کے ہوئے زار وزار رور ہے تھے ان کے صاحبزاد سے نے عرض کیا:۔ابا جان! آپ کو یا ذہیں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وہ کیا اللہ علیہ وہ کی ہیں؟! بین کر حضرت عمرود یوار کی طرف سے رخ ہنا کر ہماری طرف متوجہ ہوگئے اور فرمایا دکھوسب سے اعلی وافضل آخرت کے لیے ذخیرہ تو حید وہ منالہ کا قرار وائیمان ہے میری زندگی کے تین دورگزرے ہیں ایک دوروہ تھا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں سے بغض رکھنے واللہ تھا ہے زیادہ کوئی دوسر اُخض نہ تھا اور اس وقت میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں ،اگر (خدا تھی ہے) اس حالت میں مرجا تا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔

اس کے بعد جب می تعالی نے مجھ پرفضل فرما کرمیرے دل میں اسلام کی تقانیت ڈال دی تو میں آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپناہاتھ میری طرف بڑھائے! میں دستِ نبوت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو میں نے اپناہاتھ تھینے لیا آپ نے ارشاد فرمایا:۔عمرو! یہ کیا بات؟ میں نے عرض کیا! حضرت میں بچھ شرائط لگانا چاہتا ہوں! فرمایا:۔کیا شرط ہے؟ میں نے کہا یہ کہ

ا مشہور صحابی چیر ۸ ہے ہیں اسلام لائے ،تقریباً ایک سوسال کی عمریائی ،آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے آپ کوچیش ذات السلاس کا سرداریتا کر جھنڈا دیا اور حضرت ابو بکر وعمر جیسے صحابہ کو آپ کی کمان میں دے کر روانہ کیا تھا ،حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمرو بن العاص صالحین قریش میں ہے ہیں ،حضرت قبیصہ بن جاہر نے فرمایا کہ میں حضرت عمرو بن العاص کی صحبت میں رہا، ان سے بہتر رائے والا ، ان سے زیادہ جودوکرم والا ہم نشین اور ان سے زیادہ خاہرویا طن کو یکسال رکھنے والا میں نے نہیں دیکھا۔

میرے سارے گناہوں کی پخشش ہوجائے۔ آپ نے فرمایا: عمروا گیا تہہیں معلوم نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹاویتا ہے اور بجرت بھی پہلے تمام گناہوں کوصاف کردیتی ہے اور بج بھی سارے گناہوں کا قصد پاک کردیتا ہے یہ دوسرا دور تھااس وقت آپ سے زیادہ محبوب آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور باتی نہ ہا تھا آپ کی عظمت اور رعب جلال و جمال سے میرے ول و تگاہ اس درجہ متاثر ہو بچھ تھے کہ میری اتنی تاب نہ تھی کہ چہرہ انور کو نظر تمرکر دیکھ سکوں اور اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پر نہیں بنا کیونکہ میں نے بھی جی بھرکر آپ کود یکھا ہی نہیں کاش! میں ای حال میں مرجاتا تو امید ہے کہ اہل جنت میں شار ہوجاتا اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا اور ہم نے والایت و حکومت کی فرمداریاں اپنے سرلے لیں اور ہم پہنے تھی کہ ہمارے لیے اس امتحانی میں کیا پہر مقدار ہوا؟! (گویا حضرت عمروآ خروقت میں ای آخری دور کی باتوں کو یاد کرکے نالاں و پریشان تھے کہ نہ معلوم کس بات پر دب العزت کی بارگاہ موا؟! (گویا حضرت عمروآ خروقت میں ای آخری دور کی باتوں کو یاد کرکے نالاں و پریشان تھے کہ نہ معلوم کس بات پر دب العزت کی بارگاہ حیاز میں پکڑ ہوجائے اور درمیانی دور کی ساری سعاد تیں ایک طرف رکھی رہ جا کیں الایسمان بین المنحوف و الرجاء کا کیسا بہترین مرقع حضرت عمروضی اللہ عن نے بیش کیا ہوجائے اور درمیانی دور کی ساری سعاد تیں ایک طرف رکھی رہ جا کیں الایسمان بین المنحوف و الرجاء کا کیسا بہترین مرقع حضرت عمروضی اللہ عن نے بھر تھیں کیا ہوجائے اور درمیانی دور کی ساری سعاد تیں ایک طرف رکھی دہ جا کیں الایسمان بین المنحوف و الرجاء کا کیسا بہترین مرقع

پھرفر مایا:۔جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ گوئی نو حہ کرنے والی عورت نہ جانے پائے اور نہ زمانۂ جاہلیت کی رسم کے مطابق آگ میرے جنازہ کے ساتھ ہواور دیکھو جب تم مجھے فن کر چکو تو میری قبر پراچھی طرح ہے مٹی ڈالنااور فارغ ہوکر بھی اتن دیر تک تھیرنا جتنی دیر میں اونٹ ذیخ ہوکراس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے میری وحشت کم ہواورا تنے میں ریجھی و مکھے لوں کہا ہے رب کے جسے ہوئے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھے ہے کہا بن پڑتا ہے۔ معد

بحث زيادة ونقص ايمان

حافظ ابنِ حجرٌ نے لکھا حدیث الباب کے اوّل حصہ میں منگر چی بارہ و نقصِ ایمان کا رد ہے کیونکہ حسن کے درجات متفاوت ہوتے ہیں اور آخر حصہ میں معتز لہ وخوارج کارد ہے۔ حافظ عینی رحمہ اللہ نے اس پرتعقب کیا وراکھا کہ حسنِ اوصاف ایمان سے ہے وصف کی قابلیت زیادہ ونقص ہے ذات کی قابلیت کیسے ثابت ہوگئی؟اور ذاتِ ایمان من حیث ہی ہی کے عدم تعمل پر ہم کافی بحث کر چکے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاری نے پہلے اسلام کی تقسیم عسر ویسر بیان کی ایج پین وغیرہ کی تقسیم کررہے ہیں اور حسن كاتعلق ايمان سے ايما ہى ہے جيسا كەچېرے كى خوبصورتى كاتعلق چېرە سے ہوتا ہے گويا حضرت شاہ صاحبٌ نے بھى حافظ عيني كى تائيد فرمائى اور وصف وذات کی طرف اشارہ فرمایالیکن نوالب صاحبؓ نے یہاں بھی لکھا کہ حافظ مینیؓ کا اعتراض محض عقلی ہےاور ظاہر حدیث کواپنے ند جب كى مدوكے ليےرائے كے ذريعے ردكر ديا ہے اورامام بخارى وغير نے جس مسلك كوراج قرار ديا ہے وہى سلف سے بھى منقول ہے اور حب روایت لا لکائی امام بخاری نے فرمایا کدمیں ایک ہزارے زیادہ علماء سے ملاسب نے یہی کہا کدایمان قول وعمل کا مجموعہ ہے جوزیادہ وکم ہوتا ہے مگرآ گے خود ہی نواب صاحب نے لکھا کہ''اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایمان نو تفیدیق باللہ والرسول ہے اور تفیدیق شکی واحد ہے اس کے اجز نہیں ہوسکتے لہٰذااس کا بھی کامل اور بھی ناقص ہونا بھی متصور نہیں تؤجواب بیہے کہ ایمان کے اندر قول وقعل کو داخل ماننے کے بعداس لے نواب صدیق صن خان صاحب مرحوم کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری جلد دوم میں آچکا ہے ان کی علمی خدمات بالخصوص اہتمام اشاعت کتب حدیث کے احسان ہے کس کوا نکار ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کواجر جزیل عطافر مائے خودنواب صاحب مرحوم کی ظرف بھی بہت می مفیدعلمی تصانیف کی نسبت ہے اگرچہ شہرت اس امر کی بھی ہے کہ نواب صاحب کی نصانیف میں بیشتر حصہ دوسرے علماء کی کاوش ومحنت کا ہے واللہ اعلم تگراس وقت جس امر کا اظہار راقم الحروف کوا پیغ تازہ تجر کہ کی بنا پر کرنا ہے وہ پر کشروح البخاری کا مجموعہ بیکجا طبع شدہ سامنے ہے جس کوشرح کے وقت اکثر دیکھتا ہوں او پر علامہ نو وی کی شرح ہے اس کے بیٹیے علائمہ قسطلانی کی اور سب سے ینچینواب صاحب کی عون الباری جس میں ادیر ہی کی دونوں شروح کی عبارتیں کی بجنب لفظ بہ لفظ قبل ہوئی ہیں مگر بغیرحوالے کے کو بیاوہ سب خودنوا یہ صاحب کی اپنی تحقیقات ہیںالبتہ جہاں کچھ حافظ عینی یا حنفیہ کے خلاف ضرورت سمجھتے ہیں تواپے افادات سے بھی نوازتے ہیں جن کی ایک دومثالیں اوپر پیش کی کئیں ہیں ظاہر ہے كهاس طرز كونة تصنيف كهدسكة بين نه تاليف والله بحال عباده

کازیادتی و کی کوتیول کرنا ظاہر ہے تو اس جواب میں بھی ہمارا جواب ہے کہ ہماری بحث ایمانِ محض میں ہے نہ کہ دوسری چیزیں اس میں داخل
کرنے کے بعداور لا لکائی ہی کے حوالے ہے پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ سلف کا قول وعمل بیزید بالطاعات و ینقض بالمعاصی تھا جس کوامام
بخاری نے مختصر کر کئل بالمقصود وکر دیا۔ حضرت شاہ صاحبؓ کی بھی بھی تحقیق ہے نیز حضرتؓ نے بسط الیدین کے صہم میں لکھا کہ جس نے یہ الارمین ایک ہزار شیوٹ ہے ملاسب یہی کہتے تھے کہ ایمان قول وعمل ہے 'اس قول ہے مسئلہ ندکورہ کاضعف زیادہ معلوم ہوتا ہے بینبت قوت کے کیونکہ ضروریات دین کے بارے میں اس طرح سوال نہیں ہوا کرتا (وہ تو سب بی کومعلوم ہوتی ہیں) دوسر سے یہ جہنبوں نے ایک خبردی ہے تو انہوں نے ایک اظہار وا تباع ہوسکت بتلا دیا بی تو نہیں کہا کہ ہم نے ای طرح صحابہ ہے اس کو حاصل کیا ہے تو اس میں محض اپنے مسلک خبردی ہے تو انہوں نے جزء دفع یدین میں رفع یدین کرنے والوں کی کے شیوخ کی رائے کا اظہار وا تباع ہوسکتا ہے اس کے سوا کچو نہیں جس طرح کہ انہوں نے جزء رفع یدین میں رفع یدین کرنے والوں کی تعداد بھی اپنے شیوٹ تی رائے کا اظہار وا تباع ہوسکتا ہے اس کے سوا کچو نہیں جس طرح کہ انہوں نے جزء رفع یدین میں رفع یدین کرنے والوں کی تعداد بھی اپنے شیوٹ تی رائے کا اظہار وا تباع ہوسکتا ہے اس کے سوا کھو نہیں دجہ ہے جس سے کی نہیں ہوسکتی مگر اضافہ اور ترتی اعمال سے الے سے ان کے خودام صاحبؓ نے نزد کیک بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ ومعین درجہ ہے جس ہے کی نہیں ہوسکتی مگر اضافہ اور ترتی اعلی اس کے اختلاف کوزیادہ انجیت نہیں دیجہ ہے جس ہے کو نہیت نہیں دیجہ ہے اس کے نہیں ہوسکتی مگر اضافہ اور ترتی تو اس کے ایکوں کی جات کے اور اس کے ایکوں کی جات کے اس کے ان کے یہ کرتا ہوں کو نہیت نہیں دیجہ ہے جس سے کو نہیں کی روح کی جور کی جور کی تو ان کے یہ کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ان کے اس کے ان کے اس کے ان کے اس کی نہیں دیوں کی کور کو اس کی نہیں کی کور کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی کور کی کی کور کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی کور کی کرنے کی کور کی کور کی کور کے اس کے اس کے اس کی کور کی کور کے اس کی کور کی کور کی کور کے اس کی کور کی کور کی کور کے اس کی کی کر کی کور کی کور

علامه نووي كي غلطي كاازاليه

صدیت الباب کی بحث ونظر کا ایک فقیم گوشہ باتی ہے وہ بھی پیش ہے۔ امام نووی نے لکھا '' فقہا نے جو بیلکھا ہے کہ ''کافری کو کی عبادت سینے نہیں اوراگراسلام لے آئے تب بھی اس کا تعتبار نہ ہوگا ''اس کا مطلب میہ ہے کہ دینوی اڈکام میں اس کا اعتبار نہ ہوگا آخرت کے تواب سے اس میں تعرض نہیں ہے' اس پر بھی اگر کوئی جرائے لاکھے یہ دعوی کرنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد اس کوعبادات زمانہ کفر کا آخرت میں ثواب نہ ملے گا تو یہ محض انگل کی اور بے دلیل بات ہے دو مراحکائی نہ کورہ صدیت سیجے کے دجہ سے بھی یہ دعوی قابل رد ہے جس میں اچھا اسلام ہونے کی صورت کا فرکوس ابقد اعمال خیر پر بھی ثواب کی بشارت دی گئی ہے نیز حدیث تھیم بن حزام بھی یہی بتلاتی ہے اور سب علام محققین کی بھی یہی دائے کے المحاس امر پر اجماع کا بھی دعوی کیا گیا ہے۔'' (شروح البخاری ہو) / ۲۱۷)

حضرت شاہ صاحب ؓ نے امام نووی کی مذکورہ بالاعبارت اور تاویل قول فقہا ، پرفر مایا کدامام نُووکی ہے غلطی ہوئی فقہا نے عبادت کفار کے بارے میں جو فیصلہ کیاوہ بغیر تاویل تھجے ہے کیونکہ کفار کی عبادات ندادگام وینامیں معتبر ہیں ندادگام آخرے میں اور حدیث تکیم بن خرام میں بجوعت ،صدقہ وغیرہ کے (جوطاعات ہیں ) کسی عباوت کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا تھے صاف بات یہی ہے کہ کا فروں کی طاعات وقر بات تو سب نافع ہیں عبادات قطعا غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو تھے معرفت خداوندی پر موتوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو صاصل نہیں ہے۔

میں کین عبادات قطعا غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو تھے معرفت خداوندی پر موتوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو صاصل نہیں ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے نہایت اہم غلطی کی اصلاح فرمائی ہے امام نووی کی عبادت مذکورہ بالاکوسب ہی شراح بخاری نے نوال کیا ہے گراس پر کسی نے تنبینہیں کی کہ امام نووی کو مفالطہ وا ہے بعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات سے فرق سے ذہول ہوگیا ہے۔

بخاری نے نفل کیا ہے گراس پر کسی نے تنبینہیں کی کہ امام نووی کو مفالطہ وا ہے بعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات سے فرق سے ذہول ہوگیا ہے۔

# قاضيء ياض وغيره كااختلاف

دوسرے یہ کوشنے عبداللہ مازری اور قاضی عیاض وغیرہ کا اس مسئلہ میں اختلاف بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا اسلامی اصول وقو اعد کی روسے کا فرکا تقر ب سے ختی نہیں لہذا اس کوسی طاعت پر ثواب بھی نہیں ملے گا پھر فرمایا کہ ایک شخص مطبع اور غیر متقرب دونوں ہوسکتا ہے مطبع تو اس لیے کہ اوامراللہ یہ کے مطابق کام کررہا ہے طاعت موافقتِ امر ہی کا نام ہے اور متقرب اس لیے نہیں کہ تقرب کی شرط متقرب الیہ کی معرفت ہے جو بغیرا بھان کے حاصل نہیں ہوسکتی لہذا حدیث محکیم کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تم نے زمانہ کفر میں اچھے اخلاق وملکات جمع کر لیے تھے لہذا ان سے تمہیں اسلام

### ے دور میں بھی نفع پہنچ گایاان سے تم نے قابلِ مدح وتعریف حالت حاصل کرلی یاان کی وجہ سے حسنات اسلام میں زیادتی حاصل ہوگی وغیرہ۔ "شفیح مسئلہ

لہٰذااب بات اس طرح منتے ہوئی کہ قاضی عیاض وغیرہ کو بھی مغالطہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے بھی طاعات وعبادات میں فرق نہیں کیا اس لیے ایک اجماعی مسئلہا ورحد یہ جسیجے سے ثابت شدہ امر کا خلاف کیا اور ان کی دلیل خود بتلار ہی ہے کہ س طرح مغالطہ ہوا۔ الجمد اللہ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد گرامی سے پوری بات تکھر کرسا ہے آگئی اور اب بظاہر اصل مسئلہ میں کسی کا اختلاف بھی باتی نہیں رہا۔

# كفاركي دنيوي راحتين

کفار ومشرکین کودنیا کی راحتیں بعتیں ، رزق وغیرہ سب ان کی طاعات وقربات کےصلہ میں دیئے گئے اوران کا سارامعاملہ و نیا ہی میں چکادیا گیاالبتہ کسی کا فرکوآ خرت میں شخفیف عذاب کی صورت سے نواز دیا جائے گا۔

#### مومنين كامعامله

اورمومنین کا معاملہ اس سے الکل مختلف ہے کہ بیری تعالی کے خرید کردہ غلام ہیں (ان اللہ المشتوی الایہ) ان کی کڑی مگرانی ہے بات بات برمحاسبہ ہے بغیرائیے آقاومولی کی مرضی کے ایک قدم ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں ول وزبان پر پہرہ ہے اخلاق اعمال معاملات ومعاشرت وغیرہ کا کوئی گوشنہیں جس میں بھیل ہوں ہے خداوندی کچھ کرسکیں عبادات کا بھی ایک خاص نظام ممل ہے جس پڑمل درآ مد اشد ضروری ہے اگراپیانہیں تو اسلام نام کا ہے۔

نومسلموں کے الحاصول

نومسلموں کے لیے ایک جدااصول ہے کہ سارے غیراسلامی عقائد واعبال کے الیم توبہ کرکے اسلام اختیار کریں تو پچپلی زندگ کے سارے مطالبات وموَاخذات قلم زوبلکہ اسلام اچھا ہوتو گذشتہ طاعات (غیرعبادات) پر بھی اجر دوتواب کے مستحق ہوں گے اوراگراسلام میں کمی ہوئی تو جس شم کی کمی ہوگ ای کا وبال بھی بھگتیں گے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم سبحانک اللهم وبحمدک اشھد ان آلا اللہ الاانت استغفرک واتوب الیک.

#### باب احب الدين الى الله عزوجل ادومه (حق تعالى عزوجل كودين كاوهمل سب سے زيادہ محبوب ہے جس پر مداومت كى جائے)

٣٢ ..... حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبر نى ابى عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند ها امراة قال من هذه قالت فلا نة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فو الله لايمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ماداوم عليه صاحبه.

ترجمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ایک عورت بھی ان کے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا یہ گون ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا فلال عورت ہے پھراس کے بکثرت نماز پڑھنے کا ذکر کرنے لگیس آپ نے فرمایا ٹھیر جاؤ (سن لو) کہتم پراتنا ہی ممل واجب ہے جتنے ممل کی تنہارے اندر سکت ہے اللہ کی قتم اللہ نہیں اکتا تا مگرتم (عمل کرتے کرتے) اکتا جاؤے اور اللہ کودین (کا) وہی (عمل) زیادہ پسندہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔ تشریج: معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی اتنی مطلوب نہیں جتنی اس کی پابندی اور بیشکی پہندہے کہ تھوڑ ہے عمل میں انبساط وفرحت بھی رئتی ہے اور آ دمی اس کو دیر تک نبھا بھی سکتا ہے اور زندگی کی گونا گول ذمہ دارول کے ساتھ الیمی ہی عبادت اختیار بھی کی جاسکتی ہے جوانسان میں اس کی عبدیت کے احساس کو ہمیشہ اور ہردم برقر ارر کھ سکے اور اے عام انسانی فرائض کی بجا آ وری ہے بھی ندرو کے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علماء نے حدیث الباب وغیرہ کی ُروشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑا ممل جس پر مداومت کی جائے۔اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس کو ہمیشہ نہ کیا جا سکے امام غزائی نے اس کی مثال دی کہ ایک پھر پریانی کا قطرہ قطرہ عیکتار ہے تو اس میں پچھے مرسے کے بعد سوراخ ہوجائے گالیکن اگر پانی بڑی مقدار میں بھی اس پر بہادیا جائے تو اس میں پچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

لایسل (اللہ نہیں اکتائے گا) پرفر مایا کہ اکتانے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں مگریہ لفظ بطریق مشاکلت بولا گیا ہے مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینا ترک نہیں فر مائیں گے جب تک کہتم ہی عبادت کو نہ چھوڑ دو۔

یہ تواس کامشہورعام جواب ہے مگر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میں اس کواسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح حق تعالیٰ کے لیے ید، اصابع ، وجہ وغیرہ کا اطلاق آیا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں مگرایسی ہی جیسی کہ اس کے شان کے مناسب ہیں ہم اس کے ۔ ادراک واظہارے قاصر ہیں۔

بحث ونُظر:اس میں بحث ہے کہ خصوص مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (رک جاؤ) کیوں فرمایا 'اور کس سے فرمایا؟ بعض علاء کی رائے ہے کہ حضرت عائشۂ سے فرمایا اس لیے کہ کسی کی تعریف کی ہے منہ پر پسندیدہ نہیں یا اس لیے فرمایا کہ میں بات کو سمجھ گیا' زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں! طاقت سے زیادہ عبادت نہیں کرنی چاہئے' پھر بہر کا بادہ انہاک عبادت نہر بھی نہیں سکتا' اس لیے تھوڑا مل کرو مداوت و انشراح کے ساتھ' جس سے خدازادہ خوش ہوتا ہے۔

دوسری صورت ہیہ کہ خودخولاء ہے ہی فرمایا (جو وہاں بیٹی تھیں اور جن کی کمان غیرہ عبادت کا تذکرہ دھنرت عائش نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تھا) کہ اس طرح عبادت بیل غلومت کر واس ہے رک جاؤ 'چرعبادت کا تو تعلیم اور زیادہ پہند یدہ طریقہ تعلیم فرمایا۔

اس حدیث ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ کسی کے منہ پر تحریف کرنا جائز ہے 'ورنہ دھنرت عائشہ ایس کیوں کر تیں؟ اول تو ان کا مقصد تحریف کرنا بظاہر تھا ہی نہیں 'بلکہ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیل ان کا حال عرض کر کے ہدایت حاصل کرنی تھی اور اس غرض کے کئے ساری بات اور سامنے ہی کہنے کی ضرورت تھی 'تا کہ کوئی کی بیشی بھی نہ ہواور ہوتو اس کی تھیج ہوجائے دوسرے بید کہا تھی اور اس خوص کے دخرت عائشہ کا مقد تعریف کرنا ہواور ان کواس وقت تک سامنے تعریف کرنے کی ممانعت معلوم نہ ہوئی ہوا س لیے ایک طرف حضور صلی کھیے میں اور علی کم بیس کے کہا ہو گئے۔ ان کواس نالہ عنہا نے خولاء کی تعریف اس وقت کی ، جب وہ اٹھ کر جا چکی تھیں ، اور علیہ کم بھا تعلیقو ن وابیت بیس بی بھی ہے کہ دھنرت عائشہ کی اللہ عنہا نے خولاء کی تعریف اس وقت کی ، جب وہ اٹھ کر جا چکی تھیں ، اور علیہ کم بھا تعلیقو ن وغیرہ ہایت دھنرت عائشہ کی وساطت سے ان کو پیچی 'کا دوسرے وقت خولاء سامنے ہو تیں توان کو براہ دراست بدایت فرمائی۔

ابن التین کی رائے بیہ ہے کہ حضرت عائشہ نے خولاء کے منہ پرتعریف اس اطمینان پر کی کہان کے غرورو تکبروغیرہ کسی فتنہ میں پڑنے کا اندایشہیں تھا'اورایی صورت میں تعریف جائز بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا ۔ باب سابق میں امام بخاریؓ نے حسن اسلام کا بیان کیا تھا کہ احسن وغیراحسن ہوتا ہے یہاں دین کی تقسیم احب وغیراحب کی طرف بتلاتی 'اور باپ سابق میں بیر ظاہر ہوا تھا کہ اسلام کاحسن مطلوب ہے یہاں حسن کی ایک صورت دوام مل بتلائی ہے۔ عافظ ابن حجرؓ کی رائے بیہ ہے کہ باب سابق میں اس طرف اشارہ تھا کہ ایمان واسلام میں حسن اعمال صالحہ ہے آتا ہے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کی مل صالح ہی میں گلے رہواورسب کام دنیا کے جھوڑ دؤ تو اس حد بندی یہاں دوسرے باب سے کر دی کیمل صرف ای حد تک مطلوب ہے جب تک دوام ونشاط سے کرسکؤ واللّٰہ اعلم ۔

باب زيادة الايمان و نقصانه و قول الله تعالى و زدنهم هدى و يزداد الذين امنوآ ايمانا و قال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئاً من الكمال فهوناقص

(ايمان كى زيادتى وكمى كابيان اورالله تعالى كارشادات كى تفير "بم نے اسحاب كهف كومزيد بدايت و ب وى "اور" تاكدايمان والوں كا ايمان اور برُ هجائے "" آن كون بيس نے تمهارادين كمل كرديا " پس اگر كمال كورجه بيس سے كوئى چيز چهور دى تو تقص آگيا۔

"" سست حدثنا مسلم بن ابر اهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس "عن النبى صلى الله عليه و سلم قال يخرج من النار من قال الآاله الا الله و فى قلبه وزن شعيرة من خير و يخرج من النار من قال الآاله الا الله و فى قلبه وزن شعيرة من خير و يخرج من النار من قال الآاله الا الله و فى قلبه وزن برة من خير و يخرج من النار من قال ابو عبد الله و فى قلبه و زن ذرة من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبى صلى الله عليه و سلم من الايمان مكان من خير:

تر جمہ: حضرت انس رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اوراس کے ول میں جو برابر نیکی (ایمان) ہے تو وہ دوز رہے ہے نکے گا'اور دوزخ ہے وہ شخص (بھی) نکلے گا'جس نے کلمہ پڑھا اوراس کے دل میں گہوں کے برابرایمان ہے'اور دوزخ ہے وہ (بھی) نکلے گا جس منظم پڑھا اوراس کے دل میں ایک ذرہ کے برابرایمان ہے۔ ...

امام بخاری کہتے ہیں کہ ابان نے بروایت قیادہ بواسط حضر کے انہی رسول الد صلی الدعلیہ وسلم سے خیری جگہ ایمان کالفظ آت کیا ہے۔ تشریح: محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک دل میں اس کلمہ کی تفقیقت جاگزیں نہ ہؤایمان اگر ہے قو سزا بھگننے کے بعد پھر پخشا جانا بھینی ہے اس حدیث میں متعدد چیزوں کاذکر کیا گیا ہے مطلب یہ ہی ہے کہ کم سے کم مقدار میں بھی اگر ایکان قلب میں موجود ہے قو آخرت میں اس کافائدہ ضرور حاصل ہوگا' حدیث میں خیر ہے ایمان مراد ہے بھر آخر میں امام بخاری نے خودا یک روایت کے حوالے سے فل کو کام یک اس میں ایمان کالفظ بھی آیا ہے۔

ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہے یا نہیں نہ بحث ابتداء کتاب الایمان میں کچر پھے درمیان میں بھی ہو پھی ہے امام بخاری نے جو آیات
یہاں پیش کیا ہیں ان میں سے پہلی دوگر رپیکی ہیں اور ان کا مقصد بھی واضح کیا جا چکا ہے جہاں تک اعمال کی اہمیت وافادیت کا تعلق ہے
احتاف یا دوسرے تمام ہی اہل حق اس کے قائل ہیں البتہ فرقہ مرجہ اور معتز لہ دونوں تفریط وافراط کا شکار ہوئے جن کے خلاف سب ہی علاء
حق نے کہ اعمال اور بہت پھے کہ کھا امام بخاری نے بھی ان فرقوں کی تر دید کے لیے پوری توجہ دی ہے مگر ایک اہم نقط کا اختلاف جو ہا ہم اہل حق کا کہ اعمال کی ایم ایمان کی جزوجی ہیں یا نہیں ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے اور گواس کے بیشتر حصہ کو زناع لفظی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تا ہم اختلاف کے صفح منشا و بنیا دسے انکار نہیں ہو سکتا ہم یہاں فتح المہم صفح ارکما سے بچھے مفیدا شارات نقل کرتے ہیں۔

### شوافع واحناف كااختلاف

اورای اختلاف پرایمان کی زیادتی و کمی کا مسئلہ چیڑ جاتا ہے معتزلہ اشاعرہ امام شافعیؓ اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے امام اعظم ابوحنیفہ' آپ کے اصحاب اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کے نہیں ہوتی۔

امام الحرمين

امام الحرمین شافعی بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ ایمان اس تقیدیق کا نام ہے جوحدیقین واذ عان پر پینچی ہواوراس میں کمی وزیا دتی ہونہیں سکتی '

پھراگر وہ تقیدیق کرنے والا طاعات بجالاتا ہے' یا ارتکاب معاصی کرتا ہے۔ تب بھی اس کی تقیدیق بحالہ موجود ہے اس میں کوئی تغیر وفرق نہیں آیا' وہ فرق جب ہی آ سکتا ہے کہ ایمان کوطاعات کا مجموعہ قرار دیں جو کم وہیش ہوتی ہیں۔

امامرازى

اورای وجہ سے امام رازی شافعی وغیرہ نے لکھا کہ بیا ختلاف تغییرایمان پرمبنی ہے اگراس کوصرف تقعد بیق کہیں تو اس میں کمی وبیشی کے درجات نظنے کا کوئی سوال پیدائمیں ہوتا' اورا گرا عمال پراس کا اطلاق کریں تو پھر متفاوت درجات نہ نکلنے کی کوئی وجہنیں' پھرامام رازی نے دونوں را یوں میں اس طرح تو فیق دی کہ عدم تفاوت والوں کی نظراصل ایمان پرہے' اور تفاوت والوں کی کامل ایمان پر۔

#### شارح حاجبيه

شارح حاجبیہ نے فرمایا کہ بھی ایمان کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جواصل مدارنجات ہے اور بھی کامل درجہ پر جوملا خلاف نجات کا باعث ہے علامیٹس محمدالبکری کا قول نقل ہوا کہ 'نہمارے اصحاب نے جہاں علی الاطلاق یہ کہا کہ ایمان میں زیادتی و کمی نہیں ہوتی 'وہاں سرادوہی سرجہ ہے علامیٹس محمدالبکری کا قول نقل ہوا کہ 'نہمارے اصحاب نے جہاں علی الاطلاق یہ کہا کہ ایمان میں درجہ لیا ہے لیکن کامل کے لفظ سے یہ بات نگلتی ہے کہ اس کے جواصل و مدارنجات ہے اور جس نے زیادتی و نقصان کو مانا تو اس سے مراد کامل درجہ لیا ہے لیکن کامل کے لفظ سے یہ بات نگلتی ہے کہ اس کے مقابل کو ناقص کہیں'اور یہ جبیں'اور یہ جبیرزیادہ اچھی نہیں گالمیت اس کی جگہ ایمان شرعی کہیں تو زیادہ مناسب ہے جبیہا کہ بعض محققین نے کہا بھی ہے۔

ايمان ميں قوت وضعف مسلم

اس کے علاوہ ایمان کا باعتبار قوت وضعف' اجمال وتفصیل اورے کیا ظاتعداد بوجہ تعدد منومن بہ (بعنی ایمانیات کا کم وہیش ہونا) تو یہ بھی محققین اشاعرہ کا مختار قول ہے۔امام نو وی کا بھی یہی قول ہے اسی قول کو سعد نے شرح عقائد میں بعض محققین کی طرف منسوب کیا ہے' اور مواقف میں بھی اسی کوئی قرار دیا۔(کذافی شرح الاحیاء)

شیخ اکبر کی رائے (eser

شخ اکبر نے فتوحات میں لکھا کہ ایمان اصلی جوزیادہ وکم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے' جس پر خدا نے سب لوگوں کو پیدا کیا' یعنی ان لوگوں نے اخذ میٹاق کے وقت جوخدا کی وحدانیت کی شہادت دی تھی' پس ہر بچہائی میٹاق پر پیدا ہوتا ہے' مگر جب وہ جسم خاکی کی قید میں آتا ہے جو کل نسیان ہوتی تھی خالت کو بھول جاتا ہے جو اس کو اینے رب کے حضور میں حاصل ہوئی تھی' اور پھر سے خداکی وحدانیت کاعلم ویقین حاصل کرنے کے لیے دلائل و برا بین کامختاج ہوجاتا ہے' اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مسافر جنگل میں ہے آسان صاف ہے' سمت قبلہ کو اچھی طرح کہ پیچان رہا ہے' اپنی منزل کارخ بھی صحیح سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بہچانتا ہے' ندا پنی منزل کارخ بھی صحیح سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بہچانتا ہے' ندا پنی منزل کارخ بھی صحیح سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بہچانتا ہے' ندا پنی منزل کے دخ کو اور اس حالت میں اجتہا دو مقل سے فیصلہ کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

علامه شعراني كافيصله

علامہ شعرانی شافعی نے تحریر فرمایا کہ اس تقریر ہے تم پر''ایمان فطرت'' کا حال واضح ہوگیا' جس پر بندہ کوموت آتی ہے اوراس میں کی ہوتی ہے نہ زیادتی 'اور بیہ جوتم نے من رکھا ہے کہاایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے'اس سے مراد درمیانی زندگی کے نشیب وفراز ہیں' واللہ اعلم ۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں لکھا کہ کسی چیز کی تصدیق میں بیہ بات کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ زیادتی وکی ہو'اور بالکل اس

#### طرح توحيدونبوت كى تصديق ميں بھى زيادتى وكمى ناممكن ہے الخ

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

علامه عثانی قدس سرہ نے اس کے بعد استاذ نا العلام شاہ صاحب قدس سرہ کے کلمات ذیل بھی نقل فرمائے:۔ایمان شرع کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ہر چیز میں اپنے او پر لازم کر لینا ہے بعنی جو پھھ آپ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اس سب کو بے چون و چرا قبول کر لینا۔اور بیا کی ایس بات ہے جو باعتبار مومن بہ کے پوری اسلامی شریعت پر حاوی ہے نہ اس میں زیادتی ہو علتی ہے نہ کی اسی لئے ایمان شرعی کا اطلاق وتصورا س طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ پھھ چیز وں کو تسلیم کر لیا جائے اور پھھ کورد کر دیا جائے۔قال تعالیے:۔

ایمان شرعی کا اطلاق وتصورا س طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ پھھ چیز وں کو ایمان لاتے ہواور بعض کا کفر کرتے ہو)

افعقو منون ببعض الکتاب و تکفو ون ببعض ( کیا بعض چیز وں کو مانیں گے اور پھھ کونیں مان سکتے)

ویقو لون نو من ببعض و نکفو ببعض ( کہتے ہیں کہ ہم تو پھھ چیز وں کو مانیں گے اور پھھ کونیں مان سکتے)

# ايمان ميں اجمال وتفصيل

البتة اجمال وتفصيل كا تفاوت قابل تسليم بأوريبي امام اعظم كاس قول كامطلب بي امنو ١ بالجملة ثم بالخصيل "بهلي ايمان اجمالي المتنار كرد بحر تفصيل المان وجدة كورت باوروجوه في المان احتيار كرد بحر تفصيل اس كوكر درى في مناقب من أقل كياب معلوم جواكه امام صاحب كانفي زيادة ونقصان كاقول اسى وجدة كورت باوروجوه في سن

مانط<sup>عینی</sup> کی محققانه بحث

# حافظاین تیمیگی رائے

آ خرمیں حافظ ابن تیمید کی رائے بھی پیش کی جاتی ہے جواس بحث کی تکمیل ہے موصوف نے ارجاء سنت وارجاء بدعت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ ای کے ارجاء نقیماء میں ایسے حضرات بھی سرفہرست نظر آتے ہیں جوائمہ دین کی نظر میں اہل علم و دین ہیں اورسلف میں ہے کسی ایک نے بھی آج تک فقیماء مرجمین کی تکفیر نہیں کی البتہ صرف اتنا کہا کہ بیا قوال وافعال کی بدعت ہے عقائد کی بدعت کسی نے نہیں کہا کیونکہ

اس سلسله کانزاع اکثر لفظی ہے البتہ جوالفاظ کتاب وسنت کے مطابق تھے وہی زیادہ بہت تھے۔

غرض یہ معمولی کی لفظی خطا' دوسروں کے لیے عقا ئدوا عمال میں بڑی خطاء کا پیش خیمہ بن گیا'اورای لیے بعد کےلوگوں نے ارجاء کی مذمت میں بڑی بڑی بڑی باتیں کہہڈالیں''۔

# حافظابن تيميه كامقصد

حافظ ابن تیمیگامقصدیہ ہے کہ مرجد اہل بدعت اور فساق کو اہل سنت فقہاء مرجمین کے اقوال سے اپنے فسق و فجور وغیرہ کے لیے سہارامل گیا اور یکی بات بہت سے محدثین (امام بخاری وغیرہ) پرزیادہ گرال گزری جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے ائمہ وُین وفقہ پرطعن ارجاء کیا۔

#### علامه عثاني كاارشاد

حفزت علامہ عثاثی نے حافظ ابن تیمید کی رائے مذکور نقل کرنے کے بعد لکھا کہ موصوف نے یہاں پہنچ کراس امر کا خیال نہیں فر مایا کہ خوارج (ومعتزلہ) کا فتنہ بھی تو مرجہ کے فتنہ سے کم نہیں تھا' جوایک گناہ کبیرہ کے ارتکاب پرایمان سے خارج ہونے کا تھم لگارہ ہتھے۔(خ آملیم سفیہ/۵۱)

امام اعظم کی گرانفذرر ہنمائی

ہمارے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کوتو فرقہ فقر لا کئیں جہ اہل بدعت خوارج ومعتزلہ وغیرہ تمام ہی اس وقت کے گمراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس لیے اگر وہ اس وقت کھل کرصاف صاف طریقہ ہے را بھل ایکی ہنہ کرتے تواحقاق حق ہرگز نہ ہوسکتا کج فطرت اہل زیغ نے تو قرآن وسنت سے بھی اپنے لیے گمراہی کے راستے نکال لیے ہیں ،اگرامام اعظم ،ان کی اصحاب ،فقہا ومحد ثین اور دوسرے مرجہ اہل سنت کے اقوال سے انہوں نے اپنی گمراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا تو یہ بات ان اکا ہر پر جواز طعن کی پہنیں بن سکتی دوسری طرف خوارج ومعتزلہ نے اس وقت انہوں نے اپنی گراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا تو یہ بات ان اکا ہر پر جواز طعن کی پہنیں بن سکتی دوسری طرف خوارج ومعتزلہ نے اس وقت انہائی زور پکڑر کھا تھا 'بقول حضرت عثمائی 'ان کے فتنوں کی بھی توروک تھا م ضروری تھی واللہ اللہ بھی ہوں میں میں میں ہوں ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کو بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں

طعن ارجاء درست نہیں

حافظ ابن تیمیہ کے ندکورہ بالا فیصلہ سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ائمہ حنفیہ وغیرہ کے لئے جوبطورطعن کتب رجال وحدیث میں مرجئ یا زمی بالا رجاء وغیرہ لکھا گیا ہے'اس کے لئے کوئی وجہ جوازنہیں۔ میر

# يحميل بحث

ایمان کی حقیقت انتمال کا مرتبه اوردومر بے ضروری امورروشنی میں آنچیاور بعض با تیں خصوصی اہمیت مسئلہ ایمان کے سبب بہ تکرار آنچییں 'یہاں پہنی کر ضرورت محسوس ہوئی کہ چند سطور کا اضافہ اور کیا جائے۔ حافظ ابن تیمیہ 'فیے مسئلہ ایمان پر مستقل کتاب الایمان لکھ کرجو بچھ داوشیق دی تھی اس کا خلاصہ او پرعرض کردیا گیا اس میں ایمیہ حنفیہ وغیرہم کی طرف ہے جودفاع کیا گیاوہ بھی قابل قد علمی افادہ ہے مگرایک چیز کھنگی جس کا اظہار واز اله ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جولفظ کتاب وسنت کے مطابق تھا وہی صواب تھا کسی کو اس کے خلاف کرنا خصوصاً جبکہ وہ اہل کلام ومرجمہ اہل بدعت کے غلط وخلاف سنت طریقہ کے کئے سہار ابن گیا' مناسب نہ تھا''۔ (فتح الملہم صفحہ اللہ میں کے خلاف کرنا خصوصاً جبکہ وہ اہل کلام ومرجمہ اہل بدعت کے غلط وخلاف سنت طریقہ کے لئے سہار ابن گیا' مناسب نہ تھا''۔ (فتح الملہم صفحہ اللہ 180)

ای طرح نواب صاحب نے موقع پاکرحدیث الباب کے تحت اپنی شرح ''عون الباری'' میں بھی لکھا کے سلف ہے ایمان کامفہوم قول و عمل یزید و بنقص منقول ہوا تھا جس طرح کہ لا لکائی نے کتاب السنتہ میں نقل کیاا ورانہوں نے حضرات صحابہ و تابعین کا بھی یہی قول لکھا ہے۔ حافظا بن تيميةً كے قول پر نظر

تواس سلسلہ میں گزارش ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ بالا الفاظ ہے کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے اور نواب صاحب نے تو پورا مغالطہ دیا ہے ہم جلدا ول صفحہ ۸۹ میں عمدۃ القاری کے حوالے ہے علامہ لا لکائی کی تحقیق نقل کر آئے ہیں اور بیہ بھی بتلا دیا تھا کہ بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے سلف کی طرف پورا قول منسوب نہیں کیا'لا لکائی نے جوسلف کا قول نقل کیا تھا'اس میں فول و عمل بزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت تھا(ایمان قول و عمل ہے جوطاعت سے بڑھتا اور معصیت سے گھٹتا ہے اور لا لکائی نے ای کے بعد بیکھا تھا کہ صحابہ و تا بعین کا بھی بھی قول تھا۔

#### نواب صاحب كامغالطه

اجمال وتفظيل كافرق

اس کے بعد گزارش ہے کہ اجمال سے تو ہمیں انکار نہیں کہ وہ مطلب بھی لیاجا گئی ہے جوامام بخاری وغیرہ نے لیا گرتفصیل سے صاف مطلب سیہ ہے کہ اعمال صالحہ یا معاصی سے ایمان کی کیفیت نور یا ظلمت میں کمی زیادتی ہوئی رہی ہے بعنی فرما نبر داری اور طاعات سے ایمان کی مطلب سیہ ہے کہ اعمال صالحہ یا معاصی سے ایمان کی کیفیات میں کمر وری آتی ہے، تو اس تفصیلی جملہ کو اعمال کی جزئیت کی دلیل بنانا سیجے نہیں کیفیات بڑھتی ہیں اور خاتمال کی جزئیت کی دلیل بنانا سیجے نہیں طاہر ہے ایمان (تصدیق قبلی افغان) کی جنس اور ہا عمال کی جنس اور داعمال کی جبہ سے ایمان کی دبیت میں کمی دبیتی تو ضر در سمجھ میں آتی ہے اس کی دجہ سے خودایمان کی کمیت ومقدار میں کمی وبیشی متصور نہیں ہے جس کی تائید دوسر سے اکابرامت کے اقوال سے یہاں اور پہلے بھی پیش کی گئے۔

### بدع الالفاظ كى بات

رہی بدع الالفاظ والی تنقیدتو وہ اس لئے صحیح نہیں کہ کتاب وسنت یا صحابہ وتا بعین سے ایمان کی حدوقعریف خاص الفاظ سے ماتو رئیس ہے کہ

اس کے خلاف کو بدع الالفاظ کہا جائے بلکہ اس متم کی تشریحات و تو ضحات کی جب ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے حضرت امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب و تلامذہ ہی کو بیے خدمت انجام و ینی پڑئی ان کے بعد آپ کے تلامذہ کے طبقہ میں امام بخاری اور دوسر سے شیورخ صحاح ستہ وغیرہ ہے اس تذہ ہی ہے جاس سے زیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیورخ سے استہ وغیرہ ہے اس تذہ ہوئے ہے اس سے زیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیورخ سے فیرہ کے اس تذہ ہوئے ہے اس سے زیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیورخ سے فیرہ کے اس تذہ ہوئے ہے کہ مراد کیفیات کی کی بیشی ہے اور الا ہؤ بعد و الا ینقص بھی تسیح کہ اصل ایمان ایک محفوظ درجہ ہے جو مدار شجات ہے۔

عرض ائمہ دخنے بھی پہلے معنی کے لحاظ سے زیادتی و نقصان ایمان کو تعلیم ہوئے وہ دور دوسرے معنی سے جو وہ انکار کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ دوسرے انکہ واکا برامت ہیں۔ واللہ اعلم ۔

#### افادهانور

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے ایک قول یہ بھی مروی ہے۔ الایمان یزید و لا ینقص (ایمان بڑھ کررہے گا' گھٹ کرنہیں رہے گا' یہ بیرے نزدیک حضرت معاذرضی اللہ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے' جوانہوں نے مسلم کو کافر کے مال کا وارث قرار نہ دیتے ہوئے فرمایا تھا''الاسلام یزید و لاینقص 'ابوداؤدکتا بالفرائض )اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ای یعلو و لایعلی' یعنی اسلام بلند ہوتا ہے' نیچانہیں ہوتا۔

٣٣- حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابوالعبس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يآ امير المؤمنين اية في كتاب بكم تقرؤنها ونها لو علينا معشر اليهود نزلت الانخذنا ذلك اليوم عيداً قال اى اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علينام نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دقال عمر قدعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعر فة يوم جمعة.

ترجمہ: - حضرت عمرِ سے روایت ہے کو گئے یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیرالمومنین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جے تم پڑھتے ہؤاگروہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی تو ہم ہی (کے نزول کے) دن کو یوم عید بنا لیتے آپ نے پوچھاوہ کون کآیت ہے؟ اس نے جواب دیا (بیآیت کہ)''آج میں نے تمہارے دین کو ملک کردیا اور اپنی نعمت تم پرتمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پہند کیا''۔ حضرت عمرِ نے فرمایا کہ''ہم اس دن اور اس مقام کوخوب جانتے ہیں' جنگ ہے۔ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔

ر میں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دیں ہارے یہاں عید ہی شار ہوتا ہے اس لئے ہم بھی ان آیتوں پراپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کچر عرفہ ہے اگلا دن عیدالاضیٰ کا ہوتا ہے اس لئے جسمی عوشی اور مسرت ہمیں ہوتی ہے تم تو کھیل تماشوں اور لہودلعب کے سوااتی خوشی منا بھی نہیں سکتے۔

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کے جواب میں یہاں صرف اتنافر مایا کہ ہمیں وہ دن اور وہ جگہ معلوم ہے جہاں یہآیت اتری ہے'لیکن یہاں حدیث میں اختصار ہوا ہے آتی بن قبیصہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بیآیت جمعہ وعرفہ کے دن اتری ہےاور بیدونوں دن بحمراللہ ہماری عید کے دن ہیں۔

تر فدی میں ہے کہ بہودی کے سوال پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ بیآ بت تواس دن اتری ہے کہ ہماری ایک چھوڑ دوعیدی تھیں جعد بھی تھا اور عرفہ بھی خواب میں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہماری تواس دن میں عیدیں ہی ہوتی ہیں۔ یعنی جعد اسکوادرعرفہ کے دن کواس لئے عید کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملا ہوا دن عید کا سے ملا ہوا دن عید کا اس سے ملا ہوا دن عید کا سے میاس کے کہ آیت مذکورہ بعد عصر نازل ہوئی گویا عیدگی رات میں اتری رات شریعت میں دن سے پہلے ہوتی ہے۔ امام نو وی نے لکھا کہ اس دن میں دوشر ف اور دوفضیات جمع ہوئیں جعد کی اور عرفہ کی اس لئے ہم اس دن کی ڈبل تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے نہ صرف اس دن کی عظمت ورفعت کا مقام ہے ای

ا بن جریر طبری نے تہذیب الآ ٹار میں روایت نقل کی ہے کہ یوم جمعہ یوم عیدالاضیٰ ہے بھی افضل ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اشہر (مہینوں) میں ہے ماہ رمضان افضل ہے انہر سال کے دنوں) میں ہے و فہ کا دن افضل ہے ہفتہ کے دنوں میں جعہ کا دن افضل ہے عاشور وں میں ہے ذوالحجہ کا ابتدائی عاشورا (دس دن) افضل ہیں (کذاا فاد تا آفشیخ الانورؓ)

لئے حضرت عمرؓ نے نہ صرف زمانہ کے شرف کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ مقام کے شرف وعظمت کو بھی ظاہر کیا اور جس حالت میں وہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراتری تھی اس کو بھی ذکر فرمایا' مطلب بیر کہ اس آیت کے نزول کے وقت دن' مقام' اور حالت کوحضوراؤنٹنی پر سوار تھے' سب ہی ہماری نظروں میں ہیں ان سب چیزوں کی عظمت ومسرت جو پچھ ہمارے دلوں میں ہونی جا ہے' ظاہر ہے۔

مسلمانوں کی عید کیاہے

دوسرے اہل فیجب وہلل کے مقابلہ میں ہماری عید کی شان بالکل الگ ہے وہ لوگ اس دن میں کھیل تماشۂ تفریخی مشاغل وغیرہ ہے دل

بہلاتے ہیں ہماری عید کے دن وہ ہیں جن میں حق تعالی کے روحانی انعامات کی بارش ہوتی ہے 'ہر نیک عمل کا اجروثو اب بڑھ جا تا ہے خدا کی مغفرت

اور دعاؤں کی قبولیت کے درواز کے کمل جاتے ہیں عبادت کی پابندی میں اضافہ ہوجا تا ہے 'مثلاً ہفتوں کی اور نماز ول کواگر ہم جگہ اور بغیر جماعت کے اور بخر شہر کی جامع معبدوں کے دوسری جگہ نیس ہوسکتی ۔ کیونکہ جمعہ سلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دن

ہمی اداکر سکتے تھے تو جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے اور بخر شہر کی جامع معبدوں کے دوسری جگہ نیس ہوسکتی ۔ کیونکہ جمعہ سلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دوسری عبدوں میں تو سمانوں کی ہفتہ واری عبدوں میں تو سمانوں کے بعد قربانی کے تھم نے بھی بہی بتلایا کہ دنیا میں تمہاری عید یں ای شان سے سب
غیروں کی عیدوں سے الگ طریقہ پر بھوں گی اور اس کی جم بھی ہیں ہوگہ دوسری جاری ہو گئیس ہو جم بیٹ تعالی کہ دنیا میں تمہاری عبدی ہوری کرنے کی عبدی بی تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کر رہے گا۔

عیدی آنے والی ہیں دہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہر ہیں ہیں تو جمیث کی خوشی والی اور دل کی امتکیس پوری آزادی کے ساتھ پوری کرنے کی عبدی بی تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کر ہے گئی ہیں ہی تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کر ہے گا۔

عیدی آنے والی ہیں دہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہر ہی ہیں ہی ہوں کی انبساط عید دیدن روئے تو

افادات الون

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہاں حد شاالحن بن الصباح کھا گیا ہے اوراس کو ہے انہ کھا جا تا ہے گریڑھنے میں انہ تمع پڑھنا چاہے'' فرمایا: یہودیوں کو آیت اسحملت لکم دینکم پراس لئے خیال ہوا کہ قورات وانجیل میں کوئی آیک اس سم کی نہیں ہے'اس لئے کہاں میں پورااطمینان دلایا گیا ہے اوراسلام سے ممل ترین ادیان ہونے کا یقین دلایا ہے اور رضیت لکم الاسلام سے سب ہوئی اور آخری نعت بھی دیئے جانے کا اظہار ہے' کیونکہ رضائی انہنا سفر ہے' جس کوعارفین مقام رضا کہتے ہیں'اور جنت میں سب سے آخریہی فعمت حاصل ہوگی۔ دوسرے اس آیت کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ وہ بطور فذلکہ قرآن ہے جس طرح صاب کے آخر میں ٹوئل ومیزان ہوتی ہے کہاں میں سب کا خلاصہ آجاتا ہے۔

ردِبدعت: -راقم الحروف عرض كرتا بكرة بت اليوم اكملت لكم دينكم بدعات و محدثات في الدين كابهى رد بوجاتا ب كونكددين كى سب باتين مكمل بوچكين اب دين كه نام پركوئى بات جارى كرنا بى بدعت وكرابى بجو وعيد كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناد كامستحق بنادي بهاس لئے نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا باكم و محدثات الامور (يعنى وين كاندر فئ فى باتيں نكالنے سے بچے رہنا \_ يبى باتيں دين وطريق سنت سے دوركرنے والى بين غرض رد بدعت كے لئے اس آيت مباركه كوپيش كرسكتے بيں ـ

نواب صاحب اورعدم تقليد

مگر نواب صدیق حسن خان صاحب نے عون الباری میں لکھا کہ ''اس آیت ہے معلوم ہوا دین کا کمال قرآن وحدیث کے ذریعہ عاصل ہو چکا اور اب کوئی ضرورت ان دونوں کے سواء کسی امر کی ایمان کے راستہ پر چلنے کے لئے باقی نہیں رہی کلہذاان دونوں سے کھلا ہوار د اہل تظلید واصحاب الرائے کا ہوگیا۔'' کون نہیں جانتا کہ زندگی کے لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کے لئے جواز وعدم جواز کا کھلا ہوا فیصلہ قرآن وحدیث میں درج نہیں ہے اور ایسے ہی غیر منصوص مسائل میں قرآن وحدیث کے اصول وقواعد کے تحت اجتھاد و تفقہ فی المدین کے ذریعے فیصلے کئے گئے اور یہ طریقہ حضرات صحابہ و تابعین اور زمانہ خیرالقرون ہی ہے شروع ہوگیا تھا اور اس سلسلہ میں بعد کے لوگوں نے اپنے سلف کے علم و دیانت پر اعتاد کیا 'بیاعتاداس امر کے پورے اطمینان کر لینے کے بعد کیا جاتارہا ہے کہ سلف نے استنباط مسائل میں قرآن وسنت کی صدود سے ہا ہرقد م نہیں رکھا' اور جس مسئلہ میں بھی اس کے خلاف کوئی بات کسی وقت بھی ظاہر ہوئی یا ہوگی تو اس پراعتاد کا سوال باتی نہیں رہتا' تقلیداس کے سوا اور کیا ہے؟ رہااصحاب الرائے کا طعنداس کے ہارے میں مقدمہ میں کائی لکھا جا چکا ہے'واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

باب الزكوة من الاسلام و قوله تعالى و مآ امروا الا ليعبدو ا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة ـ

( ز کو ۃ ارکان اسلام میں ہے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان (اہل کتاب) کو بہی تھم دیا گیاتھا کہ بیسوئی واخلاص کے ساتھ صرف خدا کی عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور ز کو ۃ ادا کریں بہی مشحکم دین ہے۔

٣٥-حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سميع طلحة بن عبيد الله يقول جآء رجل الى رضول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثآثر الراس نسمع دوى صوته ولانفقه مايقول حتى دنا فاذا هويسال عن الله سلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لاالا ال تنظير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكوة قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال وهو يقول والله لا الله على هذا ولا انقص قال رسول الله صلى الله على على الله على على الله على عدم الله على عدم الله على عدم الله على عدم الله على الله على عدم الله على الله على عدم الله على الله على عدم الله على عدم الله على الله على عدم الله على الله على عدم الله على عدم الله على الله على الله على الله على عدم الله عدم الله على عدم الله على عدم الله على عدم الله على الله على عدم الله على الله على عدم الله على الله على الله على عدم الله على الله على عدم الله على الله على الله عدم الله على عدم الله على الله على عدم الله على عدم الله على الله على الله على الله على الله على الله على عدم الله على الله على الله على الله على الله على عدم الله على عدم الله على ا

19

اور بیسائل کی سادگی اوراخلاص کی بات ہے کہ اس نے احکام میں کسی کمی بیشی کو گوار انہیں کیا 'اگرچہ بخاری نے باب الصیام میں اس روایت میں بیاضا فربھی ذکر کیا ہے کدان احکام کے بعدرسول اللہ نے اسے اسلام کے تفصیلی احکامات بھی بتلائے بہر صورت حدیث کے مفہوم ومطلب میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

بحث وتظر: آنخضرت الله عليه وسلم كي خدمت مباركه مين مختلف مقامات ہے وفود پہنچے ہيں۔جنہوں نے اسلام وايمان كے بارے ميں سوالات كركرآپ سے جوابات حاصل كئے بين ان بى ميں سے صام بن تغلبه كى بھى حاضرى ہوئى ہے عضر ت انس سے جوروايات صحيحين ابو داؤداورمسنداحمروی بین ان میں اس طرح ہے کہ اہل بادیہ میں سے ایک شخص حاضر ہوااور آپ کی رسالت ٔ خالق سلموات وارض وغیرہ کے بارے میں سوالات کئے کھر فرائض وشرائع اسلام کے بارے میں دریافت کیا اس نے س کرکہا کہ میں اپنی قوم کا فرستادہ ہوں اور میں صام بن ثغلبہ اخو بنی سعد بن بكر مول كهرية هى كبا" لا ازيد عليهن شيئا و لا انقص منهن يشاء "حضور فرمايا: \_اگرية يابتوضرور جنت بين واغل موگا\_

حضرت ضام كاسال حاضري

پھراس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت ضام کی آید حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس سال ہوئی ہے' ابن ایخق وابوعبیدہ وغیرہ کی رائے ہے کہ 9 ہے میں پہنچے ہیں 18 ہوا قدی ۵ ہیں فرماتے ہیں ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی ای کوتر جیح دی ہے علامہ قرطبی کی رائے ہے کہ ای وقت جب کہ بیسوال فرمار ہے ایک اس وقت اسلام بھی لائے ہیں مگرامام بخاری وغیرہ کار بخان اس طرف ہے کہ اسلام تو وہ ای وقت لے آئے تھے جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا قام بدان کے پاس پہنچا تھااور جس وقت بیا پی قوم کی طرف ہے آئے ہیں تو آپ کے ارشادات من کراہے سابق اسلام وایمان کی سریدتو ثیق واظہار کیا ہے۔

دوسری حدیث ای طرز کی اورآتی ہے جوحضرت طلح اے مروی ہے اس میں ایک بدوی کا آنا اپ سے سوالات کرنا اور جوابات س كراى طرح والله لا ازيد عليهن و لا انقص منهن كهنا كرحفرت كا قد افلي من صدق فرمانا منقول ب يم صحيحين ابوداؤدو منداحمد وغیرہ میں مروی ہے'اوراس وفت ہمارے پیش نظریبی طلحہ والی حدیث الباب ہے'اور پہال چیجٹ ہوئی ہے کہاس میں جس بدوی کا ذکرہے یہ بھی وہی صام ہیں 'یا کوئی دوسر ہے خص ہیں۔ حافظ عینی کی رائے

حافظ عینی نے لکھا کہ قاضی (عیاض) کی رائے بیہ کہ یہ بھی صام ہی کا واقعہ ہے،اوراستدلال کیا کہ امام بخاری نے حضرت انس کی روایت باب القرأة والعرض على المحدث مين آنے والے اور سوال كرنے والے كانام صام بى لكھا ہے اس طرح كو يا حضرت طلخة أور حضرت انس وونوں كى روایات کا تعلق ایک ہی قصہ ہے ہوگیا، پھر قاضی ہی کا اتباع ابن بطال وغیرہ نے بھی کیا،لیکن اس میں گنجائشِ کلام ہے، کیونکہ دونوں حدیث کے الفاظ میں فرق و تبائن ہے، جیسا کہ اس پر علامہ قرطبی نے بھی تنبیہ کی ہے، دوسرے میکہ ابنِ اسحاق اور بعد کے حضرات ابن سعداور ابن عبدالبرنے صام کیلئے حضرت انس والی حدیث کےعلاوہ دوسری ذکر نہیں گی۔اس ہے معلوم ہوا کہ قصدایک نہیں دو ہیں، (عمدۃ القاری ص٠١٠)

حافظا بن تجر کی رائے

حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباری میں لکھا کہ جس شخص کا بیباں ذکر ہے ابن بطال وغیرہ نے قطعی فیصلہ کردیا کہ بیضام ہی ہیں کیونکہ امام سلم نے ان کا قصہ حدیث طلحہ کے بعد متصلاً ذکر کیا ہے اور دنوں میں بدوی کا آنا اور آخر میں لا ازید علی هذا و لا نقص منهن کہنا منقول ہے کیکن علامہ قرطبی نے اس پراعتراض کیا اور کہا کہ دونوں حدیث کا سیاق الگ الگ ہے اور دونوں کے سوالات بھی مختلف ہیں 'پھر بھی سے دعویٰ کرنا کہ قصہ ایک ہی ہے محض دعویٰ اور بے ضرورت تکلف ہے واللہ اعلم

بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں ابن سعد وابن عبد البروغیرہ کے حضرت ضام کے لیے صرف حدیث انسؓ کے ذکر ہے بھی استدلال کیا ہے' مگروہ الیمی لازمی بات نہیں' جس سے کوئی قوت دلیل مل سکے۔ (نج الباری سخدا/24)

اوپر کی دونوںعبارتوں سے ظاہر ہے کہ حافظ بینی اور حافظ ابن حجر دونوں کے نز دیک ترجیج بجائے ایک قصد بنانے کے دوالگ قصوں کو ہی ہے' مگر فرق صرف اتناہے کہ ابن سعدوغیرہ کے عدم ذکر سے حافظ بینی کے نز دیک ان کے نظریہ کوقوت ملتی ہے اور حافظ اس کواس طرح نہیں ہمجھتے ۔ اس لیے ایضاح ابنحاری میں جورائے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکے' و اللہ اعلم و علمہ و احکم۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ دونوں قصے الگ ہیں البتہ دونوں میں کئی وجوہ ہے مشابہت ضرور ہے۔

اتمام وقضاءنوافل

حدیث الباب کے تحت ایک بحث بیہ ہے کفل شروع کرنے سے ان کو پورا کرنا اور کسی وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس کی قصا کرنا ضروری ہے یانہیں؟احناف اس کی قضا کولا زم وواجب کر ہم ہے ہیں شوافع اور دوسرے حضرات جج کےعلاوہ اور تمام نفلی عبادت کی قضا ضروری نہیں جھتے ۔

محشوافع كااستدلال

ان کی دلیل ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراکض بیان کیا نے کے بعد فرمادیا کہ اب کوئی اور فریضہ نہیں رہا'اس کے بعد تم نفلی عبادت کر سکتے ہو' گویاا سنٹنا منقطع ہوا جس میں مشتلیٰ منہ سے خارج ہوتا ہے جسٹنی منہ میں فرائض ووا جبات بنظے اور مستنیٰ میں نوافل و مستجبات ہیں اور چونکہ استثناء میں اصل اتصال ہے' انقطاع نہیں'اس لیے شوافع کو ایسے قرائن وولگائی کی بھی ضرورت ہوئی جن سے اصل کوچھوڑنے کا جواز مل سکے چنانچانہوں نے نسائی کتاب الصوم سے ایک روایت پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کے بھی نقلی روزے کی نیت فرماتے تھے' اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جو رہیے بنت حارث کو جمعہ کے دن روزہ شروع کرنے کے بعدافطار کا تھم دیا تھا' حافظ نے فتح الباری صفحہ الرائے میں ای طرح استدلال کیا ہے۔

# حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت

حافظ عینی نے عمرۃ القاری صفحہ ا/ ااسمیس حافظ پر گردنت کی کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہوئی کہ حافظ نے اپنے مسلک کے موافق احادیث تو تکھیں اور دوسری احادیث ناکھیں 'جن سے ثابت ہے کیفل عبادت شروع کرنے پراس کا اتمام ضروری ہوجا تا ہے اور بصورت افساد قضاءواجب ہے۔

### حنفیہ کے دلائل

چنانچا مام احمہ نے اپنی مند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت درج کی ہے میرااور حفصہ کا ایک دن روزہ تھا 'کہیں ہے کرے کا گوشت آگیا' ہم دونوں نے کھالیااورروزہ ختم کردیا' حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے بیدواقعہ ذکر کیا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'''اس کی جگہ ایک روزہ دوسرے دن رکھنا ہوگا'' دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بدلہ میں دوسرے دن روزہ رکھنا۔اس حدیث میں آپ نے قضاء کا تھم فرمایا' اورامروجوب کے لیے وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے' معلوم ہوا کہ اس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے ورنے قضاوا جب ہوگی نیز دارقطنی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایک د فعد نظی روز ہ رکھتا بھر توڑ دیا تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ اس کی جگہ ایک دن روز ہ رکھتے ہے بھر توڑ دیا تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ آپ اس کی قضاء بھی نہیں کرتے ہے دوسرے بیا کہ آپ کا افطار کسی عذر سے ہوتا تھا 'اس طرح آپ نے حضرت جو رید گو بھی کسی عذر ضیافت وغیرہ کے وقت افطار کی اجازت دی تھی 'اور اگر روایات میں تعارض بھی مان لیا جائے تو تین اوب نے حضرت جو رید گو بھی کسی عذر ضیافت وغیرہ کے وقت افطار کی اجازت دی تھی 'اور اگر روایات میں تعارض بھی مان لیا جائے تو تین وجہ سے حضیہ کے مصلک کو ترجیح حاصل ہے اول صحابہ کا اجماع' دوسرے ہماری تائید میں احادیث شبتہ ہیں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی ہیں اور تقاعدہ سے شبتہ ہیں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی ہیں اور تقاعدہ سے شبتہ کونا فی پر ترجیح ہے' تیسرے یہ کے عبادات میں احتیاط کا پہلو بھی بہی ہے کہ قضاء ضروری ہو۔

### مالكيه حنفيه كےساتھ

"الا ان تطوع" بصرف منفید نے استدلال نہیں کیا بلکہ مالکید نے بھی کیا ہے امام مالک نے کی نفل کوشروع کرنے کے بعد بلاوجہ فاسدو باطل کرنے پر قضا کوواجب کہا ہے اورافساد جج کی صورت میں توسب ائمہ نے بالا تفاق قضاء کوواجب قرار دیا ہے منفیہ نے تمام عبادات کوایک ہی نظرے دیکھا ہے۔

سب سے عمرہ دلیل حنفیہ

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حفید کے لیے سب سے بہتر وعمدہ استدلال وہ ہے جس کوصاحب بدائع نے اختیار کیا اور کہا کہ نذر دوشتم کی بین تولی جوشہور ہے اور فعلی بہی ہے کہ کوئی نفل عبادت شروع کی تو کلائے ہے عمل وفعل سے اس کو پورا کرنے کی نذر کر کی لہندااس کو بھی پورا کرنا واجب ہے۔ حضرتؓ نے یہ بھی فرمایا کہ آیت لا تبطلوا اعتمال کی استدلال زیادہ اچھانبیں کیونکہ آیت کا بطلان ثواب ہے بطلان فقہی نہیں ہے لہذاوہ لا تسطلوا حدقا تکم بالمن و الا ذی کی طرح کیے ہیں۔

حضرت شاه صاحب كافيعله

پھر فرمایا کہ میں نے اس بحث کا فیصلہ دوسرے طریقہ سے کیا ہے وہ بیر کہ حدیث الباب کو بھی کوضوع نزاع سے غیر متعلق کہا' کیونکہ اس میں تو اس ایجاب سے بحث ہے جو وحی الٰہی کے ذریعہ ہوا ور مسئلہ لزوم نفل کا تعلق شروع کرنے نہ کرنے سے جوخود بندہ کے اختیار وارا دہ سے شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لینے کا معاملہ ہے۔

#### بحث وجوب وتر

حدیث الباب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہوا کہ دن ورات میں پانچ نمازیں فرض ہیں باقی سب نمازیں نفل ہیں تو وز کوواجب کہنا کس طرح سیجے ہوگا؟ حنفیہ کی طرف ہے اس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱)ان الله امد کم بصلوۃ ھی خیر لکم من حمر النعم (ابوداؤد)اللہ تعالے نے ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے جوتمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اس حدیث سے اس امر کا بھی اشارہ ملا کہ پہلے پانچ نمازیں ہی فرض تھیں پھرایک نمازوتر کا اضافہ ہوا'جس کا درجہ فرض ہے کم' سنت سے او پڑواجب کا قرار پایا۔

(۲) من نسبی الوترا و نام عنها فلیصلها اذا ذکر ها '(منداحم)جووتزکی تماز بحول گیا یااس کے وقت سوگیا تواسے یادآنے پر پڑھ لیٹا چاہئے۔ (۳) الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا (ابوداؤد) نماز وترحق (واجب ہے بھوش وتر نہ پڑھے وہ ہم میں ہے بھوش وتر نہ پڑھے وہ ہم میں ہے بھوش وتر نہ پڑھے وہ ہم میں ہے بھوٹ سے بھر ہے بھی اس کوادانہ کرے گاوہ ہم میں ے نہیں ای طرح بکثر ساحادیث میں وترکی نہایت تاکید ہے جس ہے وجوب کا درجہ مفہوم ہوتا ہے ان کاذکرا ہے مواقع پرآئے گا۔انشاءاللہ تعالے۔
یہاں وتر کے وجوب کے لیے بیطریق استدلال سیحے نہیں کہ حدیث الباب میں وترکاذکر ہی تو نہیں ہے اورعدم ذکر ذکر عدم کولازم نہیں ' چنانچہ یہاں تو آج کا بھی ذکر نہیں ہے اور صدقہ فطر کا بھی نہیں 'جواما م بخاری کے نزدیک فرض ہے اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کا ایک مگزا دوسری جگہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوسرے شرائع اسلام بھی بتلائے سیے تو اس میں جج وغیرہ کا ذکر ضرور ہوا ہوگا' غرض صرف اس حدیث کی وجہ سے انکار وجوب وترضیح نہیں۔

عدم زيادة ونقص

سائل نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات من کرکہا کہ' واُللہ میں اس پر ندزیادتی کروں گانہ کی کروں گا' اس کے کی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ خض اپنی قوم کا نمائندہ تھا' یا خود ہی اس کا ارادہ تھا کہ دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پہنچاؤں گا' اس لیے کہا کہ میں دوسروں تک میہ پیغام بلا کمی وبیشی کے پہنچاؤں گا۔اور حضور نے بطور تصویب واظہار مسرت فرمایا کہ بیخص اپنے ارادہ میں سیاہ ' تو آخرت کے اعتبار سے بھی کا میاب ہے۔

دوسری صورت ہے کہ نبی کریم سلی الکھ جا ہے ہما م فرائض وشرائع کے بارے میں قہدایت فرمادی تھی ان کے بعد سنن موکدات وغیرہ رہ اللام کا جاتی ہیں جن کا تقرر وقعین آپ کی زندگی کے آخری کھا تھے ہیں جوا ہے ان ہی کے بارے میں آپ نے اس کو مشتی فرما دیا اور بیشارع علیہ السلام کا منصب تھا اس کے شوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جسے آپ نے آپ شخص کے لیے قربانی میں ایک سال سے کم عمر کے بکرے کی اجازت دئ اور فرما دیا تھہارے بعداور کسی کے لیے اجازت نہ ہوگی (منداحم صفح ہما کہ موجوز کی جماع کے بغیراتو ڑویا آپ نے غلام آزاد کرنے بھرساٹھ روز دیں کہ ان کو صدقہ کرآئی اس نے کہا حضور! مجھ سے نیادہ مسکین مدینہ طیب میں نہیں ہے آپ نے فرمایاتم ہی صرف کر لینا میں اس طرح کی دوسرے کے لیے جائز نہ ہوگا وغیرہ۔

کہا حضور! مجھ سے زیادہ مسکین مدینہ طیب میں نہیں ہے آپ نے فرمایاتم ہی صرف کر لینا می کراس طرح کی دوسرے کے لیے جائز نہ ہوگا وغیرہ۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے

غرض ان واقعات کے تحت یہاں بھی ممکن ہے کہ حضور نے اس شخص کوسنن ہے مشتنیٰ فرما دیا ہو'اس توجیہ کو حضرت شاہ صاحب نے اختیار فرمایا ہے اور علامہ طبی کے کلام ہے بھی اس کی طرف پچھا شارہ ملتا ہے اور بیتو جیداس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بعض روایات میں بجائے لاازید ولا انقص کے لا اتطوع کہنامنقول ہے' کہان فرائض کے علاوہ تطوعات کی ادائیگی نہیں کروں گا۔

علامه سیوطیؓ کے قول پر تنقید

حضرت في يجى فرمايا: اس توجيه كتحت بين جهنا جائه كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم فرائض وواجبات بي بهى كسى كومتنتى فرما كية تحي جيها كه علامه سيوطى في سمجها كه عبدالله بن فضاله كي حديث الى داؤد صفحه ٢١ " باب المعحافظة على الصلواة "بر" مرقاة الصعود "

لے عبداللہ بن فضالہ نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا اس میں یہ بھی فرمایا کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا ' میں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات میں مجھے مصروفیات رہتی ہیں' آپ مجھے ایسی کلی ہدایت دیں کہ اس کی رعایت کے ساتھ وین پر قائم رہ سکوں' آپ نے فرمایا کہ عصرین (صبح وعصر) کی نمازوں کا تو خاص اہتمام کرنا ہی ہوگا۔ ( کیونکہ فجر کا وقت نوم وغفلت کا ہے اور عصر کا دوت کا روبار وغیرہ کی زیادہ مصروفیت کا ) ذراسی خفلت میں یہ دنوں نمازیں قضاء ہوگئی ہیں' اس کے علاوہ ایک وجھے تھے میں واہتمام کی یہ بھی ہے کہ یہ دنوں نمازیں شب معران سے بیشتر ہی سے فرض تھیں' شب معراج میں باتی تین نمازوں کا تھم لی کر پانچ ہوئیں ( کمااشارالیہ الشیخ الانور اُن میں فرمادیا کہ شاید سائل کے لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرض نمازیں معاف فرمادی تھیں۔اور عام تھم سے مشتنیٰ فرمادیا تھا'یہ بات درست نہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی امتیاز کے سبب بیتو کر سکتے تھے کہ کسی کے لیے مدار نجات وفلاح صرف اوا وفرائض کو بتلادیں' اور یہی حدیث عبداللہ بن فضالہ کامحمل ہے گرفرائض ہے بھی مشتنیٰ فرمانے کا اختیار ثابت کرنا دشوار ہے۔

### ابل حديث كاغلط استدلال

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعض اہل حدیث اس حدیث سے استدلال کر کے سنن کے اہتمام میں تساہل بر سے ہیں' اور کہتے ہیں کہ صرف فرائض کی اہمیت ہے' کیونکہ فلاح کے لیے صرف ان ہی کوکا فی بتلایا گیا ہے' حقیقت بیہ ہے کہ سنن واجبات کا ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تاکیدی احکام سے ہوتا ہے' چنانچہ آپ سے اگر کمی عمل پر مواظبت کلیہ و بیستگی اس طرح ثابت ہو کر کہھی بھی اس کو ترک نہ فرمایا ہو' مگر ترک پر وعید نہ فرمائی ہوتو محقق ابن نجیم صاحب بحرو غیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے' شخ ابن ہما صاحب فتح القدیر وغیرہ فرماتے ہیں کہ مواظبت نہ کورہ سے وجوب کا حکم کردیں گے۔

اس موقع پرایشان ابخاری میں بیان فدہب میں تسامح ہواہے جو مسلک ابن تجیم کا تھاوہ ابن ہمام کا ظاہر کیا گیاہے فلیتنبہ لہ پھراگر
کی کام کا تھم فرمایا اور ترک پروعید بھی فی مائی تو اس سے ابن ہمام وابن تجیم دونوں کے نزدیک وجوب کا تھم ہوگا اور اگر موا ظبت کے ساتھ
چند بار ترک بھی ثابت ہوتو اس سے دنوں کے پہل سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے الا ان قطوع فرمایا تھا اس وقت فرکورہ قاعدہ کئے نہ کی عمل پروجوب کا تھم ہوسکتا تھا نہ سنت کا اس بارے میں تھے آپ کے بعد
آپ کے ممل مبارک کی نوعیت کا تعین کرنے کے بعد ہی ہوسکتا تھا تھی ہوئٹ شہیں نکل سکتی اور ای لئے سحابہ کرام سے
بھی سنن کا نہایت استمام منقول ہے ( کماھند الشیخ الانوار )

ترک سنت کا حکم :اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس مسئلہ کی بھی تحقیق کی کے ترک سنت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ شخ ابن ہمام
کی رائے ہے کہ تارک سنت پرعما ہوگا 'ابن نجیم کہتے ہیں کہ عذاب وعقاب ہوگا 'میرے نزدیک بھی اعلفظی جیسا ہے 'کیونکہ جس سنت کے
ترک پرابن نجیم عقاب فرمار ہے ہیں' وہ ابن ہمام کے یہال واجب کے درجہ میں ہے (جیسا کہاو پرواضح ہوا اور ظاہر ہے کہ ترک واجب بالا تفاق
اثم ہے 'لہذااس صورت میں شخ ابن ہمام کے نزدیک تو ترک واجب کے سبب عقاب ہوگا اور ابن نجیم کے نزدیک ترک سنت مؤکدہ کی وجہ سے فرق
اثم ہے'لہذااس صورت میں شخ ابن ہمام کے نزدیک تو ترک واجب کے سبب عقاب ہوگا اور ابن نجیم کے نزدیک ترک سنت مؤکدہ کی وجہ سے فرق
اثنا ہوگا کہ ابن نجیم کے نزدیک ترک واجب کا گناہ بہنست ترک موکدہ کے زیادہ ہوگا 'اور میری رائے اس مسئلہ میں ابن نجیم کے ساتھ ہے۔

پھرفر مایا کہ میری رائے ابن تجیم کے ساتھ جب بی ہے کہ سنت سے مرادوبی ہو جس کا ذکر ہوا کہ وہ ابن ہمام کے وجوب والی سنت کے درجہ میں ہو کی سنت کے درجہ میں ہو کہ جس قدرترک حضور سے تابت ہوگا۔ سے تابت ہے صرف ای قدرترک میں گناہ نہیں ہے باقی زیادہ ترک کرے گا تو گناہ ہوگا۔

سنت بردوسری نظر:اس نقط نظرے بٹ کرا گرمطلق سنت پرنظر کریں تو میری رائے اتن بخت نہیں ہے کیونکہ اس سے تمام امت کو گنہگار کہنا پڑے گا'جومنا سبنہیں ہے'اوراس کی دلیل بھی میرے پاس ہے کہ امام محد نے موطاصفحہ ۳۸ میں فرمایا:۔

لے اله م نووی نے شرع بخاری میں لکھا کہ لا اتطوع کا سیح جواب یہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی ہی لیے جا تیں کہ اس کا قصدیمی تھا نوافل نہیں اوا کرے گا ( یعنی سنن وستحبات ) بلکہ صرف فرائض کی محافظت کرے گا'اوروہ ہے شک فلاح یافتہ تھا آگر چہڑک نوافل ( سنن وستحبات ) پرمواظبت شرعاً ندموم ضرورہے'اوراس کی وجہ سے آدمی مردووالشہا وت بھی ہوجا تا ہے تاہم وہ ایسا گنہگا نہیں ہوتا کہ اس کی نجات وفلاح میں تردوکیا جائے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شخص نوافل کا پابندہوگا وہ اس کے لحاظ سے فلاح میں زیادہ کامل ہوگا'واللہ اعلم (شروح البخاری صفحہ ا/۲۳۳) لیس من الاموالواجب الذی ان تو که ناد ک اثیم (بیابیامرداجب نہیں ہے جس کے تارک کو گناہ گار کہہ سکیں) معلوم ہوا کہ بھی ترگ سنت پر گناہ نہیں ہوگا' جس طرح وضومیں تین باردھونا سنت ہے' مگراس ہے کم میں بھی گناہ نہیں ہے۔ غرض میرے نزدیک ترک مذکور کواحیانا' یا بقدر ثبوت کے ساتھ مقید کرنا چاہئے ۔اور محقق ابن امیرالحاج (تلمیذابن ہمام) کا مختار بھی بہی ہے' مطلقا ترک کو گناہ نہ بچھنا سیجے نہیں' موصوف نے ای لیے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جب ترک سنت کی عادت ڈال لے گا تو گنہگار ہوگا۔

### درجه وجوب كاثبوت

پھر فرمایا کہ امام محمد کی مذکورہ بالاعبارت سے بیجی معلوم ہوا کہ ان کے یہاں معہود مرتبہ واجب کا ثبوت ہے اس لیے تو انہوں نے واجب کی تقسیم کی اس مرتبہ کے جمہور قائل نہیں ہیں وہ امام شافعیؒ کے یہاں صرف حج میں ہے اور ہمارے یہاں تمام عبادت مقصورہ میں ہے مبسوط میں بھی بیدرجہ موجود ہے چونکہ امام طحاوی کی کتاب میں اس کا نام نہیں ہے حالانکہ وہ متقدمین میں سے ہیں اس لیے میں نے امام محد میں بھی ہے درجہ موجود ہے چونکہ امام طوادی کی کتاب میں اس کا نام نہیں ہے حالانکہ وہ متقدمین میں سے ہیں اس لیے میں نے امام محد کے الفاظ کوزیادہ اہمیت دی میں نے مبسوط جوز جانی کا قلمی نسخہ سالم وکمل دیکھا ہے

مراعات واشثناء

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کے بید بھی فرمایا کے بید بھی الباب میں سائل کا واللہ لا اقطوع شینا کہنا ای لیے ہے کہ اس کو حضور نے عام قانون سے مستنی قرار دے دیا تھا، لیکن دوسرے افراد الفت کو بید مراعات حاصل نہیں ہے؛ جب کہ بمیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے مواظب ثابت ہوجائے اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض طلباء خاص حالات والمبرورت کے تحت شعبان کے مقررہ وقت امتحان تحریری ہے بل ہی مہتم مدر سہ سے مل کرا جازت حاصل کر لیس اور تقریری امتحان کر الیس تو بیان سی کے استثنائی صورت ہوگئ اس کی وجہ سے وہ عام قانون امتحان عام مخصوص عند البعض یا ظنی نہ بن جائے گااس طرح ہم پر ساری شریعت عائد ہے کہ طرف مراعات نہیں ہے کہ سنن و مستجبات میں تسابل کریں علامہ قرطبی (شارح مسلم ) نے بھی یہ لکھ کرکہ ''یو خصوص ہے'' یہ ای طرف اشارہ کیا گھے کہ

حلف غيراللد كى بحث

"افلح ان صدق دوسری جگہ بخاری میں اور مسلم وابوداؤد میں بھی افلح و ابیه ان صدق اورایک روایت میں افلح و ابیه ان صدق اور دبوا ہے اس میں غیراللہ کوشم ہے جوممنوع ہے اور باپ کی شم کھانے کا چونکہ رواج پڑگیا تھا 'صدق او دخل المجنة و ابیه ان صدق وار دبوا ہے اس میں غیراللہ کوشم ہے جوممنوع ہے اور باپ کی شم کھانے کا چونکہ رواج پڑگیا تھا ' اس لیے اس سے خاص طور پر بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے 'چرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شتم کیوں کھائی ؟ اس پر علاء نے کلام کیا ہے علامہ شوکانی نے تو بسوجے حکم کردیا کہ (العیاذ باللہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لسانی ہوگئی (نیل الاوطار)

## حضرت شاه صاحب اورعلامه شوكاني

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکانی غیر مقلدوں کے بڑے مانے جاتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی تقلید کوسب پرلازم کرنا جاہتے ہیں۔ مگرجیسے وہ ہیں جمیں معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ بڑے جلسہ میں جس میں ہزاروں غیر مقلد بھی تھے اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتمم دارالعلوم ویو بند ومولانا

لے راتم الحروف عرض کرتا ہے کہانل صدیث کاعدم اہتمام من ای قبیل سے ہے کہ وہ فولا کو فعلا سنن کوغیرا ہم بچھتے ہیں اور غالبًا ای طریقہ کو موجودہ وقت کے نجدی و تجازی عنبلی علما ، جو بنسبت عنبلیت کے غید مقلدیت کی طرف زیادہ ماکل ہیں افقتیار کئے ہوئے ہیں کہ معظمہ میں ویکھا کہ جعد کے روز زوال کے فوراندی بعداذان جعد ہوتی ہے اور بمشکل دور کعت پڑھی جاسکتی ہیں کہا ذال خطبہ پڑھوا کرخطبہ شروع کرادیتے ہیں۔ اس کا مطلب رہے کہ منن قبیلہ کا اہتمام نہ خود کرتے ہیں نہ دومروں کو اس کا موقع دیتے ہیں ایسٹن کے ساتھ تسایل نہیں تو اور کیا ہے۔

مرتضے حسن صاحب وغیرہ بھی دہاں موجود تنظ کہدیا تھا کہ کوئی مسئلہ لاؤجس کا جواب میں بھی بغیر مراجعت کتب کھوں اور شوکانی بھی کھیں۔ علا مہ شوکا فی بر شفید

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکائی کا جواب مذکور جہاں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے جا جسارت ہے کہ آپ ہے ایسی سبقت لسانی ہوگئ جس میں شائبہ شرک تھا'اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ سے پیکلمہ دوسرے چار پانچ مواضع میں بھی ثابت ہے۔ پھر سبقت لسانی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟!

علامہ زرقانی نے شرح موطامیں جواب دیا کہ حلف بالآباء ہے ممانعت بسبب خوف تعظیم غیراللہ تھی اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں متہم نہیں ہو سکتے 'اس لیے آپ کے وابیہ فرمانے پراعتراض نہیں ہوسکتا۔ بعض نے جواب دیا کہ بیان کلمات کی طرح ادا ہوا جو بطریق عادت بلا تصدحلف زبان پر جاری ہوجایا کرتے ہیں اور ممانعت اس حلف کی ہے 'جوقصد ااور تعظیماً غیراللہ کے لیے ہو' بعض نے کہا کہ بہلے ایسا کہنا جائز تھا پھرمنسوخ ہوالیکن یہ جواب مہمل ہے۔ حافظ فضل اللہ تو رہتی نے شرح مشکلو ق میں لکھا کہ:۔

بعض علاء نے یہاں نے کا دعوی کیا ہے تا کہ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم اور حضرات سحابہ سے جواس متم کے الفاظ منقول ہیں ان میں اور ممانعت صف بغیر اللہ میں تطبیق ہوجا کے گر یہ علاء کی لغزش ہے کیونکہ نے ایک چیزوں میں ہوا کرتا ہے جوحہ جواز میں ہوں اور دوایت میں حلف غیراللہ کوشرک قرار دیا گیا ہے شرک ہر حالت میں اعزاج ہیں ہور ہوجا تیں دین میں اظاهر پیدا کرنے والی اور تو حید کوشوائب شرک جلی وفق سے دور کرنے والی ہیں وہ تمام ادیان واز مان ہیں ضروری و واجب رہی میں لبذا نئے والا جواب کسی طرح سے نہیں ۔ بلکہ بہتر جواب سے کہ حدیث طلحہ بن عبیداللہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کہ جواب سے کہ حدیث طلحہ بن عبیداللہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم میں افسان میں اور جو اپنے میں کا میں کے لیے فر مایا تھا مقصود نہ تھا کہا ہے کہ وہ کہ اور اس کے لیے فر مایا تھا مقصود نہ تھا کہ اور اس کے لیے فر مایا تھا مقصود نہ تھا کہا تہ اور جو کہ اور اس کے بعد بالکلیہ ان سے بھر بھی اور اس کے بعد بالکلیہ ان سے بھر بھی اور الیہ کا مار اسے کلمات ارشاد فر مائے ' تو ظاہر رہے کہ یہ کلمات آپ نے ممانعت سے قبل فر مائے ہوں گئا اور اس کے بعد بالکلیہ ان سے بھی الائم میں واللہ اللہ میں واللہ اللہ میں واللہ اللہ میں واللہ اللہ علیہ اس کے بعد بالکلیہ ان سے بھر اللہ میں واللہ میں واللہ اللہ میں واللہ میں واللہ اللہ میں واللہ اللہ میں واللہ اللہ میں واللہ واللہ

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ سب سے بہتر جواب ایک حفی عالم نے دیا ہے کیتی حسن جلی نے حاشیہ مطول میں جس کوشامی نے بھی درالحقار میں نقل کیا ہے اس کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

فشم لغوى وشرعى

دوسر الني طلى محتى شرح وقاليدين جو بعدكوبوئ ين (كندا الفادن الشيخ الانور)

کے آباء کے ساتھ حلف کا طریقة مستعمل رہاہے' ظاہر ہے کہ جن کی چومقصود ہو'یاان کی برائیاں ذکر ہوں تو اس کے ساتھ وابیۂ وابیہم وغیرہ کلمات سے ان کی تعظیم ہر گرمقصور نہیں ہو عتی ہاں! تزیین کلام دغیرہ ہو عتی ہے۔ مشعراء کے کلام میں فشم لغوی

مشہورشا عرابن میادہ کا قول ہے

لاهجرها لما هجتنى محارب

ونفسى عن ذلك المقام الراغب لما لا تلاقها من الدهر اكثر

وينسون ماكانت على النائي تهجر

اظنت سفاها من سفاهة رايها فلاوابيها اننى بعشيرتي بعمرابي الواشين ايام فلتقي

يعدون يوم واحدان القيتها

أنواب صاحب كي حقيق

مولا نا نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے حدیث الباب کے ذیل میں تطوع شروع کرنے پراس کے لازم نہ ہونے کے دلائل پھرلازم ہونے کے حنفیہ کے دلائل ذکر کئے بلکہ بعدہ قسطلانی کی عبارت بغیرحوالے کے قال کردی اورا پی طرف سے صرف اتنی داو محقیق وی كەاول اولى ہےاوراس كى كوئى وجەودلىل نېيىن كىھى، گويا نوان كىلىم يەپ كاارشاد بے دلىل مان لىما جا ہے ۔

قاصى بيضاوي كاجواب

اس جواب کا حاصل سے ہے کہ قر آن مجید میں حق تعالیٰ نے جنتی قشمیں ذکر کی جی ظاہر ہے کہاس میں حق تعالیٰ کوان کی تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ دہاں مقصدان چیزوں کوبطور شہادت پیش کرنا ہے تا کہ بعد کوذکر ہونے والی چیز کا فبوٹ وضیاحت ان کی روشنی میں ہوجائے فقہی حلف وقتم کی صورت مقصور نہیں ہے اس کی مزیر تفصیل حافظ ابن قیم کے رسالہ ''اقسام القرآن' میں ہے۔

حضرت شاہ صاحب ؓ نے جواب مذکورتقل فرما کراپی رائے کا اظہار فرمایا کہ قر آن مجید کی قسموں کے بارے میں پیچھی تھی ہے اوراس صورت میں نحویوں سے چوک ہوئی کہاس واؤ کو بھی واؤتتم میں داخل کیا جس سے تتم معہود ہی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے اگر اس کی جگه وه اس کووا وُشهادت کہتے تو زیاده اچھا ہوتا' نہ کوئی اعتراض متوجہ ہوتا' نہاصل حقیقت سمجھنے میں کوئی الجھن پیش آتی۔

باب اتباع الجنآئز من الايمان (جنازه كے پیچھے چلناايمان كى خصلتوں ميں سے ہے)

٣٧- حدثنا احمد بن عبدالله بن على المنجو في قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد عن ابي هريرةً ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايماناو احتسابا و كان معه حتى ا يصلي عليها ويفرغ من دفها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد و من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفَّن فانه يرجع من الأجر بقيراط تابعه عثمان الموذن قال حدثناعوف عن محمد عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسم نحوه.

ترجمه: -حضرت ابو ہربرة سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخض ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازہ کے چیچھے چلےاور جب تک (اس کی ) نماز پڑھی جائے اورلوگ اس کے دفن سے فارغ ہوں وہ جنازے کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب کے ساتھ لوٹنا ہے' ہر قیراط احدیہاڑ کے برابر ہے اور جو مخص صرف (اس کی) نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے ہے پہلے واپس ہو جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کرآتا ہے۔

اس حدیث میں روح کی متابعت عثان مؤ ذن نے کی ہے ( یعنی انہوں نے اپنی سندے بیصدیث بیان کی ) وہ کہتے ہیں ہم ہے وف نے محد بن سیرین کے واسطے کے قتل کیا وہ حضرت ابو ہر رہے اور کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای روایت کے مطابق۔ تشریج:-ایک مسلمان کا آخری حق جودوسرے مسلمانوں پرواجب رہ جاتا ہے وہ یہ بی ہے کہ اس کواگلی منزل کے لئے نہایت اہتمام وتوجہ سے رخصت کریں نہ بیکہ جان نکلنے کے بعداب وہ بالکل اجنبی بن جائے آخرت کے اس طویل سفر پر ہرمسلمان کو جانا ہے اس لئے اس سفر کی تیاری میں کوئی بے توجی اور لاپرواہی نہ برتیں پھر جب کہ خداوند کریم کی طرف سے اس خدمت پرا تنابرا اثواب ہے احد پہاڑ کے برابرجس کی مثال دی گئی ہے قیراط ایک اصطلاحی وزن بئیبان اس کاوه اصطلاحی مفهوم مرازبین تمثیلاً اس وزن کا نام لیا گیا ہے منشا ثواب کی ایک بہت بردی مقدار بیان کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہاں ایمان کے ساتھ احتساب کا ذکرای لئے ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ جانے کومحض آپس کے تعلق و مرائم كے تحت مجھيں گئ آخرت كے اجروثواب مے ففلت برتيں گئاس لئے تنبية فرمادى كماس كوبه نيت ثواب كيا جائے گا تواس كابہت برااجر ہے کیونکہ اس وقت مرنے والے کو پیچھے ( من والول کی المداد واعانت کی شدید ضرورت ہان کی دعاء مغفرت وایصال تواب ہے اس کی آخرت کی منزلیں آسانی سے مطے ہوسکتی ہیں جس طرح دنیا کھوندگی میں ضرورت مندغریبوں کو مالداروں کی امداداوراموال زکوۃ وصدقات سے سہوتیں ملتی جيناس سے يہ بات بھى معلوم موكئى كمامام بخارى نے باب الريكي من الاسلام كے بعد باب اتباع المجنائز من الايمان كيول ذكركيا۔ جس طرح ایک بڑے سے بڑا نواب ورئیس بھی حالت سفر کا ماتھ خالی اور بے یارو مدد گار ہوتا ہے اور ای لئے اس حاجات و ضروریات پوری کرانے کے لئے شریعت نے اس کے لئے زکو ۃ وصدقات کو من کے ایکز کردیاای طرح مسافر آخرت خالی ہاتھ جارہاہے یااگر کچھا عمال وحسنات کی دولت ساتھ بھی ہے تو وہ اس کے اگلے بڑے سفر کے لئے نا کا فی پھیاس لئے وہ اپنے پیچھےرہ جانے والوں کے نیک ا تال کا سخت متاج ہے اور چونکہ اس کے لئے معمولی نیکی کا ثواب بھی ڈو ہے کو شکے کا سہارا ہے اس کے حق تعالی نے بھی ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجروثواب غیر معمولی طور پر بردھا دیا ہے جیسا کہ حدیث الباب سے ظاہر ہے۔ اور غالبًا ایصال ثواب کےسلسلہ میں جومثلاً کسی عمل کا تواب تقسیم ہوکر نہیں بلکہ سب مردوں کو (جن کے لئے ایصال ثواب کیا گیاہے) پورا پورامل جاتا ہے اورای کوا کٹر محققین نے راج قرار دیاہے وہ بھی ای سبب ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت عامہ و خاصہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے واللہ اعلم' اور غالبًا ای لئے شریعت مبارکہ نے مرنے کے بعد جبیز وتکفین وغیرہ میں تاخیر کوغیر مستحب قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کوجلد سے جلدیاک صاف کر کے نماز جنازہ اور ایصال تواب كركے خدا كے حضور پيش ہونے دو تاكماس كے اعمال كى كى تم سب كى دعوات مغفرت وايصال تواب سے جلد پورى ہوسكے۔اوراى لئے شریعت نے ایصال ثواب کے لئے تیجے دسویں جالیسویں پاسالا نہ عرس و برس کی تعین نہیں کی میونکہ جس کی ضرورت فوری اور زیادہ سے زیادہ ہےاس کی امداد میں ادنی تاخیر بھی عقلاً وشرعاً گوارہ نہیں کی جاسکتی افسوس کہ اہل بدعت نے نہ صرف ایسی بدعتوں کی ایجاد وتر وتا مح کر کے ایک کامل وکمل شریعت کو داغدار بنانے کی سعی کی بلکہ مسافران آخرت کے حقوق کی ادائیگی میں بھی رخنے ڈال دیئے اور پیسب ان علاء کی تائیدے ہوا جن کے علم حدیث یا فقہ میں کوئی نقص تھا' مثلاً ہمارے قریبی زمانہ کے مولا نا احمد رضا خاں صاحب بریلوی' ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ملم فقہ میں بڑی دست گاہ رکھتے تھے مرحلم حدیث میں کمزور تھے اور بیرحقیقت بھی ہے کہ ان کے فقاویٰ دیکھنے ے معلوم ہوتا ہے فقہ میں بڑی وسیع نظر تھی مگر حدیثی مباحث و مکھنے ہے بنتہ چلتا ہے کداس میدان کے شہر سوار نہ تھے جس طرح حضرت شاہ صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن مجر پہاڑ ہیں علم عدیث کے مگرفقہ میں ورق نہیں خدا کاشکرے کہا حناف میں سب سے بڑی مقداران

علاء ربانیین کی ہے جو صدیت وفقہ دونوں میں کامل تھے اور جوعلاء ہمارے یہاں بھی کسی ایک علم میں ناقص تھے ان سے غلطیاں ہو تی ہیں۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیع ترین علم ومطالعہ کی روشنی میں جو فیصلے علاء امت اور مباحث مہمہ کے بارے میں فرمائے ہیں 'وہ انوارالباری کا نہایت فیمتی سرمایہ ہیں' حضرت کے درس بخاری شریف خصوصاً آخری سالوں کے درس اور علمی مجالس کے ارشادات کی ہماری نظر میں انتہائی اہمیت ہے اور اگر چہ حضرت جیسی عظیم و جامع شخصیت کی طرف ان کا انتساب بھی کافی وافی ہے' تا ہم راقم الحروف نے حتی الامکان اس امر کا الترام کیا ہے کہ ان کی تائیدات بھی محکم مآخذ سے پیش کرنے تا کہ ناواقف یا کم علم لوگوں کے لئے غلط نہی یا مغاطرا آمیز یوں کا موقع نہ رہے۔واللہ المستعان و علیہ الت کلان۔

بحث ونظر: احناف وشوافع میں بید مسئلدز بر بحث رہا ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کواس کے آگے چینا بہتر ہے یا پیچھے احناف کی رائے ہے کہ جنازے کو آگے رکھا جائے اور سب لوگ پیچھے چلیں اور صدیث میں پنجبر علیہ السلام کاار شاد بھی اتباع کا ہے۔ یعنی پیچھے چلنا۔ شوافع کہتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے کیونکہ ساتھ جانے والے گویا سفارشی ہیں اور سفارش کرنے والے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے مجرم ہوا کرتا ہے جا فظا بن جرز نے فتح الباری صفحہ الم امیں کھا ابن حبان وغیرہ کی صدیث ابن عرز ہے بھی جنازہ کے پیچھے چلنے کا ثبوت ملتا ہے اور صدیث الباب کے لفظ من اتباہ کے جواب میں لکھا کہ اس سے پیچھے چلنے کے لئے استدلال درست نہیں کیونکہ تبعہ اور انبعہ (باب ماتبال ہے) وونوں معنی افتحال ہے ) دونوں کا مطلب میر بھی ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ بھی جا ارور میر بھی ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ بھی جا استدلال کیسے جم ہوگا ؟

علامہ محقق حافظ مینیؒ نے عمدۃ القاری صفحہ / ۲۱۵ میں تبع اور انجھ معانی تفصیل ہے بتلائے اور قرآنی آیات ولغوی محاورات سے اللہ محقق حافظ میں ہے جھے چلئے ہی کے ہیں خواہ وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا معنوری لحاظ سے پھرعلامہ نے صفحہ ا/ ۳۱۷ میں حافظ پر گرفت کی اور کھا کہ جودومعنی بیان کئے گئے ہیں اگر اشتراک ثابت ہو جائے 'تب بھی ان میں سے پہلاتو حنفیہ کی دلیل ہے اور دوسرامعنی نہان کے خلاف دلیل بن سکتا ہے اور نہ شوافع کے موافق ۔

حفی فرماتے ہیں کہ جنازہ کے آگے چلنے کا پھی ہوت ہو وہ فعلی ہے جو من اتبع کے قولی ہوت کے مقابلہ میں رائے نہیں۔اور شایدام بخاری بھی چھپے چلنے کو افضل بچھتے ہیں اس لئے آگے چلنے کے فعلی ہوت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔دوسرے یہ کہ میت کوخدا کی بارگاہ میں بطور مجرم پیش کرنے کا نظریاس لئے بچھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہوتا تو مجرم کو پھٹے پڑنے کپڑوں میں خشہ حال پراگندہ بال لے جاتے اس کے برعکس شریعت کے تکم سے خوب نہلادھلا کرصاف تھراکر کے اچھاور نے کپڑوں میں ملبوس کر کے خوشبولگا کر گھر سے نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ لے جاتے ہیں نماز کے وقت بھی اس کو آگے ہی رکھتے ہیں اس کو سقر آخرت پر خصت کرتے ہیں۔ اس کو آگے ہی رکھتے ہیں اس کو سفر آخرت پر خصت کرتے ہیں۔ اس کو آگے ہی رکھتے ہیں اس کو سفر آخرت پر خصت کرتے ہیں۔ اپنے درمیان سے ایک ایما ندار بندہ کو خدا کی بارگاہ میں اپنے لئے بھی تو شد آخرت بچھرکر آگے بھیج رہے ہیں بھراس کو پیچھے رکھنے ک

بات قلب موضوع نہیں تو اور کیاہے؟

جن کورخصت کرتے ہیں جس کوکسی کے پاس بطور مقدمۃ الجیش سیجتے ہیں اس کوآ گےرکھتے ہیں یا پیچھے؟ اس کے علاوہ آگےرکھنے میں دوسری مصالح شرعیہ بھی ہیں وہ نگاہ کے سامنے رہے گا تو قدم قدم پر عبرت حاصل ہوگی کہ کل وہ کیسا' باافتد ارباا ختیار تھا' آج مجبور والا چار دوسروں کے سہارے خداکی بارگاہ میں حاضر ہور ہاہے کل کو ہمارے لئے بھی بیوفت آناہے خداکا تقوی کا ورآخرت کی یادکا حصول زیادہ سے زیادہ ہوگا' احوال قبراحوال قیامت اور مردہ پر آنے والی کیفیات کا تصور ہوگا اور اس کی کھن منزلوں کی آسانی اور گنا ہوں کی معافی کے لئے برابرد مائیں کرتے چلے جائیں گئ ظاہر ہے جنازہ کو پیچھے رکھنے میں اس قدراستی ضاروا حساس اور اس کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ علامہ عینی نے یہ بھی لکھا کہ جنازے کے پیچھے چلنے کو ہی حضرت علی رضی اللہ عنداورامام اوزاعی نے بھی اختیار کیا ہے اور پچھے حضرات نے دونوں صورتوں کو برابر قرار دیا مثلاً امام توری نے یااصحاب امام مالک میں سے ابو مصعب ٹے بیا ختلاف صرف فضیلت کا ہے در نہ جواز سب کے نزدیک مسلم ہے۔ وزور دیں منظما

نماز جنازہ کہاں افضل ہے

نماز جنازہ کے بارے میں افضل حنفیہ کے یہاں میہ کہ مجدے خارج ہواور مسجد کے اندر مکروہ ہے اگر چہ جنازہ مسجدے باہر ہی ہو کو کہ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ مقبرہ ہی میں پڑھتے تھے اس کے بعد مسجد نبوی کی دیوارے متصل باہر جگہ بنوائی گئی جس کو مصلی البخائز '' کہا جاتا تھا' وہاں نماز پڑھ کر پھر مقبرہ میں لے جانے گئے تھے۔ اگر مسجد کے اندر نماز درست ہوتی تو باہر اس کے لئے مخصوص جگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے یہ کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بجز ایک دوسر تبد مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اور ایک دوبار پڑھنے کو ضابطہ اور قاعدہ کلیے نہیں بنایا جاسکتا' تیسرے یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی پرنماز جنازہ عائبانہ پڑھنے کے لئے مسجد نوی سے باہر نکلے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو مسجد کے ملوث ہونے کا مجی احتمال نہیں تھا'اگر کرا ہت نہ ہوتی تو مسجد ہی میں ادافر ماتے۔

مسلك شوافع

شوافع کا مسلک میہ ہے کہ نماز جنازہ آگر چہ افضل تو بیرون مسجد ہی ہے ' مگر مسجد کے اندراگر پڑھی جائے تو کسی قتم کی کراہت نہیں ہے ' کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کے تحال ہو برحسیؓ نے حضیہ کی طرف سے اس کا جواب مید دیا کہ شاید آپ اس وقت مسجد میں معتلف ہوں گے 'یابارش وغیرہ کسی عذر سے مسجد کے اندرنماز جھالا ہو بیٹھی ہوگی۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ ابن تجرنے قاضی عیاض کے صلی البخائز کا ذکر کیا کہ خارج مجد تھا۔ گراس کو متعین نہ کرسکے کیونکہ انہوں نے صرف دوبارج کیا' مکانات کی تحقیق تشخیص کا موقع ان کونہیں مل سکا البختان کے شاگر دسم ہو دی کو مدینہ منورہ میں طویل مدت تک تھہرنے کا موقع ملاہے جس میں انہوں نے تمام مقامات کی تحقیق کی ہے ای لئے ای شم کے مسائل ہیں ہو دی کا قول زیادہ وقع ومعتبرہے۔ مقصمد ترجمہ: - امام بخاری کا مقصد باب نہ کور اور حدیث الباب سے مرجمہ اہل بدعت کی تر دیدہ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی کو گیا ہمیت نہیں خال تکہ حدیث میں چھوٹے اعمال کی بھی ترغیب واردہ ہو باقی اعمال کی کمی وبیشی سے ایمان میں بھی کی ابت ہے واللہ اعلم۔

باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يعر وقال ابراهيم التيمى ماعرضت قولى على عملى الاختيت ان اكون مكذباوقال ابن ابى مليكة ادركت ثلثين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف انفاق على نفسه مامنهم احد يقول انه على ايمان جبريل و ميكآئيل ويذكر عن الحسن ماخافه الامؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذرمن الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

(مومن کوڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں کی وقت غفلت و ہے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت نہ جائے ابراہیم تیمی نے فرمایا کہ جب بھی میں اپنے قول وعمل میں موازنہ کیا تو پیخوف ہوا کہ کہیں مجھے جھوٹانہ مجھا جائے ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ میری ملاقات تعین صحابہ سے ہوئی ان میں سے ہر صحابی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی بیرنہ کہتا تھا کہ میراایمان جرئیل ومیکا ئیل جیسا ہے حصرت حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق سے ڈرتا ہے منافق اس سے بے فکر رہتا ہے اور ان امور کا بیان جن سے مومن کو اجتناب کرنا جا ہے (مثلاً) با ہمی جنگ وجدال

اورگنامول پر بغیرتوبکا صرار کرنا حق تعللے کا ارشادے (مومنول کی شان بیہے کہ) وہ لوگ جان بوجھ کر گنامول پراصرار نہیں کرتے ہیں)
۲۵ محدثنا محمد بن عرعوة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سالت ابا و آئل عن المرجئة فقال حدثنی عبد
الله ان النبی صلی الله علیه وسلم قال سباب المسلم فسوق و قتاله کفر.

ترجمہ: دحفرت زبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجمہ کے متعلق سوال کیا' انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیہ صدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔'' مسلمان کو گالی دنیا (برا کہنا) فسق ہے' اور اس سے جنگ وجدال کرنا کفر ہے''

بحث ونظر: امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں ابن ابی ملیکہ کا یہ ول نقل کیا کہ ' میں نے تمیں صحابہ کو پایا جوسب ہی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے سے اور ان میں سے کسی کو بھی ہے کہنے نہیں سنا کہ اس کا ایمان جرئیل ومیکائیل کے ایمان پر ہے''۔

امام صاحب برتعريض

بظاہراس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پرتعریض ہے کیونکہ آپ سے ایمانی کا یمان جرائیل 'کے الفاظ قال ہوئے ہیں تعریض اس طرح ہے کہ جب صحابہ سے ایمانی کی جب کر جب صحابہ سے ایمانی ہونی چاہئے گویا امام صاحب نے مسلک صحابہ وسلف سے ہٹ کر کہ جب صحابہ سے بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہئے گویا امام صاحب نے مسلک صحابہ وسلف سے ہٹ کر ایک بات کہی ہے کہ بیاور تھم کی دوسری تعریضات جوامام بخاری نے امام صاحب کے خلاف کی ہیں وہ سب امام

کے بیٹھ بن عرعرہ بھری ناجنی ثقہ صدوق ہیں'ا مام بخاری نے آپ سے ہیں حدیثیں روایت کیں اور تہذیب سے معلوم ہوا کہ مسلم وابوداؤد نے بھی آپ سے روایت کی ہے مگرتقریب میں بخاری'ابوداؤدونسائی کانشان ہے' حافظ ابن حجرنے مشہور حنی ابن قانع (استاذ حدیث دارقطنی) کے حوالہ سے بھی آپ کی ثوثیت کی ہے۔ 24 یالا 2سال کی عمر میں ۲۱۳ ھیں آپ کی وفات ہوئی۔

اساعیل بن عُرعرہ غالبًا آپ ہی کے بھائی ہیں جن سے صحاح ستہ یا دوسری کتب صحاح میں کوئی روایت حدیث نہیں کی گئی مگرامام بخاریؒ نے ان کے حوالہ سے امام اعظم کی برائی نقل کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا' اس تقریب سے ان کے حالات کی تلاش کی گئی' مگراب تک اس میں کامیابی نہ ہو تکی' حتیٰ کہ خود تاریخ امام بخاری ہے بھی ان کی توثیق یا دوسر ہے حالات نیل سکے ۔واللہ المستعان ۔

صاحب کے خلاف بے جاتشد دہے اور بہت ی باتیں امام صاحب کی طرف مجہول متعصب اور غیر متندروا ہ کے ذریعے منسوب ہوگئی ہیں۔ ائمہ ' حنفیہ کے عقا کد

یدا یک حقیقت ہے کہ ائمہ حنفیہ کا مسلک عقائد' کلام اور فقہی مسائل کے لحاظ سے اعدل ترین مسلک ہے جوقر آن وسنت' تعامل صحابہ و تابعین اورا جماع وقیاس کی روشنی میں سب ندا ہب حقہ سے پہلے' اکا برمحدثین وجہتدین کی رہنمائی میں شورائی طرز سے مرتب و مدون ہوا۔ شرزمۂ قلیلہ نے کسی غلط فہمی' عناد وحسد کے تحت اس کی مخالفت کی' مگروہ کا میاب نہ ہوسکے۔

# محدث الوب كي حق كوئي

بقول محدث شہیر حضرت الوب ختیاتی :۔ یویدون ان بطفؤ انور الله بافوههم و یابی الله الایتم نوره ہم نے و کیولیا کہ جن لوگوں نے امام ابو حفیہ پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے ان کے ندا ہب چندروز چل کرختم ہو گئے یا کم حیثیت ہو کررہ گئے امام ابو حفیفہ کا ند ہب قیامت تک باقی رہے گا'ان شاء الله' بلکہ جس قدر پرانا ہوگا'اس کے انواروبر کات بڑھتے ہی جا کیں گے۔ (عقود الجواہر صفیط عقطنطنیہ)

مما فظابن تيمية أورعقا كدحنفية

حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان صفحہ ۱۳ اوسی ۱۳ میں لکھا کہ خدان نے اپنے مسلمانوں بندوں پر خاص رحمت کی نظر کی ان کوائمہ اربعہ اور دوسر ہے جلیل القدر محدثین ومجہدین کی لسان صدق کے بہت کی نظر کی ان سب نے قرآن ایمان اور صفات خداوندی کے بارے میں جمیہ وغیرہ فرق باطلعہ کے غلط عقائد پر نکیر کی اور وہ سب سلف کے علیہ پر باہم متفق تھا س موقع پر جن حضرات کے نام حافظ ابن تیمیہ میں جمیہ وغیرہ فرق باطلعہ کے غلط عقائد پر نکیر کی اور وہ سب سلف کے علیہ پر باہم متفق تھا س موقع پر جن حضرات کے نام حافظ ابن تیمیہ نے ضراحت کے ساتھ کی ماتھ امام ابویوسف والم میں کے اساء گرامی بھی ہیں نیز اس عبارت سے چند نتائج واضح ہیں۔ (۱) انکہ اربعہ کی رہنمائی خدا کا خصوصی فضل وانعام ہے۔

(٢) ائمار بعدا ورامام ابو يوسف وامام محد في عقائد بإطله كى تر ديد فرما كى ب-

(٣)ان حضرات كے عقا كد حقد و بى تھے جوان سے پہلے سلف كے تھے۔

(۴) ان سب حفزات کاعقا کدمیں کوئی اختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف تھاوہ فروگی اوراجتہادی مسائل غیر منصوصہ میں تھا۔

(۵) امام بخاری وغیرہ نے جوغلط عقائد کی نسبت امام اعظم یا امام محد کی طرف کی ہے وہ سیجے نہیں۔

(۱) امام بخاریؓ یا بعد کے لوگوں نے جو کچھا بمان کے مسئلہ میں امام صاحب وغیرہ پرتعر بیضات کی ہیں وہ حدے تجاوز ہے جوامام بخاری جیسے القدر محقق محدث کے لیےموزوں نہ تھا۔

### ابن تيمية منهاج السنهمين

حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب''منہائ السنالنویۃ صفحا/ ۲۵۹'' میں لکھا:۔امام ابوصنیفہ سے اگر چہلوگوں نے بعض امور میں اختلاف کیا ہے' کیکن ان کے فقہ فہم' اور علم میں کوئی ایک شخص بھی شک وشہبیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کومطعون کرنے کے لیے ان کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کردی ہیں جوقطعاً جھوٹ ہیں جیسے خنز پر بری وغیرہ کے مسائل۔

# امام بخاري كي جزءالقراءة

ہم بتلا چے ہیں کدامام بخاری نے اپنارسالہ جزءالقراءة خلف الامام میں خزیر بری کی حلت امام صاحب کی طرف منسوب کی ہے جہاں

یہ بھی لکھا تھا کہ امام صاحب قرآن کو کلوق کہتے ہیں' حالانکہ امام احمد جوامام بخاری کے شنخ بھی ہیں اوروہ ان لوگوں کے بخت ترین مخالف سے جو قرآن کو کلوق کہتے تھے' وہ بھی امام اعظم کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں' انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک بیہ بات امام ابو حنیفہ کے متعلق ہر گز ٹابت نہیں ہو سکی کہ وہ قرآن کو کلوق کہتے تھے۔

امام صاحب اورامام احرُّ

ال مقولہ کے دادی ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے یہ بات س کر خدا کاشکر کیا اور پھرامام محمد سے سوال کیا کہ امام ابو صنیفہ کا علمی مرتبہ کیا تھا؟ امام احمد نے فرمایا ''سبحان اللہ! ان کے علم ورع' زبدا ورایثار دارا آخرت کا تو وہ درجہ ہے کہ کوئی دوسرااس درجہ پر پہنچ بھی نہیں سکتا' انہوں نے تو عہدہ فضاء قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوڑوں کی سخت مار برداشت کی' مگراس کو کس طرح قبول نہ کیا ان پرخدا کی رحمت ورضوان' ۔ (عقو دالجواہر) تو عہدہ فضاء قبول نہ کہ علم فضل اور جلالت قدر پر غیر مقلدین زمانہ بھی پورااعتاد کرتے ہیں'امام احمد تو چارجلیل القدرائمہ جہتدین میں سے ایک ہیں۔ حافظ ابن تیمیٹ کے علم فضل اور جلالت قدر پر غیر مقلدین زمانہ بھی پورااعتاد کرتے ہیں'امام احمد تو چارجلیل القدرائمہ جہتدین میں سے ایک ہیں۔

علامه طوفى حنبلي كادفاع عن الإمام

ای طرح علامہ سلیمان بن عبدالقوی طوفی طنبلی نے ''شرح مختصرالروضہ' میں لکھا' جواصول حنابلہ میں بلند پایہ کتاب ہے۔
'' واللہ! میں تو اما م ابوحنیفہ کوان سب کا توں سے معصوم و بری ہی سمجھتا ہوں' جوان کے بارے میں لوگوں نے نقل کی ہیں' اوران چیزوں سے منزہ جانتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور امام صاحب کے بارے میں میری رائے کا خلاصہ بیہ ہے کہ انہوں نے کسی مسئلہ میں مسئلہ میں ہمی سنت رسول کی مخالفت عنادا ہر گرنہیں گی'اگر کہیں خلاف کی ہے ہتا وا کیا ہے' جس کے لیے ان کے پاس واضح جتین' صالح و روش دلائل میں اوران کے دلائل لوگوں کے سامنے موجود ہیں' جن سے مخالفوں کو کی فانھیاف کی روسے بازی لینا آسان نہیں' اورامام صاحب کے لیے بصورت خطا بھی ایک اجر ہے' اور بصورت صواب تو دواجر ہیں' ان پرطعن واعتر اس کی مدح و قیام ہے' جس کو ہمارے اصحاب میں سے ابوالورو بل جین' ان کے بارے میں امام احمد سے بیں ہے ابوالورو بل جین' ان کے بارے میں امام احمد سے بیں ہے' جن کو ہمارے اصحاب میں سے ابوالورو فی کتاب' اصول الدین' میں ذکر کیا ہے'' ۔ ( تا نیب الخطیب صفح ۱۳۵۷)

مولا ناعبيداللهمبار كيوري كاتعصب

افسوس ہے کداس دور میں بھی کے ملمی نواوروز خائر گھر گھر پہنچ رہے ہیں اورعلم کی روشنی برابر پھیلتی جارہی ہے ہمارے زمانہ کے فاضل محدث مولا ناعبیداللہ مبار کیوری نے اپنی تازہ تالیف شرح مشکوۃ مرعاۃ المصابیح میں ائد حنیہ پرسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بغض وعنادر کھنے کی تہمت داغ دی ،ان کو خاص طور سے علامہ طوفی صنبلی کی مذکورہ بالا عبارت پڑھ کراپی ہے جاو ہے کل جسارتوں سے تو بہ کرنی جائے۔ واللہ یو فقنا وایا ہم لما یہ جب و یو ضبی ۔

### علامه زبيدي كاارشاد

علامہ زبیدی نے اپنی کتاب 'اتبحاف المسادۃ المعتقین ''صفیہ ۲۳۳ میں لکھا۔ (امام ابوصنیفہ پر (بعد کے )لوگوں کاطعن کس طرح جائز ہوسکتا ہے جب کہ آپ کے معاصرین وغیر ہم سے ائمہ کبار مثلاً 'امام ما لکسفیان' امام شافعیؓ امام احمہ' اوزاعی وابراہیم بن ادہم جیسوں نے امام صاحب کی مدح وثنا کی' ان کے عقائد' فقہ' ورع عبادت وامور دین میں احتیاط کی تعریف کی' ان کے اجتہادا ورعلوم شریعت میں کامل مکمل ہونے کی داد دی' جو بڑی کتابوں میں مذکور ہے' ان کا مناظرہ بھی جم بن صفوان رئیس فرقہ جمیہ' سے مشہور ہے' وہ ایمان کوصرف تصدیق قلبی کہتا تھا' آپنے اس کودلائل و براہین سے سمجھایا کہ ایمان تقدیق قلبی واقر ارلسانی دونوں کا مجموعہ ہے اوراس کولا جواب کر دیا۔ کعبی نے اپنے'' مقالات' میں اور محمہ بن شبیب نے ایمان کے بارے میں امام اعظم کی طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کر دی ہے۔ جس سے وہ بری ہیں' اسی طرح مکہ معظمہ میں امام صاحب کا عمر بن عثان ہمزی (راس المعتز لہ) کے ساتھ جمع ہونا اور ایمان کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کا افسانہ بھی معتز لہ کے بہتا نوں میں ہے ہے۔

معتز لهاورامام صاحب

امام صاحب سے معتز لدگو بھی بخت جلن اور عداوت تھی' کیونکہ آپ ان کے اصول و تاباب پرنکیر کرتے تھے'اوران کو اہل ہوا میں سے قرار دیتے تھے'لیکن حق تعالمے نے امام صاحب کوان کے سب افتر اوات سے بری فرما دیا۔

عمروبن عبيداورامام صاحب

یہ شمزی عمر و بن عبید معتزلی کا تلمیذ خاص تھا' جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حفرت حسن بھری کی مجلس میں بیٹھتا تھا'ان سے احادیث بین روایت کیس' بڑی شہرت پائی' پھر واصل بن عطامعتزلی نے اس کو مذہب اہل سنت سے منحرف کر دیا' تو قدری بن گیا' بہت بڑا زاہد وعبادت گزارتھا'اور ظاہری اخلاق میں بہت اچھاتھا لیکن بدعت واعتزال وقدریت کی وجہ سے اہل نقل نے اس کونظرانداز کر دیا' آجری نے امام ابو واؤد کا قول نقل کیا کہ'' ابو حذیفہ عمر و بن عبید جیسے ہزار کے بہتر ہیں'' (تہذیب صفحہ ۱۸۷۸)

امام بخاري كي كتاب الايمان

اب امام بخاری کی کتاب الایمان کی طرف آجائے ! خاتمۃ المحد ثین علامہ فاجیری نے عقود الجواہر میں لکھا کہ:۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی بخاری کی کتاب الایمان میں جس طرح ابواب وتراجم باندھے ہیں ان کے ظاہرے اس المرکام ہوتا ہے کہ وہ اہل اعتزال سے بھے لیکن میہ بات چونکہ خلاف شخصی ہے اس کے خلام سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔ امام بخاری اہل اعتزال اور ان سے نظام ہے بری ہیں اور انہوں نے ایمان کے چونکہ خلاف شخصی ہیں معتزلہ کا مسلک اختیار نہیں کیا اس طرح اکثر اصحاب اہلسنت والجماعت کے سردار امام ابوصنیفہ کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ارجاء اور ان کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ارجاء اور ان کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل اور ان کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ارجاء اور ان کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ارجاء اور ان کے متعرب ان کوائل ارجاء میں سے مجھا اس نے ملطی کی۔

امام بخارى اورامام اعظم

ہمارے نز دیک جس طرح امام ابوحنیفہ سا دات اہل سنت والجماعت اور عرفاء کاملین و کباراہل کشف میں ہے ہیں' اسی طرح امام بخاری وغیرہ بھی عرفاء' محدثین وفقہاء میں ہے ہیں'رضی اللہ عنہم ورضواعنہ'

چونکہ امام بخاری نے کتاب الا بمان میں لہجہ ضرورت سے زیادہ تیز کردیا ہے اور نہ صرف معتز لہ خوارج مرجد کرامیہ وغیرہ کاردکیا 'بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی تعریضات کی بیں اور زیر بحث ترجمۃ الباب میں ابن ابی ملیکہ کا قول بھی ظاہر امام صاحب پر تعریض معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں چند ضروری اشارات کیے ہیں جن سے واضح ہوا کہ ائمہ حنفیہ کی طرف عقائد وایمان کے بارے میں کسی فلط بات کی نسبت سیجے نہیں ہو گئی۔

امام بخاريُّ اورحا فظابن تيميهُ

اگر حنی قضاۃ کے پیجا تشدد کی وجہ سے امام بخاری الم حنف سے ناراض ہو گئے تھے اور آخرتک ناراض ہی رہے تو ابن تیمید کو بھی تو حنی مناظرین

و دکام ہے تکیفیں پنجی تھیں' بھردونوں کی کتاب الایمان میں اتنافرق کیوں ہے؟ کہ ایک قدم قدم پرتعریض واعتراض کا موقع ڈھونڈ رہاہے اور دوسرا امام صاحب سے صفائی ومدافعت کاحق ادا کردتیا ہے اور نہ صرف امام صاحب کی بلکہ دوسرے ائمہ حنفیہ کی بھی مدح وثنامیں رطب اللسان ہے۔

### امام بخارى رحمهاللد

ہمارے نزدیک بات صرف اتن ہی ہے کہ امام بخاریؓ میں تاثر کا مادہ زیادہ تھا' وہ اپنے اساتذہ حمیدی' نعیم بن حمادخزاعی' الحق بن راہو پیاساعیل بن عرعرہ سے زیادہ متاثر ہوگئے' جن کوامام صاحب وغیرہ ہے لئبی بغض تھا۔

دوسرے وہ زودرنج تنے فن صدیث کے امام بے مثال تنے گرفقہ میں وہ پایدند تھا ای لیے ان کا کوئی ند بہب نہ بن سکا 'بلکہ ان کے تلمیذ رشید ترندی جیسے ان کے ند بہب کی نقل بھی نہیں کرتے 'امام اعظم کی فقہی باریکیوں کو سیجھنے کے لیے بہت زیادہ او نچے درجہ کے تفقہ کی ضرورت تھی'جونہ سمجھاوہ ان کا مخالف ہوگیا۔

امام أعظم رحمه الله

ایمان کے بالالے میں مزید تحقیق

اس کے بعدائیانی کائیان جرئیل کی پیچھیق درج کی جاتی ہے واللہ الموفق حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ قوی سے وی امام تعظیم رحمتہ اللہ علیہ سے قول مذکور کی نہیں ہے اور امام ابو یوسف وامام محد جونوں سے انکار ثابت ہے امام ابو یوسف نے تو فرمایا کہ'' جوش ایمانی کا ئیمانی جرئیل' کے وہ صاحب بدعت ہے۔' ( تذکرہ الحفاظ صنی ۱۹۲۱) مام محد کا قول شرح فقد اکبر میں اس طرح نقل ہے ای باعث امام محد نے حسب روایت خلاصہ کہا کہ میر سے نزدیک ہے کہنا مگروہ ہے کہ میر اائمان جرائیل جیسا ایمان ہے ہاں! یہ کہرسکتا ہے کہ جن جن چیزوں پر حضرت جرئیل ایمان لائے میں بھی ان سب پر ایمان رکھتا ہوں' ای طرح یہ بھی درست نہیں کہ کوئی کے میر اائمان انہیا علیہ میر المیان جیس کے کہنی مناسب نہیں کہ کوئی کے میر اائمان جیسا کے۔

### مراتب ايمان كاتفاوت

گویا مرا تب ایمان کا تفاوت ائمہ حنفیہ کے یہاں بھی تسلیم ہے لیکن مؤمن بہ کے لحاظ سے جملہ مومنین کے ایمان مساوی درجہ کے ہیں تو اگرامام صاحب سے ''ایمانی کا یمان جرئیل'' کہنے کی اجازت بھی ثابت ہوجائے تب بھی اس کی مراد ظاہر ہے' یعنی مشابہت مومن بہ کے لحاظ سے ہوگی جس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا اور چونکہ مثلیث میں تساوی یا مساوات علی الاطلاق کے ائمہ حنفیہ بھی قائل نہیں اس لئے امام صاحب سے بھی ''ایمانی مثل ایمان جرئیل'' کہنے کی ممانعت ہے۔

غرض نفس تصدیق بیما جاء به الرمسل اور مؤمن بہ کے لحاظ سے چونکہ تمامی اہل ایمان عوام وخواص برابر ہیں۔اس لئے ایمانی ا ایمان جرئیل کہا جا سکتا ہے بلکہ تفصیل مذکور کے لحاظ سے مشل کا لفظ بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب سے کتاب المعالم و الدیعلم میں مثل کا لفظ منقول بھی ہوا ہے اس طرح امام صاحب کا ارشادا بنی جگہ پر ہالکل سیحے اور واقع کے مطابق تھا اور متعلمین وماتر ید رہی ہی

20

ای کے قائل ہیں' مگرامام محد نے بھا کہ اس سے کم فہم یا ہے علم لوگ مغالطے میں پڑسکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس تعبیر کونا پسند قرار دیا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ خود امام صاحب نے بھی جواز کے بعد عدم جواز کا ہی فیصلہ فر مایا ہے چنا نچہ ابن عابد بن شامی نے امام صاحب سے کاف اور مشل دونوں ہی کا عدم جواز نقل کیا ہے (جب کہ درمختار میں امام صاحب اور امام محمد دونوں سے جواز کاف (اور عدم جواز شل ایک روایت میں اور دونوں کا مطلقاً جواز دوسری روایت میں نقل ہواتھا) بظاہر امام صاحب نے جواز سے رجوع فر مایا ہوگا تو پھر امام ابو یوسف وامام محمد نے بھی کراہت ونا پسندیدگی کا فیصلہ فرمادیا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

و ما یحد من الاصواد علی التقاتل الح حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں بدکرداروں کے خوف کا ذکر ہے جو نفاق معصیت و
بدکرداری میں بہتلا ہیں اور ڈرہ کیاس سے نفاق کفر تک نہ پہنچ جا میں اور پہلے خوف صالحین کا ذکر ہوا تھا جو باوجود سلاح و کو کاری کے نفاق عملی سے
ڈرتے تھے کیونکہ دہ اوگ انبیاء میہ السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے پس ان کا خوف بھی غایت احتیاط و تقوی کے سب تھا۔
و قتاللہ کفو ' کوئی کہ سکتا ہے کہ فسوق کے مقابلہ میں یہاں کفر سے مراد و ہی کفر ہوسکتا ہے جو ملت سے خارج کرد کے حالانکہ یہ
نہ جب اہل حق کا نہیں بلکہ خوارج و معتزلہ کا ہے جو اب ہیں ہے کہ کفر سے مراد فسوق ہی کا آخری درجہ ہے جس کی سرحد کفر سے ماتی ہے اس کی
شناعت و برائی کو تغلیظا کفر سے تعبیر کیا گیا۔

حفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایک میرے زویک بہتر جواب میہ کہ صدیث مذکور میں قرآن مجید کا اتباع کیا گیاہے تن تعالی نے عمدا قتل مومن کی سزاخلود نارفر مائی تھی' جو جزاء کفر ہے ہی بہتر جواب میں بھی قبال مومن کو کفر فر مایا گیا' یہ بحث الگ ہے کہ خلود نارے مرادآیت میں کیا ہے اور یہا مربھی جدا ہے کہ فقہاا یسے خص پرونیا میں تشدد کے احکام نافذ نہیں کرتے' دوسرے صدیث میں وہ تعبیرات اختیار کی گئی ہیں جو زیادہ سے زیادہ تمل پراکسانے والی ہیں اس لئے بھی ان میں تشدد کھنے چار نہیں۔

بحث رجال: ابتداء میں ہم لکھ آئے ہیں کہ حافظ ابن جمرنے تہذیب ہیں ہم بن عرع وراوی حدیث الباب کے لئے بخاری مسلم اور
ابوداؤد کا نشان لگایا اور تقریب میں بخاری ابوداؤدونسائی کامسلم کا نہیں اس وقت اس کے بارے میں خلجان ہی رہا کچر یہی سوچا کہ تقریب
میں طباعت کی غلطی ہوگئی ہے گر پھر حافظ بینی کا کلام پڑھ کر وجہ مغالظ بجھ میں آئی جو ذکر کی جاتی ہے لکھا کہ شخ قطب الدین نے اس کو بخاری
کے منفر دات میں سے قرار دیا ( یعنی یہ کہ جمہ بن عوم و سے صرف بخاری نے روایت لی ہے مسلم نے نہیں لی اگر میں کہتا ہوں کہ ایسانہیں ہے
بلکہ مسلم نے بھی اس سے روایت کی ہے حافظ مزی نے اس پر تنجیہ کی ہے۔ البتہ صاحب کمال نے ابوداؤد پر اختصار کیا تھا' اس لئے ممکن ہے
جافظ نے تقریب کی تر تیب و تالیف کے وقت اس کا کھا ظاکیا ہویا اس کو تر چے دی ہؤواللہ اعلم۔

اہم افادہ علمیہ: حدیث عبداللہ بن معود المدین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم "کے تحت امام نووی نے شرح بخاری میں فرمایا۔" اس حدیث سے ند جب اہل تی کا شوت ہوتا ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے نفر عائد نہیں ہوگا" اور خودامام بخاریؓ نے بقول حضرت شاہ صاحب کتاب الایمان کے اندر تو اعمال کو ایمان وعقا کد میں داخل کیا اور ایک باب تفردون کفر کا بھی قائم کر دیا اور بتلایا کہ عمل ذرا بھی کم ہوا تو کفر ہوگیا' مگر خود ہی ستا ہم سویں پارہ میں باب مایکوہ من لعن شاد ب المنحصر ذکر کیا' جس کا حاصل بیہ کہ عقیدہ درست ہونے پر کبیرہ گنا ہوں کے سب بھی ملت سے خارج نہ ہوگا' پھر امام اعظم اور امام بخاری کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ علامہ نووی نے بھی ند جب اہل تی وہی بتلایا جو امام صاحب وغیرہ سب کا ند جب ہمعلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں بھی جہاں کہ بظا ہر امام بخاری کا روبیا تکہ حفید کے بارے میں بخت سے خت ہوگیا ہے کھود کر یدکر دیکھا جائے گا تو خلاف بہت معمول درجہ کا فیکھا اس درجہ کا شہیں کہ اہل زیج کو خواہ تخواہ زیادہ ہاتھ یاؤل پھیلانے کا موقع سائو واللہ المستعان۔

٣٨-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انسُّ قال اخبرني عبادة بن الصامتُّ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحي فلان وفلان فرفعت وعسر ان يكون خيراً لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس.

ترجمہ:۔حضرت انسؓ نے فرمایا' مجھے حضرت عباد وابن صامتؓ نے بتلایا کہ (ایک بار) رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لئے باہرتشریف لائے اتنے میں (آپ نے دیکھا) کہ دومسلمان آپس میں جھٹڑر ہے ہیں تو آپ نے فرمایا۔ میں اس کئے نکلاتھا کہ جہیں شب قدر بتلاؤں'کیکن فلاں فلال شخص جھکڑنے گئے اس لئے (اس کی خبرا ٹھالی گئی' اور شاید تمہارے لئے بہتر ہوا ب اے (رمضان کی ) ستائیسویں انتیبویں اور پچیسویں شب میں تلاش کرو۔

تشریح:۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشب قدر کی تعیین کاعلم دیا گیا' اور اس کی اطلاع صحابہ کو مدینے کے لئے دولت کدہ ہے باہر تشریف لائے مگر دیکھا کہ مجد نبوی میں دومسلمان کسی معاملہ میں جھکڑ رہے ہیں آپ نے اس کا جھکڑا ختم فرمانے کی سعی کی اتنے میں دہ بات آپ کے ذہن مبارک ہے نکل گئی ہوان دونوں کے جھکڑنے کی قباحت کے سبب ہوئی معلوم ہوا کہ سلمانوں کا آپس میں لڑنا جھکڑنا خدا کو بخت ناپسند ہےاوراس کی وجہ سے خدا کی بہتے کی بجتوں اور رحمتوں ہے محروی ہوتی رہے گی اس لئے اس سے بہت ڈر ناچا ہے' تا ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کی برکت ہے اس علم کے حاصل نہ ہو 🖳 ن صوریت میں بھی دوسری وجہ خیر کی پیدا ہوگئی'جس کا ذکر آپ نے فر مایا کہ شب قدر کی تلاش وجنجو ہے امت کے لئے دوسری جہات خیروفلاح مل کئی اور اس کی فکر وطلب والوں کوحتی تعالیٰ دوسرے انواع واقسام کے انعامات سےنوازیں گئے کیونکہان سب را توں میں شب قدر کی طلب و تلاش بھی مستقل عبادت بن گئی جونیین کی صورت میں نہ ہوتی۔

شب قدر ہائی ہے

سمب فکر رہا گی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ فرفعت سے مرادیہ ہیں کہ اصل شب فدر ہی اٹھالی گئ جیسا کہ بیکی کہتے ہیں بلکہ اس کاعلم تعیین اٹھالیا گیا'اگرشب قدر ہی باقی نہ رہتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواس کو تلاش کرنے کا حکم فر مارہے ہیں اس کا کیا فائدہ رہا۔

#### حدیث کاربط ترجمہے

ای سے ترجمہ کے ساتھ حدیث کے ربط کی وجہ بھی مجھ میں آگئ کہ جس طرح با ہمی نزاع شب قدر کے علم تعینی کے رفع کا سبب بن گیا' ای طرح معاصی بھی حبط اعمال کا سبب بن جاتے ہیں۔

# حضرت شاه صاحب كى تحقيق

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ عام شارحین نے اس حدیث ہے ہے تھجھا کہ صرف ۲۵ویں 14 ویں اور ۲۹ ویں شب میں تلاش کرؤ گر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق و تعامل ہے ہے مجھا ہوں کہ پورے آخری عشرہ یا آخری یا نچ ونوں کی را توں میں تلاش کرو(آخری عشرہ چونکہ ۲۹ ون کے لحاظ ہے 9 دن کا ہوگا'اس لئے اس کوشع ہے تعبیر فرمایا۔ جوبقینی ہے) مطلب یہ ہے کہ گویا شب قدران ہی راتوں میں سے ایک رات میں ہوگی مگر قیام شب اور عبادت ان سب راتوں میں اہتمام سے ہونی چاہئے فرمایا مجھے تو یہی بات تحقق ہوئی ہے واللہ اعلم۔

## بحث ونظر... ترجمه حديث كي مطابقت حا فظ عيني كي نظر ميس

علامہ محقق حافظ عینیؓ نے فرمایا کہ بیشب فدر والی حدیث امام بخاری کے پہلے ترجمہ ہے متعلق ہے آخری ترجمہ سے نہیں اور وجہ مطابقت بیہ ہے کہ اس میں باہمی جھگڑ وں کی ندمت و برائی وکھلائی گئی ہے اور بیہ بتلایا ہے کہ جھگڑ الوآ دمی ناقص رہ جا تا ہے ورجہ ' کمال کونہیں پہنچتا' کیونکہ جھگڑ وں میں وقت ضائع کرنے کے باعث بہت ہی خیروفلاح کی باتوں سے محروم رہ جا تا ہے۔

حضوصا بب کہ جھڑے بھی مجرجیسی مقدس جگہ میں کرنے اور بلندا واز ہے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت میں کرے کہ اس میں زیادہ امکان اس کا بھی ہے کہ اس کے نیک اعمال اکارت ہوجا ئیں اور اس کو اس بریختی کا شعوروا حساس بھی نہ ہؤ حق تعالے نے فر مایا ہے۔ ولا تجھو واللہ بالقول کے جھو بعض کم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آئیں کی ب باکانہ گفتگو کی طرح زورزور سے حلق بھاڑ کر باتیں نہ کرؤ کہیں ایس ہے اونی ہے تہارے اعمال ضائع نہ وجا ئیں اور اس کا احساس بھی نہ ہو)

### حافظابن حجر يرتنقيد

حافظ عنی نے لکھا کہ بہتو جیک چھڑے میں آواز کاعموماً و عادۃ کم بلند ہونا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ کے باعث اس سے جط اعمال کاڈر) کرمانی سے ماخوذ ہے گراس کو کھڑی ترجمہ سے مطابق کرنا آلہ جڑھیل کامختاج ہے 'یعنی بڑے تکلف کی چیز ہے 'ہاں! جیسا کہ ہم نے وضاحت کی ہے' اس کی مطابقت ترجمہ اول سے بھڑتی ہو سکتی ہے' گربعض شارعین بخاری نے (اشارہ حافظ ابن تجرکی طرف ہے) بڑی عجیب بات کی کہ کرمانی کی توجیہ کو اپنی تحقیق بنا کر لکھ دیا کہ' اس تو جہ ہے صدیث کی مناسبت ومطابقت بھی ترجمہ سے واضح ہوگئ' جو بہت سے شارعین بخاری سے مخفی ہوگئی ہے'' (فتح الباری صفحہ الم ۸۷)

شاریین بخاری ہے می ہوئی ہے (ر)الباری سحمہ(۸۴) ایک تو دوسرے کی تحقیق ظاہر کرنا' پھریہ بھی دعویٰ کرنا کہ بیتو جیہ وتحقیق دوسرو کی ہے بخفی رہی ہے پھراس کے ساتھ بیہ بھی غلط نہی کہا س حدیث کو یہاں ترجمہ کے مطابق قرار دینا' حالا نکہ سجے مناسبت حدیث کے قریبی ترجمہ ہے بیٹی بلکہ سابق و بعید ترجمہ(ان پحبط عملہ) کے ساتھ ہے(عمدة القاری صفحہا/۳۲۴)

#### دوتر جحاور دوحديث

واضح ہوکہ امام بخاری نے اس باب میں دوتر جے قائم کئے اور پھر دوحدیث لائے بیں ترجمہ اول خوف المومن ان یحبط عمله سے مطابقت بعدوالی حدیث کو ہے اور ترجمہ ثانی و ما یحذر من الاصوار کی مطابقت اول الذکر حدیث سے ہے گویالف ونشر غیر مرتب کی صورت اختیار کی گئی ہے واللہ اعلم۔

# قاضى عياض كي هختيق اورسوال وجواب

قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا مخاصت اور باہمی جھڑ نظر شارع میں نہایت مذموم اور بطور عقوبت معنویہ ہیں ' یعنی باطنی و معنوی طور پر ان کو دنیا کا عذاب سمجھنا چاہئے 'خدا ہم سب کواس ہے محفوظ رکھے۔ دوسرے بید کہ جن مواقع پر شیطان کا دخل و موجودگی ہو (جیسے مواقع خصومت) وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اس تحقیق پر بیشبہ وتا ہے کہ طلب حق کے لیے جھڑے کوکس طرح مذموم قرار دیا گیا؟ حافظ ابن حجرنے اس کا جواب بیدیا کہ چونکہ وہ جھڑ اسمجد میں ہواتھا (جو ذکر النمی کی جگہ ہے 'لغو باتوں کی نہیں ) اور دہ بھی ایسے وقت میں ہوا جو ذکر کامخصوص زمانہ تھا' یعنی ماہ رمضان' اس لیے وہ فدموم قرار پایا۔ علامہ عینی نے حافظ کے اس جواب کو ناپسند کیا'اور فر مایا کہ طلب حق کو یا اس کے لیے بقدر ضرورت جھگڑ ہے کوکسی مقدس سے مقدس مقام و وقت میں بھی مذموم نہیں کہا جاسکتا'لہٰ ذا جواب ہیہ کہ یہاں مذمت کی وجہ مخض طلب حق کے لیے جھگڑ نانہیں ہے بلکہ جھگڑ نے گی وہ خاص صورت ہے' جوقد رضرورت سے زیادہ پیش آئی'اوراس زیادتی کو لغو کہا جائے گا' جومبجد کے اندراور بلندآ واز کے ساتھ ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مزید قباحتوں کا مجموعہ بن گئ'اس کوخوب سمجھلو (عمدۃ القاری صفحہ الے ۳۲۷)

ہم نے مقدمہانوارالباری میں حافظ عینی اور حافظ ابن حجر کے مواز نہ میں کچھ یا تیں لکھی تھیں 'اب ناظرین کوان کی صحت کے بارے حق الیقین بھی ہوتا جائے گا'اوروہ الحجھی طرح جان لیں گے کہ علامہ عینی کا مرتبہ علم معانی حدیث ورجال میں کتنااو نچاہے'اور فقہ اصول فقہ' تاریخ' نحوومعانی وغیرہ علوم میں تو انکی سیادت مسلم ہے' جب کہ فقہ وغیرہ میں حافظ ابن حجر کی کمزوریاں نا قابل انکار ہیں'افسوس کہ عمدۃ القاری ہے ہمارے حنفی علاء واسا تذہ بھی بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔

امام بخاریؓ کے نہایت ہی ممدوح ومقتدا بزرگ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارکؓ فرمایا کرتے تھے کہ ''امام ابوحنیفہ کے کسی استنباط کئے ہوئے مسئلہ کے متعلق میدمت کہو کہ میدامام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ اس کوشرح معانی حدیث سمجھو'' بیتوان کی رائے تھی'اور حقیقۃ'' امام صاحب کے تمام مسائل بالواسط معانی جدیث کی شروح ہی میں۔

ہمارا خیال بیہ ہے کہ امام طحاوی اور حافظ بینی کی حدیثی تالیفات بلاواسطہ شروح معانی حدیث کے بےنظیر ذخیرے ہیں ایک کام جو نہایت دشوارتھا' امام صاحب نے اپنے دور کے محدثین وقتلہا کی بدو سے انجام دیا' اور دوسرے کام کی تکمیل بعد کے احناف محدثین کے ذریعہ عمل میں آئی۔وللہ المحمد او لا ًو آخواً ۔

افادات انور فيجمدالله

حضرت اقدی شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب کے تحت جوارشادات فرمانے بخطرافا دہ ان کا ذکر مستقل طورے کیا جاتا ہے۔ فرمایا مقصد ترجمہ یہ ہے کہ قتال وجدال باہمی وغیرہ کے نتیجہ میں تکوینی طور پر کفرے ڈرنا چاہئے کہ ہیں ایمان سلی نے کرلیا جائے کیونکہ فقہ وشریعت کی ردے تو اس کو کفرنہیں کہہ سکتے ہیں للہٰ ااس کوا حادیث کا محمل بھی نہیں بنانا چاہئے جب کہ تقصود صرف تعزیر و تنبیہ ہی ہے۔ امام غزالی نے سوء خاتمہ کے دو ہڑے سبب ہتلائے ہیں۔

(۱) ایک شخص کے عقائدوا تمال غلط ہوں' مثلاً بدعتی ہے' شریعت کوشیح طور سے نہیں سمجھا ہے' مرتے وقت اس کو منکشف ہوگا کہ جس کووہ صواب وسیح سمجھا تھا' غلط نکلا'اس پراسے تو حیدونبوت ایسے بنیادی عقائد میں بھی شک ہوجا تا ہے کہ شایداس میں بھی غلطی ہوئی ہو' پس بدعات کی غلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف ہے بھی بے اعتمادی ہوجاتی ہے' جس سے ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ (العیاذ ہاللہ)

(۲) گناہ گارفائق' مومن کا جب وقت موت قریب آجا تاہے'اور پر دہ اٹھتا ہے' سارے معاصی سامنے ہوجاتے ہیں' عذاب کا مشاہدہ ہوتا ہے تو خدا کی رحمت سے مایوس ہوکراس کوخدا سے بغض ہوجا تاہے' جس کے بعدایمان سلب ہوجا تاہے (العیاذ باللہ)

بہم نے دنیا بی میں ویکھا کہ ایک شخص کا بیٹا مراتو کہنے لگا ہے خدا تیرا بھی بیٹا ہوتا اور مرتا تو کھنے پیتہ چلنا' (نعو ذیباللہ من ذلک) ای طرح جب ہم دنیاوی مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عاصی بچھ کا بچھ کہہ بیٹھتا ہے۔ اور خدا ہے اس کو بخط دبخض ہوجا تا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے معاصی کے ساتھ بغیرتو ہے مرے گا اور مرتے وقت عذا ب کا مشاہدہ کرے گا تواس وقت اس کو خدا ہے کتنا بچھ بغض نہ ہوجائے گا۔'' کلھم یخاف النفاق علی نفسیہ پر فر مایا کہ یہ''نز دیکال را بیش بود چرانی'' والا معاملہ ہے' یہ میں صحابہ سب کے سب ای شان کے شخے'ایمان کو خوف ورجاء کے درمیان ہونا چا ہے' ان حضرات کی نظر ہروقت خداکی قدرت پر تھی' در حقیقت سارا عالم سمندر کی طرح ہے' جس

میں موجیں اور طوفان ہیں ہم سب اس کے گرداب میں پھنے ہوئے ہیں اور مآل کا رفینی آئندہ کی نجات وہا کت ہم سے فائب ہے۔

ہندا خوف ورجاء دونوں ہی کا وجود بھی میں ہونا چاہئے ' حضرت فاروق اعظم کا مقولہ ہے کہ اگر محشر میں بیندا ہوجائے کہ سب دوز ٹی میں جائیں گئے صرف ایک جنت میں جائے گا تھیں مجھوں گا کہ وہ میں ہوں (بیرجاء کا کمال ہے ) اوراگر برکس اعلان ہوکہ سب جنت میں جائیں گئے صرف ایک دوز ٹی میں جائے گا تب بھی میں ہیں بھی جمحول گا کہ وہ میں ہوں (بیرجاء کا کمال ہے ) اوراگر برکس اعلان ہوکہ سب جنت میں جائیں گئے سیدیں دور نے میں جائے گا تب بھی میں ہیں بھی جمحول گا کہ وہ میں ہوں (بیرجاء کا کمال ہے ) بیاس مقدس ذات کا مقولہ ہے جس کا مرتبدات محمول بھی ہیں ہوں بیر ہونے کے سب دور ہوئے ہے وہ المیس دور نے غیر پر ہے اور بیہ ہے جس کا مرتبدات ہوں کہ اس مقدل کا کہ ہوں کہ ہور کہ ہور ہوگا کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ اس سے بیار ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ کہ ہور کہ

" لا خبو كم " برفر ما يا كه حضور صلى الله عليه وسلم صرف الإسمال كى شب قدر بتلا نا جا ہے تھے۔

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيمان والاسلام اولا حسان وعلم الساعةو بيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جآء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذالك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان و قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

حضرت جریل علیہ السلام کارسول اللہ صلی علیہ وسلم ہے ایمان اسلام احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال اور (اوراس کے جواب میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ' پھر (اس روایت میں) رسول اللہ نے فرمایا' کہ جریل تہمیں (یعنی صحابہ کو) تمہارا دین سکھلا نے کے لیے آئے تھے بیہاں آپ نے ان تمام باتوں کو دین ہی قرار دیا 'اور جو با تیں ایمان کی آپ نے عبدالقیس کے وفد ہے بیان فرمائیں' اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ''جوکوئی اسلام کے سواکوئی دوسرادین اختیار کرے گاتو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔

٩ ٩ ..... حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم اخبر نا ابو حيان التيمى عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم بارذاً يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال ان تومن بالله و ملتكته و بلقائه و رسله وتومن بالبعث قال ما الا سلام قال الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلوة و تؤدى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تره فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل و لا اخبر ك عن اشرا طها اذا و لدت الا مة ربها واذا تطاول رعاة الابل ابهم فى البنيان فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه فلم يرو شيئاً فقال هذا جبريل جآء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے دواہت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں میں تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے گا ایمان کے کہتے ہیں؟ آپ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا ایمان ہے ہے کہتم الله پڑاس کے کہتے ہیں؟ آپ نے میں) اللہ کے اللہ کا اللہ کے رسولوں پراور (دوبارہ) جی الحصلی پریقین رکھو (اس کے بعد )اس نے پوچھا اسلام کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام میے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام میہ کہتم (خالص) اللہ کی عبادت کر واوراس کے ساتھ کی کے شریک نہ بنا واور نماز قائم کر واورز کو ہ کواوا کر وجوفرض ہے فرمایا کہ اسلام میہ ہے کہتم (خالص) اللہ کی عبادت کر واوراس کے ساتھ کی کے شریک نہ بنا واور نماز قائم کر واورا کر وجوفرض ہے اور رمضان کے روز ہے کو اور اگر یہ تصور نہ ہو چھا کہ احسان کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احسان میہ ہے کہ تم اللہ کی اس فرج چھا کہ واورا کر یہ تصور نہ ہو چھا کہ اے و کھارے ہو تھا وہ تھے کہ اے تم دیکھ رہا ہے۔ (پھر )اس نے پوچھا قیامت کہ آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی جہد اور کہ سے کہ اس کے بوچھا تھا میں جواب دینے والا پوچھے والے سے زیادہ پھڑ ہیں جا تا۔ (البتہ ) تمہیں میں دوسرے سے بازی کے جا تیں گر رسول اللہ علیہ وال میں انہوں کے علاوہ قیامت کا علم اللہ علیہ وکم نے بازی کے جا تیں کہ درسول اللہ علیہ وکمی نہ پایا تب آپ نے فرمایا کہ یہ جرئیل تھے جولوگوں کوان کا دین سکھلانے آپ سے ابور کوایمان ہی کا جز قرار دیا۔

تشرتے: ایمان اسلام اور دین میتین بنیادی لفظ میں جن سے ان اصولوں کی تعبیر کی جاتی ہے جن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے میہ بات کہ یہ تینوں لفظ ہم معنی ہیں یا الگ الگ معنی رکھتے ہیں اسلیک کہا ہے مختلف اقوال ہیں ایمان کہتے ہیں یقین کو اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں اور دین ایسے متعدد معنی اینے اندر رکھتا ہے جس سے ایک خصوص طرز زندگی مراد لیا جاتا ہے جسے عام اصطلاح میں ملت اور ندہ ہی کہتے ہیں اس تر تیب کے لحاظ سے اول یقین لیمن ایمان کا درجہ ہے کھر اطاعت کے لیے جن مراسم اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ وین کہلاتے ہیں گر بھی بھی ایک لفظ دوسرے لفظ میں استعال کر لیا جاتا ہے جس کی متعدد مثالیں قرآن مجیدا وراحادیث میں موجود ہیں ۔

اللہ تعالی نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے مخصوص فرشتہ کے ذریعہ صحابہ کرام کو تعلیم فرمانی پہلے ایمان یعنی عقائد کی تعلیم دی پھر اسلام یعنی اطاعت کے طریقے بتلائے اوراس کے بعداحسان کی حقیقت ظاہر کی 'کہ یقین واطاعت کے بعد جو کیفیت آ دی کی مملی زندگی میں پیدا ہوؤہ یہ کہ ہمہ وقت اللہ تعالی انظر رہے 'اول تو بہت صور کہ وہ ذات جو پوری کا نئات کو محیط ہم میر سے اسمنے ہے 'لیکن چونکہ ایسی ذات کا تصوراً سمان نہیں ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لیے کم از کم بی خیال تو ضرور رہنا چاہئے کہ ایسی عظیم المرتب ہے میر ہے'احوال کی نگراں ہے' پھر چونکہ اللہ تعالی ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لیے کم از کم بی خیال تو ضرور رہنا چاہئے کہ ایسی عظیم المرتب ہے میر ہے'احوال کی نگراں ہے' پھر چونکہ اللہ تعالی ہے براہ راست کوئی ربط آ دی کا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی میں ہوتا ہے' اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح اوا کرنے کی تاکید کی ٹن تاکہ عبادت سے طور پرادا ہو سکے اوراس عبادت کی برکت سے آ دمی کی خارجی زندگی میں بھی اللہ کی ربوبیت ومالکیت اورا پی عبد یہ کا احساس پیدا ہو۔

قیامت کی جن دونا نیوں کا ذکر کیا گیا ہے' ان میں ہے کہ کی خارجی نشانی کا مطلب سے ہے کہ اولا واپی مال سے ایسا برتا و کر کیا گیا ہے' ان میں ہی بہا کہ کی دوسری نشانی کا مطلب سے ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتبہ کے نیزوں اور باندیوں سے کیا جاتا ہے' یعنی ماں باپ کی نافر مانی عام ہوجائے گی' دوسری نشانی کا مطلب سے ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتبہ کے لوگ اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوش کریں گیا تی تو من کی کوش کریں گیا تھی تھو میں ہوا کہ اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گیا تھی تا میں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالے کی کو موان پانچی حال معلوم نہوں کو اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گیا تھا تھی تھو کہ موان کی گوش کریں ہوائی خواہ دور دوسری نشانی کا مطلب سے کہ کم حیثیت اور مورسول ہو اور فرشت کی انسان کی دوسری نشانی کی کو بر سے سے معلوم ہوا کہ اور اس کے اور اس میں ایک دوسرے میں موجوع کی کوشش کریں گیا ہو کی کوشش کریں کے مورس کی دوسری سے معلوم ہوا کے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کریں گیا گیں کو کے اس میں کو بیت کے بارے میں مورس کی کو کو براس کی کو ہو اس کی کو کو براس کی کو کو کو کی کو کیا گیا کی کو کی کو کی کوشش کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

پحث و انظر: حدیث الباب مشہور و معروف حدیث جریل ہے جوا عمال کو ایمان سے زا کد اور اس کے مکملات ماننے والوں کی بڑی واضح ولیل ہے' کیونکہ حضرت میں اللہ علیہ والمع ہے اول ایمان کے بارے میں سوال کیا' آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے اول ایمان کے بارے میں سوال کیا' آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم ہے اس کا جواب مرحمت فرمایا' گھراسلام کے بارے میں سوال کیا تو اس کا دوسرا جواب ارشاد قرمایا' معلوم ہوا کہ دونوں کو متحد بجھتے ہیں اور اس کو پوری کتاب الا یمان میں ثابت کررہے ہیں' ای اعتراض کو رفع کرنے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث کا ایک بڑاعنوان قائم کیا' جس کے تین حصے کئے' ایک میں اشارہ سوال جرئیل علیہ اسلام کی طرف کیا کہ ان کے جواب میں آپ نے حدیث کا ایک بڑاعنوان قائم کیا' جس دین کا مصداق ہیں' دوسرااشارہ اس جواب کی طرف کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و کہ من و وقد عبدالقیس کے سوال پرارشاد فرمایا تھا' جس میں ایمان کا مصداق ہیں' دوسرااشارہ اس جواب کی طرف کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و کئی دین خدا کے سوال پرارشاد فرمایا تھا' جس میں ایمان کا مصداق ایس اور دین ایک ہی جوروسرے نقط نظری تائید میں ایم درجہ رکھتی ہو تاس براس طرح ترجہ و ان کا مقصدا یک حدیث واصل ہوا تھا' اور اب حدیث جرئیل آئی جو دوسرے نقط نظری تائید میں ایم درجہ رکھتی ہو تاس براس طرح ترجہ و عوان لگایا کہ کم اذکر مطاف معادی ہو تھا اور اب حدیث جرئیل آئی جوروسرے نقط نظری تائید میں ایم درجہ رکھتی ہو تاس براس طرح ترجہ و عوان لگایا کہ کم اذکر مطاف معادی ہو تھا۔ المنحمس من الایمان کے تحت آگا تربی ہے' اور مزید کی کی تلافی ایک آئی تعد قرآئی کے ذکر سے کی ۔ کیا تاب اداء المخصص من الایمان کے تحت آگا تربی ہے' اور مزید کی کی تلافی ایک آئی تاب دور آئی کے ذکر سے کیا۔

con جا فظا بن حجر کی تصریحات

اس موقع پر حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری صفحہ السلامی میں جو کچھ لکھاوہ چونکہ نہایت مفیداور متاسب مقام ہے'لہذااس کوذکر کر کے پھر حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے عالی کھی جائے گی ان شاءاللہ تعالیٰ جافظ ؓ نے لکھا۔

'' یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ امام بخاریؒ کے نز دیک ایمان واسلام دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور حدیث جرئیل کے سوال و جواب کا مقتصیٰ دونوں میں تغایر ہے' ایمان مخصوص امور کی تصدیق کا نام ہے اور اصلیم بخصوص اعمال کے اظہار کا' اس لئے امام بخاری نے اس کا رخ' تاویل کے ذریعہ اپنی رائے اور طریقہ کی طرف لوٹا نا چاہا ہے۔

حافظ کے نزد کیک ماحصل کلام بخاریؓ

پھرآ گے و هابين لموفد عبد القيس پرلکھا: \_ که وہاں ہے معلوم ہوا'ايمان واسلام ايک ہی چيز ہے کيونکہ يہاں حديث جرائيل ميں جن امورکوايمان فرمايا' وہاں ان کواسلام فرمايا ہے'آ يت قرآ فی ہے بھی معلوم ہوا کہ اسلام دين ہے اور خبرا بی سفيان سے معلوم ہوا کہ ايمان دين ہے ان امورکا اقتضاء يہی ہے کہ ايمان واسلام امروا حدہ بيامام بخاری کے کلام کاماحصل ہوا۔ دورائيں: -ابوعوانداسفرائن نے اپنی جی میں مزنی (صاحب امام شافعیؓ) ہے بھی دونوں کے ایک معنی میں ہونے کا جزم ویقین نقل کيا اور فرمايا کہ

لے بظاہر حافظ کے لفظ تاویل (عماق) کی وجہ سے بچھ میں آتی ہے کہ حدیث جریل میں اسلام وایمان کے متحد المعنی ہونے کی صورت وشوارتھی اس لئے حدیث وفد عبدالقیس کی طرف ڈبن کونتقل کیا گیا اورا کی آ ہے تاہ مقصد کے لئے چش کی گئ حالاتکہ یہاں مناسب یہی تھا کہ سرف وہ عنوان وترجمة الباب ذکر کیا جاتا جو حدیث جریش کی گئ حالاتکہ یہاں مناسب یہی تھا کہ سرف وہ عنوان وترجمة الباب ذکر کیا جاتا جو حدیث جریش کی گئ حالات جریش کی گئ حالات ہوں کا مقتصل ہے اس کیلئے باب سوال جبریل عن الایمان و الاسلام و الاحسان و علم الساعة اللے بہت کافی تھا حدیث وفد عبدالقیس کے سوال وجواب وغیرہ کو یہاں ترجمہ میں زائد کرنے کا بجز اس کے کیا فائدہ انگلا کہ ذہن کا خاصہ کو حدیث الباب ہے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دیا گیا تا کہ حدیث الباب کی وجہ سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دیا گیا تا کہ حدیث الباب کی وجہ سے امام بخاری کی دائے کو تعیف نہ سمجھا جائے واللہ اعلم ۔ آلے امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے اور چونکہ وہ باب بلاتر جمہ ہیں باب کا لفظ بھی نہیں ہے اس کے اس حدیث کو بھی ایس کے حدیث واللہ جھنا جا ور گوا ہام بخاری نے اس کا تائیہ بھی لینا جا جے ہیں۔ واللہ اعلم۔

میں نے خودان سے ایساسنا ہے لیکن امام آخمیہ سے اس امر کا جزم ویقین نقل کیا کہ دونوں متغائز اورا لگ الگ ہیں اور دونوں اقوال کے متعارض دلائل ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا کہ''مسئلہ مذکورہ میں دو بڑے اماموں نے جدا جدا تصانیف کیں اور دونوں نے اپنی اپنی تائید میں بہ کثر ت دلائل ذ کر کئے جوایک دوسرے سے متبائن ومتضاد ہیں اورحق ہے ہے کہ ایمان واسلام میں باہم عموم وخصوص کی نسبت ہے کیونکہ ہرمومن مسلم ضرور ہوتا إدر برسلم كامومن موناضرورى نبين انتهى كلامه ملخضا

امر مذکور کامقتصیٰ بیہے کہ اسلام کا اطلاق ایک ساتھ اعتقاد وعمل دونوں پڑہیں ہوگا' بخلاف ایمان کے کہ اس کا اطلاق ان دونوں پر ہو گا'اس پراعتراض ہوگا کہ آیت و رضیت لکم الاسلام دینا میں تواسلام ممل واعتقاد دونوں کوشامل ہے کیونکہ بداع تقاد حامل کا دین خدا کو پندنہیں ہوسکتااورای سے مزنی اورا بومحد بغوی نے استدلال کیا ہے۔انہوں نے حدیث جرئیل ہذا پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

'' آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے يہاں اسلام كوظا براعمال ہے متعلق كيا ہے اورايمان كو باطنی اعتقاد ہے' مگراييا كرنااس لئے نہيں ہے کہ اعمال ایمان سے نہیں ہیں یا تقید بی اسلام سے نہیں ہے بلکہ وہ سب ایک مجموعہ کی تفصیل ہے جوسب کے سب ایک ہی ہیں'اوران کے مجموعہ کو دین کہا جاتا ہے' چنانچہای لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جریل علیہ السلام تنہیں دین سکھانے آئے تھے اور حق تعالیٰ نے فرمایا' ورضيت لكم الاسلام دينا 'اورفرمايا ومن يتبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ظاهر بكدرين صرف اى وقت رضا وقبول كاورجه ور طبیت بحم ۱۰ سار ) عاصل کرسکتا ہے جبکہ اس میں تقیدیق موجود ہو ایک بھی اسلامی فیصلہ

ان اقوال کونقل کرنے کے بعد حافظ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ملاحظ ہوئی موائل پرنظر کرنے کے بعد پچھمتھ ہواوہ یہ ہے کہ ایمان و اسلام دونوں کی الگ الگ حقیقت شرعیہ ہیں' جس طرح کہان کی الگ الگ ہی حقیقت لغویہ بھی ہیں' لیکن ہرایک دوسرے توستلزم ہے'اس لحاظ ہے کہ ایک دوسرے کی تحمیل کا باعث ہے' پس جس طرح ایک عامل بغیرصحت عقّا کد سے کامل مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ایسے ہی ایک خوش اعتقاد خص بغیر عمل کے کامل مومن نہیں ہوسکتا' اور جہاں کہیں اسلام کی جگہ پرایمان کا یا ایمان کی جگہ اسکام کالطلاق ہوتا ہے'یا ایک کو بول کر دونوں کا مجموعہ مراد ہوتا ہے وہ بطریق مجاز ہے'اور موقع وکل ہے مراد کا تعین ہو جایا کرتا ہے مثلاً اگر دونوں ایک ساتھ مقام سوال میں جمع ہو جائیں تو دونوں کے حقیقی معنی مراد ہوں گے اوراگر دونوں ساتھ نہ ہوں یا سوال کا موقع نہ ہو تو مقامی قرائن کے لحاظ واعتبار ہے حقیقت یا مجاز یر محمول کریں گی یہی بات محدث اساعیلی نے اہل سنت والجماعت سے قتل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان واسلام دونوں کا مدلول ومصداق ایک جگہ ذکر ہونے کی صورت میں مختلف اورالگ الگ ہوا کرتا ہے' اورالگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسرے کے خمن میں شامل ہوا کرتا ہے' ای تفصیل کی روشنی میں محمد بن نصر کے کلام کامحمل مدلول حدیث عبدالقیس کوسمجھنا چاہئے جس نے اکثر حضرات سے ایمان واسلام میں اتحاد و مساوات نقل کی ہے'اوران کے اتباع میں ابن عبدالبرنے بھی اس کوفٹل کیا ہے'اور لا لکائی وابن سمعانی کے کلام کاممل مدلول حدیث جریل قرار دینا چاہئے' جنہوں نے اہل سنت سے یہ بات نقل کی کہوہ ایمان واسلام میں تفریق کرتے تھے۔واللہ الموفق'

فيصله حافظ كے نتائج

حافظا بن حجر کی ندکورہ بالاتصریحات ہے مندرجہ ذیل امور پرروشنی پڑتی ہے (۱) امام بخاری کی رائے ایمان واسلام کے اتحاد کے بارے میں حدیث جرئیل سے مطابق نہیں ای لیے امام بخاری نے اپنی رائے

کی تائیر کے لیے دوسرے رائے تاویل کے اختیار کئے۔

(۲) امام بخاری نے جس قدرزوراعمال کواجزاءایمان ثابت کرنے کے لیے صرف کیا تھا'وہ حدیث جبریل میں پہنچ کر ہے اثر ہوگیا' کیونکہ حافظ ابن حجر ہی کے فیصلہ سے حدیث جبریل اس مدعا کے خلاف ہے۔

(۳) امام بخاریؒ نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ سلف ہے ایمان کے معنی قول وہل ہی ثابت ہے اوراسی وجہ سے امام بخاری نے بڑی نارانسگی کا اظہار کر کے ایسے لوگوں سے سیجے بخاری میں روایت نہیں کی جنہوں نے ایمان کارکن وجز وہل کونہیں سمجھاوغیرہ علاوہ اس کے کہان کا ایسا تشدد ہماری سابقہ معروضات سے بے کل ثابت ہو چکا ہے بہاں حافظ کے فیصلہ سے بھی حق وانصاف نہیں ٹھیرتا 'کیونکہ حافظ لا لکائی وابن سمعانی جیسے حققین نے اہل سنت کا وہی مسلک قرار دیا ہے جوامام ابو حذیفہ وغیرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قابل روقر اروپا گیا تھا۔

لیکن خدا کی تقدیر میں ایسا بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پھر کو معماروں نے روکر دیا 'وہی پھر ساری ممارت کی زینت و استحکام کا بڑا سبب بنا' امام صاحب کے بارے میں امام بخاری نے بے علمی کی تعریض کی جونہ چا ہے تھی' مگرانہیں معلوم نہ تھا کہ ایسے بے علم اوگوں کی تقلید کرنے والے ہرز مانے میں امت محمد ہے دو تہائی افراد ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ہزار ہا اہل علم امام صاحب کو تعریف کی تعریف کی تعریف کی جونہ جا ہے تھی' مگرانہیں معلوم نہ تھا کہ ایسے بھر کو تعریف کی ت

کی شاگر دی پرفخر کریں گے بلکہ خودعبداللہ بن مبارک بھی فخر کرتے تھے جس کاعلم شایدامام بخاری کونہ ہوسکا۔ ناظرین بخو بی واقف میں کے ہم امام مجھامی قدس سرو کی جلالیت قدر سیرا کی لیجے سے لیز بھی عافل نہیں ہیں اور ہمے نے

ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ ہم امام بھاری قدس سرہ کی جلالت قدر سے ایک لھے کے لیے بھی عافل نہیں ہیں اور ہم نے ان کی طرف سے وفاع کاحق بھی اوا کیا ہے ان کی علمی وحدیثی بلند پار خوا مات واحسانات سے بھی ہماری سب کی گرونیں جھکی ہوئی ہیں مگر جہاں حق و انصاف کی بات کہنے کی ضرورت پیش آئے گئ اس کا مقام و مرتبہ ہم خوا سے معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی بلندو برتر ہے 'ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے سواکوئی معصوم نہیں اور صحابہ کرام کے سواکوئی شخصیت تنقید کہنے بالا ترنہیں ہے 'ہم اپنے نہایت ہی محترم و مقلد پیشوا وا مام ابو حقید رحمتہ اللہ علیہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے 'اور ان کی بھی جو بات قرآن و حدیث کے لیے ہر وقت تیار ہیں ایک جابل عالم نے ہمیں لکھا کہ اگرامام بخاری پر تقید کرنی تھی۔

تو شرح حدیث کے لیے کسی اور کتاب حدیث کواختیار کرنا تھا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب آگیے بھی کو جاہل عالم کا خطاب دیا کرتے تھے۔ جو بظاہر لکھا پڑھا ہونے کے باوجود کسی علمی بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوئیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرئے احادیث بخاری کی اصحیت واہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے' لیکن اس کے ساتھ فقد ابخاری تو واجب انسلیم نہیں نہاس کو تنقید سے بالا کہہ سکتے ہیں۔

امام بخاری کی شیخ اس لحاظ ہے دوسری کتب حدیث ہے نہایت ممتاز ہے کہ اس میں انہوں نے صرف اپنے اجتہاد کے موافق احادیث جمع کی ہیں اور تراجم ابواب میں بھی اپنے ذاتی مسائل اجتہادیہ بی کی تائید بڑے زور شورے کرتے ہیں ای لیے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہد دیا کہ مستحق ہے چنا نچہ اس میں کی طرف مواد زیادہ ہوتا ہے اوراس کی شرح بھی کئی وجوہ ہے دشوار ہے اول توضیح بخاری حدیث ہے زیادہ فقہ کی کتاب کہلانے کی مستحق ہے چنا نچہ اس میں کی طرف مواد زیادہ ہوتا ہے اوراس کی شرح بھی کئی وجوہ سے دشوار ہے اول توضیح بخاری کے درجہ کی جوابی احادیث کی تلاش تعیین رجال کی بحثوں پر نظر کی فرفقہ ابتخاری سے عہدہ برآ ہونا ان حالات میں سب سے زیادہ مشکل کا م شرح بخاری ہی کا ہے تاہم خدا کے فضل و تائید پر بھروسہ کر کے اس کا م میں سرکھیانے کا عزم کر لیا گیا ہے بیدوسری جلد ختم پر ہے اور نظرین اندازہ کریں گئے کیا موجودہ نوعیت کا کا م کرنے کا حوصلہ مضرب شاہ صاحب قدس سرہ کے دری و کہلی ارشادات کے سب سے ہو سرکا ہے۔ و اللہ الموفق و المیسو۔

حدیث جبریل کی اہمیت

بات لمبی ہوگئی یہاں ضروری بات یہی کہنی ہے کہ امام بخاری نے حدیث جبریل پر جوز جمۃ الباب باندھاہے وہ بات کو گول مول بنادینے کی

ایک عی ہے اور حافظ نے اس موقع پر جونکھری ہوئی بات اور حق لگتی وضاحت کی ہے وہ بڑی قابل قدر ہے 'کہ ایمان واسلام کی جس طرح الگ الگ افوی حقیقت ہے 'شرعی حقیقت بھی یقیناً وقطعاً الگ الگ ہے ان وونوں کو ایک قرار دینا سیحی نہیں اور حدیث جریل اس کی بڑی دلیل ہے۔ حدیث جریل میں قواعد واصول کی بہت می انواع اور بہت ہے مہم فوائد بیان ہوئے ہیں 'جن میں سے پھے تشریح و بحث کے ختمن میں بیان ہوئے ہیں'اسی لیے علامہ قرطبی نے اس کو''ام السنة'' کالقب دیاہے' کیونکہ پوری سنت کا اجمالی علم اس میں سمودیا گیا ہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ تمام وظا کف عبادات ظاہری و باطنی بھی اس میں نہیں اوراعمال جوار ح بھی'ا خلاص نیات وسرائر بھی اس میں ہے۔اورآ فات اعمال سے تحفظ بھی' غرض تمام شریعت کی اصل ہے (شردح ابخاری سفیہ /۲۵۳)

علامہ نو وی نے خطابی سے نقل کیا کہ میچے کہی ہے کہ ایمان واسلام میں عموم وخصوص ہے ہرمومن مسلم ہے کیکن ہرمسلم کا مومن بھی ہونا ضروری نہیں اور جب بیہ بات ثابت و محقق ہوگئی تو تمام آیات کی تفسیر صحیح ہوگئی اور اعتدال کی صورت پیدا ہوگئی پھر فرمایا کہ ایمان کی اصل تصدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام وانقیاد ہے۔ (شروح ابخاری سنجہ الامام)

حضرت شاه صاحب کی مزید محقیق

اب استحقیق انیق ہے ایک قدم اور آ گے بڑھانے کے لیے جارے حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کی مزید تحقیق سنے! فرمایا امام بخاری کی طرف ہے اس موقع پران کے جواب کی دوبی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ حافظ کی وضاحت کے مطابق چونکہ کسی مقام پر دونوں الفاظ کے ایک جگہ یا ایک سوال میں جمع ہوجانے پران کی تھا تھا گاگہ الگ ہو سکتی ہے ایسے بی یہاں حدیث جریل میں بھی ہوا ہے اگر چہام بخاری اس تغایر کی صورت کو مجانی ہوائی الگ الگ ہو سکتی ہے جیسا کہ متراد فات میں ہوا کرتا ہے کہ مقامی طور سے بخاری اس تغایر کی صورت کو مجانے ہیں تو ان کے معانی میں فرق کردیا جاتا ہے الگ استعمال ہوں تو ایک بی معنی لیے جاتے ہیں اور اس کی تائید میں امام بخاری نے دوسری حدیث عبدالقیس والی اور آیت بیش کردی کی ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ دین واسلام کا اتحاد تو آیت ہے اور اسلام وایمان کا اتحاد عدی عبدالقیس ہے ہی پہلے ثابت شدہ مان کر حدیث جبریل کے تغایر کومقامی وعارضی تغایرمحمول کریں۔

امام بخاری کا جواب محل نظرہے

لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کے جواب کی یہ دونوں صورتیں کی نظر ہیں کیونکہ مقامی تغایر کی بات جب چل سکتی ہے کہ دونوں لفظ ایک ہی عبارت میں دفعتۂ واحدۃ سامنے آجائے 'تا کہ یہ کہنا درست ہوسکتا کہ مجیب نے مترادفات کی طرح رعایت کر کے الگ الگ وضاحت کردی میباں تو بیصورت ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا 'اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم اس امر سے بالکل خالی الذہن ہیں کہ سائل کچھ دیر کے بعد اسلام کے بارے میں سوال کرے گا'اس لیے آپ کے نزد یک ایمان کی جو کہمی حقیقت تھی وہ ہے کم وکاست بیان فرمادی فقطع نظراس سے کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے' پھر جب اسلام سے سوال کیا گیا تو اس پر بھی آپ نے اس نوعیت سے صرف اس کی حقیقت واضح فرمادی' لہذا فرق مقامی کے اعتبار سے جواب یہاں نہیں چل سکتا' ہاں! اگرتمام سوالات ایک مرتبا یک عبارت میں آجکے ہوئے اور پھر حضور صلی الله علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے تو اس جواب کی گفجائش ہوتی۔

دونوں حدیث میں فرق جواب کی وجہ

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ میرے نزویک دونوں حدیثوں میں جواب کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ جواب سائل کے علم و

استعداد کے مطابق ہوا کرتا ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام کے سوال اوران کے حال سے ان کے علمی کمال و فطانت کا انداز ہ فر مالیاتھا' للبذا جواب بھی ان کے حسب حال دیا کہ تفصیل فر ماکر تحقیقات علمیہ بیان فر ماکیں اورایمان واسلام کی حقیقت الگ الگ کھول دی اور ضام بن تغلبہ کوآپ جانتے تھے کہ ابھی نے اسلام لائے ہیں' ان کواجھالی طور سے جواب و بینا کافی سمجھا' حقائق بیان الگ الگ کھول دی اور ضام بن تغلبہ کوآپ جانتے تھے کہ ابھی موٹا موٹا اسلام وایمان تشہد وعبا دات وغیرہ بتلا دیں۔

واعظ ومعلم كي مثال

غرض دونوں حدیثوں میں الگ الگ جواب مخاطبین کی رعایت ہے ؟ جس طرح ایک واعظ اپنے وعظ میں عوام کوتر غیب و تر ہیب کے لیے ضعیف احادیث بھی سنا تا ہے اوران کا تفصیلی حال بیان نہیں کرتا کہ کون تی احادیث بس درجہ کی ہے۔ تارک صلوۃ کو کا فرکہہ دیتا ہے اور کفر دون کفر کی بحث ان کے سامنے نہیں کرتا کہ کون تی احادیث بس درجہ کی بحث ان کے سامنے نہیں کرتا کہ کونیں سمجھ سکتے کین ایک معلم و مدرس کے لیے اس سے چارہ نہیں کہ وہ ہر مسئلہ کی حقیقت بتلائے اس کے بارے میں جو بچھ مسامحات ہوئے ہیں ان پر تنبیہ کرے مسئلہ کے متعلقات اور مالہ و ماعلیہ کی تفصیل کرے کے مسئلہ کی حقیقت بتلائے اس کے بارے میں جو بچھ مسامحات ہوئے ہیں ان پر تنبیہ کرے مسئلہ کے متعلقات اور وعظ میں اعطاء میں اعطاء میں اعطاء میں اعطاء میں اعطاء میں اعطاء میں اعظاء میں کہ اس کا مقصد صرف اعمال کی ترغیب ہے اس میں اجمال و تسامح چل سکتا ہے اور شریعت کے بھی ترغیب و تر ہیب میں تفصیل کوترک کیا ہے۔

ایمان کالعلق مغیبات سے ہے

الا بعان ان تو من بالله الخ پرحضرت شاه صاحب فرمای کی خورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ایمان کے سلسله میں اشیاء خائیہ کا ذکر فرمایا 'جیسا حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق ہے کہ ایمان کا تعلق صرف مغیبات سے ہوتا ہے اس لیے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے بھی اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا 'معلوم ہوا کہ اعمال کے اجزا نہیں ہیں۔ جوامام اعظم دویگرا کا بروسلف کا مسلک ہے۔

لقاء الله کا مطلب

ایمان کے تحت ایک جزوا بیمان بلقاء اللہ بھی فرمایا ہے علامہ خطابی نے فرمایا کہ اس سے مراد آخر لئے میں حق تعلاے کا دیدار ہے کیے نام نووی نے اس کے خلاف کہا کہ لقا سے روئیت مراذ نہیں اس لیے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہاں کورویت حاصل ہوگی روئیت کا مدار بحالت ایمان مرنے پر ہے اور کسی کواپنے خاتمہ کاعلم نہیں ہے اس کا جواب بیویا گیا ہے کہ یہاں مراد صرف آئی بات پر ایمان لانا ہے کہ حق تعالی کی روئیت امرواقعی اور حق ہے اور آخرت میں حاصل ہو علی ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہاں مراد صرف انتقال ضروری ہے جہاں لقاء خداوندی ہوگا کہ بھریہ کہ کسی کو ہوگا اور کسی کو نہ ہوگا اس سے یہاں بحث نہیں ہے (شروح ابنجاری صفح الاسم)

حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لقاء خداوندی ہی کا وہ عقیدہ ہے جس سے غد جب اسلام کودوسر سے باطل غدا ہہ عالم سے بڑا امتیاز حاصل ہوتا ہے کونکہ یہ عقیدہ دین ساوی کا ہے اہل یونان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے علوم حقہ ہیں وہ ارواح کوابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اس کوابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپکودیدار کا شرف اس دارد نیا میں حاصل میں اگر کہا جائے کہ آپکودیدار کا شرف اس دارد نیا میں موالے جس پردنیا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (عمدة القاری صفحہ ۱۳۸۱)

تمام چیزیںان کےسامنے ہوجاتی ہیں جن سےارواح کو بڑاسروروا بہتاج حاصل ہوتا ہےاور یہیاان کی جنت وقعیم جنت ہے۔اورا گروہ علوم حاصل نہ ہول یا خلاف واقع حاصل ہوں تو وہ ان ارواح کے لیے ابدی غم والم کا موجب ہوں گے اور وہی ان کے لیے بطور عذا ب وجیم ہوں گے۔

### فلسفه بونان اورعقول

ان کے یہاں ملائکہ کی جگہ عقول ہیں اور قلسفہ یونان کا حاصل میہ ہے کہ اللہ تعالے ایک سیر ہے عقل اول تین پاؤ عقل ثانی آ دھ سیر اور عقل ثالث پاؤ کھرے اور ای طرح دوسری عقول درجہ بدرجہ ہیں انہوں نے عقول کے لیے بھی علم محیط وغیرہ مانا ہے جوشرک ہے اور لقاء خداوندی ان کے یہاں محال ہے۔

#### و بوتا واوتار

ہندوستان کے ہندو مذہب والے اجسام میں حلول الوہیت کے قائل ہیں اوران کودیوتا 'ادتاروغیرہ کہتے ہیں ان کی عبادت بھی کرتے ہیں 'اور تنائخ مانتے ہیں'وہ بھی دین ساوی کے طریقہ پرلقاء خداوندی کے قائل نہیں۔

### اسلام ميس لقاء الله كاعقيده

ہمارے یہاں القاء خداوندی کا کھل عقیدہ ہے فیمن کان یو جوالقاء ربد فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادہ ربد احدا (کہف)''پی جس کواللہ تعالے سے ملتے کا جوت ہو۔ (یا اس کے سامنے حاضر کیے جانے کا خوف ہو۔) اسے جائے کہ پھے بھلے کا م شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالے کی عبادت میں طلان ہوا طن کسی کو بھی کسی درجہ میں شریک نہ کرے'یعنی شرک جلی کی طرح شرک خفی سے بھی بچتارہے''۔ اللہم اجعلنا کلنا ممن یو جو لقاء ک یادہ جس

مسافتة ورميان دنياوآ لفزيت

حضرت شاہ صاحب نے مناسبت مقام ہے بھی افادہ فرمایا کہ اس دنیا اور دار آخرت کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہے جس کوقطع کرکے دہاں پہنچیں گے بلکہ اس دنیا کے درہم برہم ہونے پڑائی میں سے بچھوٹ کرآخرت نمودار ہوجائے گئ اور یہی اس کا مقام ہوگا'جس طرح کہ زمین کے اندر دبی ہوئی گشملی کے بچھول بچٹنے کے بعد درخت نکل آتا ہے میں نے اپنے ایک فاری تصیدہ میں برزخ' حشر ونشر اور اس کے دا تعات کی تمثیل پیش کی ہے۔

احسان كى حقيقت

شار حین حدیث سے احسان کی دو شرحیں منقول ہیں ایک کو حافظ ابن تجروغیرہ نے اختیار کیا دوسری کوعلا مہ تو وی نے 'پہلی بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی حقیقت سمجھانے کے لیے دوحالتوں کی طرف اشارہ فرمایا ان میں سے او پنے درجہ کی حالت بیہ ہے کہ انسان اپ قلب سے مشاہدہ جن اس طرح کرنے لگے کہ گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے' اور اس کی طرف آپ نے کانک تو اہ سے اشارہ فرمایا ہے' دوسری حالت بیہ ہے کہ اس کے قلب پر مشاہدہ جن کا غلب تو نہیں ہوا مگر اس کے قلب میں اتن صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اس امر کا استحضار ضرور کر سکتا ہے کہ جن تعالیٰ اس کے ہر حال سے مطابع ہیں اور اس کے ہم ل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی طرف آپ نے فانہ یو اک سے اشارہ فرمایا' گویا احسان کے دو حال ہیں ایک وہ جوانسان کے لیے بطور حال وصف وصفت نفس بن جاتا ہے' اس کے ہر حال میں دیکھ ہی رہے ہیں' بیا سخضار کی گوئکہ بی حال ووصف اس پر غالب وراس نہ ہوجاتا ہے' دوسرا درجہ علم وعقیدہ کا ہے' کہ جن تعلیٰ تو اس کو ہر حال میں دیکھ ہی رہے ہیں' بیا سخضار کی گئے۔ یہ کہ دوت قائم رہنے کے بعد حال بن جاتی ہے تا ہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے' مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنتی۔ کیفیت بھی چھوفت قائم رہنے کے بعد حال بن جاتی ہے تا ہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے' مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنتی۔ کیفیت بھی چھوفت قائم رہنے کے بعد حال بن جاتی ہے تا ہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے' مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنتی۔

غرض شارع بیہ ہے کہ اگر پہلی حالت کمی کو حاصل نہ ہوتو دوسری کم درجہ والی تو ضرور ہی حاصل ہونی چاہئے 'گویا مطلوب دونوں ہی ہیں' اول اس لیے ارفع واعلیٰ ہے کہ وہ کمال استغراق کی صورت اور حال وضفت نفس ہے اور دوسری صرف علم کے درجہ کی چیز ہے جس کا مرتبہ حال سے کم ہے' کیونکہ علم کی گیفیت ہی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال ہو جاتی ہے۔

### دومطلوب حالتيں اوران کے ثمرات

ید دونوں حالتیں معرفت خداوندی اور حق تعالے کے خوف وخشیت سے پیدا ہوتی ہیں ؛ چنانچے روایت عمارة بن القعقاع میں اور حدیث السّ میں بھی ان تعضی الله کانک تو اہ وار دہوا ہے 'حافظ عینی نے اس مقام پر نہایت اعلی تحقیق فرمائی ہے 'جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلام کا تعلق ترک معاصی 'الترزام طاعات' اور مباحات میں ترک لا یعنی سے ہے' اگر حق تعالے کی معرفت پوری طرح حاصل ہو کہ وہ ہماری ہر حرکت وسکون اور تمام جاو بے جا اعمال پر مطلع ہے' ظواہر وسرائر سب اس پر روشن ہیں تو وہ ہروقت اور ہر جگہ حق تعالے کی ذات یا اس کے برہان کا مشاہدہ کرتا ہے' حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح برہان رب کا مشاہدہ فرمایا تھا۔

جب حق تعالےٰ کی معرفت وخشیت دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف معاصی ہے بیجے کی تو فیق ملتی ہے اور طاعات میں پوری حلاوت حاصل ہوتی ہے ملک لا یعنی باتوں اور بے سودمشاغل سے بھی اس کور متگاری مل جاتی ہے نے عافل تو بیک لحظ از ان شاہ نیاش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباش

من حن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ (کمی شخص کے ایکھی کی ایکھی ہڑی ہڑی علامت ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کے پاس نہیں پھٹکتا) چونکہ دنیا میں اور دنیا کی ان آنکھوں ہے ہم حق تعالے کونہیں دیکھ سکتے 'اس لیے حق تفل کے کی جناب میں استغراق اور قبی مشاہدہ کو کا تک تر اہتے ہیں فرمایا ' جس طرح خانہ کعبہ نگا ہوں کے سامنے ہونے کے وقت حق تعالے کی اس بخلی گاہ کی وجب ہر شخص کو بقدر معرفت وخشیہ مشاہدہ حق کی کیفیت کا بھی خصول ہو جاتا ہے اس طرح قلبی مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیات دوسری جگہوں کی عباد العقبہ طاعات میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اور اس حالت کی تحصیل مطلوب ہے اگر کسی بر غفلت و انہماک دنیوی ہی طاری رہتا ہے اور وہ اس حالت کو حاصل نہیں کرسکتا تو دوسرے درجہ میں دوسری حالت کی تعالی مطلوب ہے ' کہ کم از کم اپنے قلب میں اسی کا استحضار کرے کہتی تعالی خیری طاعات وعبادت کو دکھورہے ہیں۔

یہ وہ شرح ہے جس کوحافظ ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا اوراس صورت میں فان لم تکن تراہ میں ان شرطیہ رہتا ہے جواس کا عام اور کثیر استعال ہے'اور یہ بہت اونچی شرح و تحقیق ہے۔

# علامه نووی کی شرح

دوسری شرح وہ ہے جس کوعلامہ نو وی نے اختیار کیا کہ مقصد شارع عبادات وطاعات میں خشوع وخضوع کی کیفیت پیدا کرنا ہے' یعنی اس طرح عبادت و بندگی کرے کہ گویا خدا کود کیچہ رہاہے' کیونکہ اس صورت میں بھی خدا اس کود کیچہ رہاہے' اس لیے اگر چہ ہم خدا کونہیں و کیھتے مگروہ تو ہمیں ضرورد کیچہ رہاہے' یعنی ساراز وراس امر پر دیا جارہاہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہاہے'

اس لیے عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر نہی ہے کہ ہم اس نصور کو تو ی کریں کہ وہ ہمیں 'ہماری طاعات و نیات سب کو دیکھ رہا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کی خدمت واطاعت کی جائے 'اگر وہ خادم ومطیع کواس حالت میں دیکھتا ہے تو بیزیا دہ خوبی سے اس خدمت واطاعت کو انجام دیا کرتا ہے 'اس صورت میں فان لم تھن تر اہ میں ان شرطیہ نہیں بلکہ وصلیہ ہوگا' جواس کا عام وکثیر استعال نہیں ہے' بلکہ اس کی مثالیں شاذ ونا در ہی ملیں گی۔ کون می شرح را نے ہے

بظاہر پہلی شرح کورجے حاصل ہاورحافظ ابن جرکا پانتے تھیں بھی بنسب علامہ نووی کے بہت بلندہے مگرایک مطبوعہ تقریر درس بخاری میں نظر سے گزرا کہ'' یہاں ان وصلیہ ہاوران شرطیہ کہنا درست نہیں بعض لوگوں نے ان کوشرطیہ مان کر دو در ہے تسلیم کئے ہیں پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے جو بلند ہے اور دوسرا درجہ اس سے کم اور نیچا ہے مقصدیہ ہے کہ پہلا مقام اگرتم کو حاصل نہ ہو سکے تو دوسرا مرجبہ حاصل کرنا جا ہے کیاں کام اس تو جیہ سے ابا کرتا ہے تو اس تو جیہ کو بھی نا درست ہونا چا ہے تھا' پھر ہے' پہلی تو جیہ زیادہ مناسب ہے' اگر ان شرطیہ کہنا نا درست ہے اور کلام بھی اس تو جیہ ہے ابا کرتا ہے تو اس تو جیہ کو بھی نا درست ہونا چا ہے تھا' پھر صرف کم مناسب اور زیادہ مناسب کا فیصلہ کیا؟ اس لیے بظاہر اس رائے کی نسبت حضرت شیخ کی طرف درست نہیں معلوم ہوتی' واللہ اعلم ۔

علامه عثانی کے ارشادات

حضرت علامة عنانی قدر سروف فتح المهم صفی ۱۸۸۱ مین تجریفر مایا که حدیث الب (حدیث جریل) کے یہ جملے ان تعبد الله کانک تو او النح نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلیم کے جوامع النگیم سے جین جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں' کیونکہ ان سے مقام مشاہدہ مقام مراقبہ وغیرہ بیان ہوئے ہیں اور یہ بی معلوم ہوا کہ خودعبادت کے بھی تین مراتب ومقامات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کیا ایسے طریقہ پر کردی جائے کہ ظاہری ارکان وشرائط پورے ہوکر وظیفہ الکیف ساقط ہوجائے دوسری صورت اس طرح اداکر نے کی ہے کہ اپنے قلب میں پورااسخضاراس امرکا کرے کہتی تعالے اس کی بندگی واطاعت کومشاہدہ والفائی فی مارے ہیں جومقام مراقبہ نے ظاہر ہے کہ بیصورت اول ہے بہتر ہے۔ ایم کا کرے کئی تعالی وارفع بیہ ہے کہ مکا ہفتہ کے دریا تھی میں خوطرز کی کرے جن تعالی کے ہمہ وقت دھیان واستغراق سے تیسری صورت سب سے اعلی وارفع بیہ ہے کہ مکا ہفتہ کے دریا تھی میں خوطرز کی کرے جن تعالیٰ کو ہر آن حاضرونا ضر بہتر ہے اپنے قلب کو مشخول کر نے اور حضور دوام کی دولت سے مالا مال ہو جس کا تم و دولت تھی دل عامل ہوجاتا ہے کہی ہو جس آپ کے دولت ومشاہدہ کا مقام حاصل ہوجاتا ہے کہی ہو جس کے سیاس کو تی تعالیٰ کو ہر آن حاصل ہوجاتا ہے کہی اور یہ کی دولت ومشاہدہ کا مقام حاصل ہوجاتا ہے کہی اور جونکہ آپ کے قلب انورکوانوار کشفیہ اللہ ہیں اس کے غیراللہ کی طرف توجہ والنقات کے تمام دروازے اور دریکیاں بند ہوچی تھیں۔ ۔

### استغراق ومحويت كے كرشم

صدیث میں ہے کہ ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب بھی ہوجاتا ہے کہ پھر میں ہی اس کی سمع وبھر بن جاتا ہوں' جن سے وہ سنتا اور دیکھتا ہے' حق تعالے اپنے حبیب ومحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں ہمیں بھی ان سعادتوں میں ہے کوئی حصہ نصیب فرمائے۔و ما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ندکورہ بالا دومشہورشرحوں کےعلاوہ ایک شرح اور بھی ہے جوصوفیہ کی طرف منسوب ہے اوراس کو بحد ثین میں سے حافظ ابن حجروغیرہ شارحین بخاری نے ردکیا ہے اور ملاعلی قاری نے شرح مشکلوۃ میں اس کی کچھتو جیہ بھی کی ہے وہ یہ کہ فان لم تکن میں کان قامہ ہے ناقصہ نہیں مطلب یہ کیا گرتمہارا وجود فنا ہوجائے جوئن تعالے کی رویت ومشاہدہ سے بڑا حاجب و مانع ہے تو تم اللہ تعالے کود کیچھلو کے غرض فنایا فناء الفنا کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو قلب خداکی رویت سے بہریا ہے ہوسکتا ہے اور وہی یہاں مراد ہے بیدرجہ صوفیا کے یہاں کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔

#### افادات انور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احسان الجھے طریقۃ پر کیے جانے والے تمام انواع اذکار واشغال وغیرہ کوشامل ہے کھراذکار کا اطلاق صرف اوراد مسنونہ پر ہوتا ہے اشغال ہے وہ طریقے مراد ہوتے ہیں جومشائخ طریقت وصوفیہ کے معمول ہیں نسبت ان کی اصطلاح میں اس ربط خاص کو کہتے ہیں جوعام ربط خالقیت ومخلوفیت کے مواحاصل ہوتا ہے جس کو بیر بط خاص حاصل ہوجا تاہے وہ صاحب نسبت کہلاتا ہے۔ تصوف کے مشہور سلسلے چار ہیں میروردی قادری چشتی ونقشہندی اور ہمارے اجداد ہیں سپروردی سلسلہ ہی نسلاً بعد نسل دس پشتوں تک متصل رہا ہے۔

شريعت طريقت وحقيقت

خدا کے جواوام نوائی وعد ووعیدوغیرہ بہم کلی پہنچ ہیں ان کوشر بعت کہتے ہیں شریعت کے سب ادکام و ہدایات کو اطور عادت ٹانیہ پابندی
ودوام کے ساتھ معمول بہ بنالینا طریقت ہے اس طرح زیر گلی گہا ار نے والے کے تمام اعمال پر ایمان کی نورا نیت چھا جاتی ہے اور یہی حال سلف
کے اعمال کا تھا مگراب وہ وقت آگیا کی علم ہے تو عمل ندارڈ ایمان ہے جوارت مفقو د ظاہر میں کتنے ہی قرآن مجیدی تلاوت کرنے والے بھی ایسے اہل زینے ملیں گے کدان کے زینے باطن کے سب قرآن مجیدان رباعت کہا ہوگا اللہ تعالی اور اعلی اور اعلی وارفع مطلوب سے حصول کو مقدقت کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طریقت و شریعت میں کوئی اختلاف و مغایرت نہیں ہے تھی فرمایا کہ یہاں حضورا کرم صلی مقدقت کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طریقت و شریعت میں کوئی اختلاف و مغایرت نہیں ہے تھی فرمایا کہ یہاں حضورا کرم صلی اللہ ملیہ و سلم نے شریعت طریقت و حقیقت کی تفصیل فرمائی ہے لیمنی اس صدیث میں سب مرصلے ندکور ہیں شریعت مقدقت سب پرحاوی ہے اور طریقت اس کے حالات کے بیمنی کوئی اختلاف و مغایرت نہیں کوئی تو ہے بابد دوریاضت سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ مطریقت اس ہو صاحب ہو جاتی ہے۔ طریقت اس محتل خیر متشری کی تو ت بحابدہ دوریاضت سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ جابل صوفی شریعت طریقت و حقیقت کو سمجھانے کے لیے جابلانہ تبیرات اختیار کیا کرتے ہیں میں نے کہا کہ طریقت مثل مشعل کے جابل صوفی شریعت کا راستہ طے کریں گے اور مئزل مقصود نہائی ہیں گئو و ہی حقیقت ہے۔

ایک جاہل پیراپنے مریدوں کو مجھایا کرتا تھا کہ اللہ کوئی شیریا ہواہے کہ اس سے ڈرین؟اس کیے ایسان ہین المحوف و الو جاء کا مطلب بتلا تا تھا کہ خوف کوایک طرف مجھنگ دؤاورر جاء کو دوسری طرف مجھنگ دؤ (ہاتھ کے اشارہ سے بتلا تا تھا' پھر کہتا کہ بچ میں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا خوف کوادھرے لاؤ اورر جاء کوادھرے لاؤ' (ہاتھ کے اشارہ سے بی فرمایا) پھر بچ میں لاکرایک پاؤں ایک پررکھواوردوسرا دوسرے بڑاورسوار ہوکر چلے جاؤ۔

امام غزالي كاارشاد

امام غزائی نے لکھا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جوصا حب علم کومل پر مجبور نہیں کرتا دوسراوہ ہے جومل پر مجبور ومضطر بنادیتا ہے اس لیے اس کے جوارت واعضاء طاعات میں بسہولت مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی علم کی قتم در حقیقت سلف کے یہاں ایمان کی حقیقت تھی اوراسی کومیں کہا کرتا ہوں کہ۔ ايمان واسلام كاباجمى تعلق

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثر اس ظاہر کی طرف سے باطن میں داخل ہوتے ہیں' گویا تھیدی باطن جب غلبہ پاکر اعضاء و جوارح کو طاعت میں مصروف کر دے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہو جاتے ہیں' یہی مطلب ہے اتحاد مسافتیں کا' اور اس کی طرف صدیث الباب میں ان تعبد اللہ کانک تو اہ الح سے اشارہ کیا گیاہے' کیونکہ جوعبادات جواری ہے متعلق ہیں اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا' اور اسلام قلب کی طرف پہنچا' اور اس طرح دونوں طرف کی مسافتیں ایک مرکز پرجمع ہوگئیں' بس ایمان و اسلام کو بھی اس صورت میں ہم شکی واحد کہہ سکتے ہیں' اور اگر تقد ہی قلب تک ہی رہی اعضاء با اسلام کو بھی اعضاء تک دہی اور درجہ احسان حاصل نہ ہوا' تو اسلام کو بھی اعضاء با مسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے بچھ نہ ہوگا' اور اس صورت میں ایمان و اسلام کی بائے پڑیں گے۔

### قرب قيامت اورا نقلا ب احوال

اذا ولدت الا مة ربھا پرفرمایا که اس مرادیہ بے کفروع اصول کا درجہ حاصل کرلیں اور اصول فروع کے درجہ میں اتر آئیں لیمنی قرب قیامت میں سب باتوں کے اندران تلاب ہوجائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اذا و سدا الا مر الی غیر اهله فائتظر الساعة (جب نااہل لوگوں کو منصب ملے لگیں میں ہے گا تنظار کرو) ای ارشاد کی روشی میں تمام احادیث اشراط قیامت کو بجھنا چاہئے۔ الساعة (جب نااہل لوگوں کو منصب ملے لگیں میں گا تنظار کرو) ای ارشاد کی روشی میں تمام احادیث اشراط قیامت کو بجھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت می شرحیں اس جملہ کی شار طیل کہ کی ہیں مگر ان میں سے اکثر میرے نزد یک مرجوح ہیں نیز اس جملہ سے امہات الاولاد کی بھی کا جواز وعدم جواز نکا لنا تو بالکل ہی ہے کل بات میں ہے۔

فی خمس اور علم غیب ع<sub>ندی</sub>

فرمایا۔ مرادیہ ہے کہ وقت قیامت کاعلم بھی ان ہی پانچ میں داخل ہے ' پھر فرمایا کہ بید پانچ پیری چونکہ امور تکوین سے متعلق ہیں امور تشریع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ای لیے ان کا کوئی تعلق نہیں ای لیے انبیاء میں اسلام کو ان کاعلم نہیں دیا گیا الا ما شاء اللہ اور یہ بھی فرمایا:۔ و عند ہ مفاتح المغیب الا بعد ہوں کوئی تعلیم الله ہو۔ (ای کے پاس غیب کی تنجیاں میں جن کوان کے سواکوئی نہیں جانتا) کیونکہ انبیاء میں اسلام کی بعثت کا مقصد تشریع ہی ہے جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں علوم تکوین نہیں ہوں ۔

علم غیب سے مراد

پھر علم غیب سے مراداصول کاعلم ہے علم جزئیات نہیں ہے جوادلیاء کرام کو بھی عطا ہوا ہے کیونکہ علم جزئیات حقیقت میں علم ہی نہیں ہے علم تو حقیقت میں وہی ہے جس سے ایک نوع کے تمام افراد کاعلم حاصل ہوجائے اور وہ علم اصول شیء ہی ہوسکتا ہے۔
اس کی مثال الی شمجھو کہ ہزاروں چیزیں یورپ سے بن کرآ رہی جی ان کو ہم دیکھتے جیں 'پیچانتے ہیں' لیکن ہم ان کے اصول سے نادا قف جیں' تو علم جزئیات بغیر علم کلی کے علم ہی کہلانے کا مستحق نہیں ہے 'کسی چیز کاعلم گلی اگر ہمیں حاصل ہوجائے تو ہم اس نوع کی تمام جزئیات برمطلع اوران کے حقائق سے باخبر ہو سکتے جیں' اس کو حضرت حق جل مجدہ نے مفاتح سے تعبیر کیا ہے۔

کون ساعلم خدا کی صفت ہے

غرض جوملم بطورمقال بوه صرف خدا كاصفت باس لي لا يعلمها الا هوكت تفير بلاكس تاويل كي مجهمين آجائ كي -

# یانچ کاعددکس لیے

یاتی رہا ہے کے صرف پانچ کی کیوں تخصیص فرمائی؟ حالانکہ اور ہزاروں چیزوں کے اصول بھی صرف فدای کومعلوم ہیں جواب دیا گیا کہ یہاں ایک انواع ذکر کردی گئیں جوسب کا مرجع واصل ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں سائل کا سوال صرف ان ہی پانچ ہے متعلق تھا ، جس کی تفصیل حافظ سیوطی نے اس آیت کے شان نزول میں کی ہے اور جوعد دکسی سوال کی موافقت کے سبب ذکر ہوتا ہے وہ با تفاق علماء اصول تحدید کے لیے نہیں ہوا کرتا میر نزدیک یہی جواب سب ہے بہتر ہے (دیکھو لباب النقول فی اسباب النزول اور الدر المنثور) باب. ٥٠ سبب حدثنا ابر اهیم بن حمزة قال حدثنا ابر اهیم بن سعد عن صالح عن ابن شھاب عن عبید الله بن عبد الله بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان هر قل قال له سالتک هل یزیدون ام ینقصون ؟ فزعمت انھم یزیدون و کذلک الایمان حتیٰ یتم و سئالتک هل یرتد احد سخطة لدینه بعد ان ید خل فیه فزعمت ان لا و کذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب لایسخطه احد.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس نے خبر دی کہ انہیں ابوسفیان بن حرب نے بتایا کہ جب ان سے ہرقل (شاہ روم) نے کہا کہ میں نے ہم سے بوچھا کہ وہ لوگ (رسول کے بیرو) کم ہورہے ہیں یازیادہ؟ تو تم نے کہا' وہ بڑھ رہے ہیں اور یہی حالت ایمان کی ہوتی ہے' جب تک وہ مکمل ہو'اور میں نے تم سے دریافت کیا گئی ہوتی ہے۔ تم نے کہا تک وہ مکمل ہو'اور میں نے تم سے دریافت کیا گئی ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ نہیں اور یہی کیفیت ایمان کی ہوتی ہے جب اس کی بھا تھے۔ دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھراس سے کوئی نا خوش نہیں ہوسکتا۔

تشریخ:۔۔۔سابق الذکر حدیث جبریل علیہ السلام کے تخت ہم تباہ کے ہیں کہ وہ پوری حدیث ان حضرات کی تائید میں ہے جوائیان و
اسلام کی حقیقت الگ الگ بیجھے ہیں اور آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ارشاہ فرمایا '' یہ جبریل سے جو تہم ہیں دین سکھانے آئے ہے''
اس سے اتنی بات ثابت ہوئی تھی کہ دین کا اطلاق مجموعہ ایمان واسلام واحسان پر ہوتا کہ اوراس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے'ائمہ
احزاف اور دوسرے محدثین و شکلمیں بھی مانے ہیں کہ مجموعہ دین ہے یہاں امام بخارگ نے باب جبلاح ہے قائم کر کے غالبًا باب سابق کی اس کی
ہی کو پورا کرنے کی سعی فرمائی ہے' اور یہاں حدیث ہو گل کا ایک کھڑا نقل فرما کراہے مقصد کی تائید فرمائی کہ دین وائمان میں اتحادہے' ہم پہلے
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دین وائمان کو متحد یا ایک قرار دینا خلاف تحقیق ہے' دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ائمان واسلام
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دین وائمان کو متحد یا ایک قرار دینا خلاف تحقیق ہے' دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ائمان واسلام
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دین وائمان کو متحد یا ایک قول سے استدلال کرنا' اس کے بارے میں چندامور بحث طلب ہیں۔

بحث ونظرایک اشکال میہ کہ ہرقل غیرمومن ہے'اس کے قول ہے استدلال کیے ہوسکتا ہے؟ جواب مید یا گیا ہے کہ وہ علاءاہل کتاب میں سے ہے اور جو کچھاس نے سوالات کئے اور جوابات پر تبصر سے کئے'ان کا تعلق کتب ساویہ سابقہ میں بیان کر وہ نشانیوں سے ہے'اس لیے اس کی رائے کوتا ئید میں پیش کیا گیا۔

دوسرے مید کہ کتب سابقہ میں بھی جو با تیں ایس ہیں کہ وہ ہمارے دین وشریعت کے خلاف نہیں 'یا جن ہے ہمیں تا ئید ملتی ہے توان کو قبول کر سکتے ہیں'اور یہی امام بخاری کا مسلک بھی ہے'اس لیےاس سے تا ئید حاصل کی ہے۔

امام بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر

مگران وجوہ استدلال میں کلام ہوسکتا ہے اول ہیکہ ہرقل کے قول میں کوئی حوالہ کتب سابقہ کانہیں ہے اور بغیر حوالہ وتحقیق کے ہم کس طرح ایک غیرمومن کی شہادت کو قبول کرلیں؟ دوسرے بیا کہ جو بات ہمارے یہاں قر آن وحدیث کی روشنی میں قطعی طورے طے شدہ نہیں ہے (مثلاً اسلام وایمان کایاایمان و دین کا ایک ہونایاان کا الگ حقیقیں ہونا امام بخاری پہلی بات مانے ہیں اور دوسرے محققین دوسری) توالی مختلف فیہ چیز کے لیے کتب سابقہ سے تائید وعدم تائید کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ان کتابوں کی وہی با تیں تو ہم قبول کر سکتے ہیں جن کی صحت پر ہم قرآن وحدیث کے فیصلوں کی روشنی میں اطمینان کر سکیں اور جوامر فیصلہ شدہ نہیں ہاس کی ایک جانب کو کتب سابقہ یا کسی غیرمومن کتابی کے قول سے ترجیح کس طرح دی جاسکتی ہے؛ غرض امام بخاری کے یک طرفہ رجحان کا غلوہ کا اس کے لیے اس قسم کی کمز وروجوہ بھی استدلال میں پیش فرمادیں۔

'' زبر دست شهادت'' پرنفن*ز ونظر* 

یہاں یہام بھارتی قابل ذکر ہے کہ مطبوعہ اردو تقاریر درس بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کہ امام بخاری نے دین واسلام وایمان میتوں کے بیان ہے دوسرے جابل کتاب کے عالم برقل کے بیان ہے 'دوسری جگہ کھا گیا کہ'' امام بخاری نے دونوں باب ہے ایمان ودین کی ایک بی حقیقت ثابت کی اولا جوت شریعت مجریہ کے عقب ارسے تفا اور ثانیا شریعت سابقہ ہے''

بیدونوں عبارتیں اس موقع کے لیے مناسب نہ تھیں' کیونکہ ہم نے واضح کرویا ہے کہ امام بخاری کا استدلال حدیث جبریل سے نہایت کم ورب جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جبریل میں قو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تیوں کے بجوء کو دین فرمایا تھا'

بھر موقع نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جبریل میں قو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تیوں کے بجوء کو دین فرمایا تھا'

بھر موقع نہیں اور اس کے ہر ہر فرد کا تھم ایک ہی ہوا کرتا ہے' ہم بخاری کو خود بھی اشارہ کر بچھ ہیں' مگر ہماری خوش نہی کہ اس کے لیے کوئی کرور کے ہیں اور اس کے ہر ہر فرد کا تھم ایک ہی ہوا ساتر جہ قائم کیا تھا کہ کے اس کہ کہ ماری خوش نہی کہ اس کہ کہ موری کوز ہر دست شہادت کہ سی یہ جبھیں' دوسری عبارت میں جوٹ کا دورہ ہی شریعت مجد ہیں' مگر ہماری خوش نہی کہ اس کی ہمان کی کہ اور دوسرا شوت شریعت سابقہ سے بھی کل کلام ہے' جس کی وضاحت او پر ہو پھی نہیں میں میاری کے جیسا کہ اور ہی کہ کہ اور کی موقع میں ہے۔ اور دوسرا شوت شریعت سابقہ سے بھی کل کلام ہے' جس کی وضاحت او پر ہو پھی نہیں نے زیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع میں ہے۔ پر ویت کا استدلال کیا' جیسا کہ یہاں زیر بحث موقع میں ہے۔ پر ویت کا استدلال کیا' جیسا کہ یہاں زیر بحث موقع میں ہے۔

خرم كاجواز وعدم جواز

امام بخاری نے بیباں اپنے نظر بید کی تائید کے لیے حدیث کا ایک گڑا پیش کیا ہے جس کو محدثین کی اصطلاح میں خرم کہتے ہیں اور سیجی بخاری میں انہوں نے بکٹر ت ایسا کیا ہے کیونکہ ای طریقہ سے انہوں نے اپنے خاص اجتہادی مسائل کے لیے تائیدی اشارات پیش کئے ہیں۔
اس امر میں اختلاف ہے کہ خرم جائز ہے یا نہیں؟ بعض حضرات محدثین اس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کو بالاطلاق نا جائز قرار دیا ہے کیاں میں اخترار میں اخترار دیا ہے کیاں میں اس کے معنی استے مکڑ ہے ہوں ہے کہ اگر مخروم (حدیث کا کلڑا) پورے معنے طاہر کرتا ہے تو ایسا خرم (یاقطع و برید) جائز ہے اور اگر اس کے معنی استے مکڑ ہے پورے ادائیں ہوتے ہیں ہوتا ہے واللہ اعلم۔

علمي محقيق

یباں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں خرم امام بخاری کی طرف سے ہے یا اوپر سے ہے؟ علامہ کر مانی شارح بخاری کی رائے ہے کہ بیامام بخاری ہے نہیں بلکہ امام زہری ہے ہوا ہے نیچے کے رواۃ میں سے غالبًا شیخ ابراہیم بن حمزہ نے ایمان کے دین ہونے پراستدلال کرنے کے لیے صرف ای قدر ککڑا روایت کیا ہوگا۔ حافظ بینی نے فرمایا کے کرمانی کی رائے سیجے نہیں کیونکہ امام بخاری نے ای سند سے یہی صدیث کلمل طورے کتاب الجہاد (باب دعاء النبی صلی الله علیه و سلم الی الا سلام و النبوۃ صفحہ ۳۱۲ میں ذکر کی ہے'اس لیے خرم امام بخاری بی کی طرف ہے ہے' جوامام بخاری نے اپنظریہ پراستدلال کے لیے کیا ہے۔ (عمدۃ القاری صفحہ ۱۳۴۲) باب فضل من استبواء لمدینه۔ (اس مخض کی فضیلت جس نے اپنے دین کی صفائی پیش کی)

(۱۵) حدثنا ابونعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبراء لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات كراع يراعي حول الحمى يوشد ان يواقعه الا و ان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا و ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.

تر جمہ: حضرت نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ میں نے رسول الدّعلی والدّعلیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے 'تو جو محض ان مشتبہ چیزوں سے بیچتو گو یااس نے اپنے دین اور آبر وکوسلام میں کھا اور جو ان شبہات (کی دلدل) میں پھنس گیا 'وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو (اپنے جانوروں کو) سرکاری چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے ولا ہے کہ وہ اپنے دھن کواس چراگاہ میں جا گھسائے گا چھی طرح سن لوکہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے 'یا در کھو کہ اللّہ کی زمین میں اللّہ کی چراگاہ اس کی ایک چراگاہ ہیں۔ اور سن لوکہ جم کے اندرایک گوشت کا مکڑاہے 'جب وہ سنور جا تا ہے تو سارا جسم سنور جا تا ہے اور جب وہ بگڑ جا تا ہے تو پورا جسم مجرو جا تا ہے تو بورا جسم مجرو جا تا ہے تو پورا جسم مجرو ہو تا ہے تو سارا جسم سنور جا تا ہے اور جب وہ بگڑ جا تا ہے تو پورا جسم مجرو ہوں کی دیا گوشت کا مکڑا ہے جب وہ سنور جا تا ہے اور جب وہ بگڑ جا تا ہے تو پورا جسم مجرو ہوں کا محمد کی ایکٹرا کے دیا تا ہے تو بورا جسم سنور جا تا ہے اور جب وہ بگڑ جا تا ہے تو پورا جسم میں جا گوشت کا مکڑا ) دل ہے۔

تشری : حدیث میں کتنا پر تحکمت اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انجانی جسم کا اصل تعلق دل ہے جب تک وہ کام کرتا ہے انسان کا سارا جسم مخرک ہے اور جس دن اس نے کام چھوڑ ویا ای وقت زندگی کا سلسلہ ختم ہے گئی ولی انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لیے بھی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے اگر دل ان تمام بداخلاقیوں بے حیائیوں اور خباشتوں ہے پاک ہے جن سے چیخ کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے تو انسان کی ساری زندگی پاک وصاف ہوگی اور اگر دل ہی میں فساد بجر گیا تو پھر آ دمی کام فتنا تگیز اور فساد پرور بن جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح میں مروری ہے اس کے احکام سے پہلے عقائد کی در تنگی پر زور دیا جاتا ہے اگر دل سنور گیا تو آ دمی کے جسم وروح دونوں کی اصلاح ممکن ہوگئ ۔

ار باب سحات نے بالواسط روایت کی ہے نہایت جلیل القدر محدث تنے بلکہ یہ بھی تذکروں میں لکھا ہے کہ کڑ قشیوخ میں ان جیسے کم بین امام احمد وغیرہ نے آپ کو حفاظ ارباب سحات نے بالواسط روایت کی ہے نہایت جلیل القدر محدث تنے بلکہ یہ بھی تذکروں میں لکھا ہے کہ کٹر قشیوخ میں ان جیسے کم بین امام احمد وغیرہ نے آپ کو حفاظ حدیث نے بالواسط روایت مدیث کی ہے مثلاً ابن مبارک صدیث میں شارکیا تمام انکہ تعدیث کی ہے مثلاً ابن مبارک امام احمد ابن البی خشیہ ابن راجو بیا مام فریل ابو وائم وغیرہ آپ کو اتفن اہل زبانہ کہا گیا ہے آپ کا بیا گیا ہے کہ میں اٹھ سوشیوخ سے ملا میں نے کسی کو نہیں پایا بوطاق قرآن کا قائل ہوا ہو بلکہ رہم ہی و یکھا کہ جس پراس کی تہمت گی وہ زندین قرار یا تا ہے۔

مم في مقدم انوار البارى صفح ا/ 2 مين تبذيب الكمال اور تبيض الصحيفه كحواله عقل كياتها كرآب بهى امام اعظم ابوطنيف كتلامده صديث

میں ے این اگرچ تہذیب نے اس نبت کو حذف کردیا ہے۔

### حضرت شاہ صاحب کے تشریکی ارشادات

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ استبراء سے مرادا حتیاط فی الدین ہے اور بیا گرچہ بعض اعتبارات سے دین سے خارج چیز ہے۔ گر ام بخاری نے اس کو بھی دین میں داخل کیا ہے۔ یعنی اگرا کے شخص این دین پر بقدر ضرورت عامل ہواوراس کے بعدی تا طاخ ندگی گزار نے اس کی اس احتیاط کو بھی دین کا جزو سمجھا جائے گا یا نہیں؟ حدیث الباب سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بھی دین ہی سے ہے اگر چہ دین کے اعتبار سے وہ دین اس کی اس احتیاط کو بھی اور کے اس کی اس احتیاط کو بھی دین ہی ہے ہے اگر چہ دین کے اعتبار سے وہ دین سے زائد ہی چیز ہے گویا امام بخاریؒ نے بیدوسری تقسیم دین وایمان کی بتلائی کہ بعض لوگ محتاط زندگی گزارتے ہیں 'بعض نہیں اورا حتیاط والوں کو دوسروں پر زیادہ فضیات حاصل ہے 'لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ و ہو المقصود۔ پہر فرمایا کہ بیحدیث نہایت مہم و مشکل اور کشرا لیعانی احادیث میں ہے 'بہت سے علاء وضلاء نے اسکی شرح میں مستقل تصانیف کھی ہیں۔

حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر

جادظ آقی الدین بن دقیق العید بھی عمد والاحکام میں اس حدیث پر گزرے ہیں اوران ہے بہتر کی نے نہیں لکھا اگر وہ بھی اس کا تن اوانہیں کر سکے ہیں۔
علامہ شوکانی نے بھی رسالہ لکھا گم اس میں بچھ مغز نہیں ہے ، پیازی طرح چیکا تارتے چلے گئے ہیں حاصل پچینہیں ہے بلکہ اس سے اپنیا تو میں بھی اس کو تھی ہو گئے ہیں سکتا ہوں اگر میں بھی اس کو تھی ہو گئے اوراس وقت میں ہتا اور گا کہ اس سے تمام جو اب ہو گئے اوراس وقت میں ہتا اور گا کہ اس سے تمام جو اب کا بھی احاط نہیں کر گھر ہیں اگر حدیث نہ کوری حقیقت معشف ہوجاتی تو بھی صاحب شریعت سے ہتا اور کا کہ اس سے تمام ہو گئے اوراب صرف جزئیات نکالے جا ایک محل ضابطہ وقاعدہ کلیے حال وجرام کامل جانا اب مشتبہات کہ اس سے تمام اس سے تحروم ہو گئے اوراب صرف جزئیات نکالے جا سے تمان خوابطہ وکایت نہیں تا ہم اس حدیث ہا اب مشتبہات کہ اس میں ہوگئے اوراب صرف جزئیات نکالے جا سے تمان خوابطہ وکلیات نہیں تا ہم اس حدیث ہا اب مشتبہات ہم اس مدیث ہا کہ عبادت وجودی چیز ہے کہ باس میں زیاد تی مطلوب ہے زیادہ و دنیا کی لذتوں ہے ہے کہ افعال کو چھوڑ کرتر وک کو اختیار کیا جائے گھر فرمایا کہ عبادت وجودی چیز ہے کہ باس دیادہ تیں جائے دیا کہ لاتوں ہے جودی تین ہو دورع سب عدی بی گئی جادت کی طرح ہے وجودی تین سے حدیث کی جائے کہ مقامد نے جودی تین سے حدیث کی جائے ہیں جودی تین سے جودی تین سے جودی تین سے جودی تین ہو دورع سب عدی بی گئی جادت کی طرح ہے وہودی تین سے موابطہ دین کو میاں ہے جودی تین اور دوسرے حصہ میں حوادث و وقائع کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کے لیے ایک عرفی ضابطہ ذکر فرمایا کہ جو تھی شہات اور تہد سے موابطہ کہ تم ایس کو میں ادکام وسائل کی طرف اشارہ میں کی جو تم کی ایس کو میں ادعام وسائل کی طرف اشارہ کی خوابطہ کی جو تم کی جو کئی ہو کہ تارہ ہو کہ کہ تم ایس کو عمول سے بھی بچ جن کو عام لوگوں کے دل نا لیندگر میں اگر چتمبارے پاس ان کاعذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو بری معتول ہے کہتم ایس کا عمد رکو سنے اور قبل کرنے کو تار نہ ہوں گئے۔

اس وضاحت ہے وہ مشبہ بھی دفعہ ہوگیا کہ حلال وحرام کے ذکر میں آبر وکی حفاظت کس مناسبت سے ذکر ہوئی پس حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول مذکور کی طرح صرف مسائل کے بیان میں نہیں ہے 'بلکہ ان کے علاوہ ووسرے حالات وحوادث بھی مراد ہیں۔اور استبراء کی صورت یہاں میرے نز دیک ایسی ہے کہ جس طرح مدعی علیہ عدالت میں عائد شدہ الزامات کی طرف سے صفائی ہیش کیا کرتا ہے' جو شخص مشتبہا موراور مواضع تہمت سے بچے گا'وہ بھی اپنے دین وآبرودونوں کی طرف سے صفائی ہیش کردے گا۔

 مسّلہ پر کلام کرتے تھے توابیامعلوم ہوتاتھا کہ جیسے ان پروحی اتر رہی ہے کبھی فرماتے کہ میں نے امام محد سے دواونٹ کے بوجھ کی برابرعلم حاصل کیا لیکن جوسرف محدث تضانہوں نے نداما م محر کے علم ومرتبہ کو پہچاناندان کی تعریف کی بلکدایے محدثین کے لیے مزیدا یک وجدان سے توحش کی پیدا ہو گئی وہ بیکدامام محمد نے سب سے پہلے فقہ وحدیث کوالگ الگ مدون کیا'جب ان سے پہلے تالیف وتصنیف کا طرزآ ثار وفقہ کوملا کر جمع کرنے کا تھا' پس يطريقة كااختلاف بھى وجطعن بن كيا عالانك پھرتمام بى مذاہب اربعه والول نے اى امام محمد والے طريقة كواختيار كيا مكر انصاف و نياميں كہاں ہے؟

### حديث الباب اورعلامه نووي

امام نو ویؓ نے شرح بخاری میں لکھا کہ'' حدیث الحلال بین الخ نہایت عظیم القدرحدیث ہے' وہ ارکان اسلام میں ہے ایک ہےاوران احادیث میں سے ہےجن پراسلام کامدار ہے اس کی شرح کے لیے بہت سے اوارق بلکہ بہت سے دفتر جا ہمیں بہت سے علماء نے اس کوتمام اصول اسلام کا ایک تہائی اوربعض نے چوتھائی قرار دیا ہے۔اس کی مختصر شرح ہیہے کہ پچھا شیاءحلال ہیں جن کےحلال ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کچھ حرام ہیں جن کی حرمت ہے شک وشبہ ہے اور ایک تیسری قتم ان کی ہے جن کا حکم مشتبہ ہے 'جو محض ایسی مشکوک ومشتبہ چیزوں ہے پر ہیز کرے گا'اس نے اپنے کومعصیت سے بچالیا'اورالیی مشکوک چیزوں کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

مشتهسات اورخطابي

قول صلى الله عليه وسلم" وبينهما مشتبهات الأينام ها كثير من الناس "خطابي وغيره علماء نے فرمايا۔ اس كامطلب بيه كهوه کچھلوگوں پرمشنتیہ ہوتی ہیں کچھ پرنہیں' کیونکہان کےاندر ذاتی اضتان واپیام نہیں ہوتا ہے در نہ وہ سب ہی مشتبہ ہوجا کیں' چنانچہاہل علم ان کو جانتے پہچانتے ہیں ان پر کوئی اشتباہ ہیں ہوتا۔

علامه قسطلانی کی رائے

علامة تسطلانی نے لکھا کہ کثیر کی قیدے معلوم ہوا کہ لیل افراداس ہے مشتیٰ ہیں یعنی مجتهدین وعلاء جوذر بعینص یا قیاس کے یااستصحاب وغيره ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔

نواب صاحب کی رائے

نواب صاحب نے بھیعون الباری میں ان حضرات مجتهدین وعلاء کے اشتناء کو بچے قرار دیا ہے'اور جب بیامرتشلیم ہو گیا کہ کثرت غیر مجتهدین وغیرہ علاء کی ہے تو اگر نہ جانبے والے جانبے والوں کے علم پراطمینان کر کے ان کی تقلید نہ کریں گے تو اور کیاصورت ان کے عمل کی ممکن ہوسکتی ہےاورتقلیدائمہ مجتہدین کوشرک یاغیرشرعی امرقرار دینا کیونکر سیجے ہوگا؟ البیتہ اگرعلاء مجتہدین کے فیصلہ کے بعد بھی کسی پروہ امر بدستور مشتبہ دمشکوک رہے تو اس کے لیے ضرور بجائے عمل کے صورت ترک واجتناب ہی متعین ہوگی۔

### بحث ونظر .... تحقيق مشتبهات

حافظ عینی گئے شرح بخاری شریف میں لکھا کہاس میں پانچے روایات ہیں۔

(۱) مشتبهات: ۔ بیروایت اصلی کی ہے ٔ اورابن ماجہ میں بھی یہی روایت ہے۔ (۲) متشتبهات: ۔ بیروایت طبری کی ہے۔

(۳) مشبهات: پیروایت سمرقندی کی ہےاورمسلم میں بھی ای طرح ہے۔ (۴) مشبهات: ۔ (۵)مشبهات۔

بچرلکھا کہ ہرایک اشتبہ الامرے ماخوذ ہے'اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی امر واضح نہ ہواول کے معنی مشکلات امور ہیں کیونکہ ان

میں دومتضاد ومتفابل جانبوں کا اختال ہوتا ہے اس ہے بھی پوری مشابہت اس ہے بھی مما ثلت فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رکھیں ا دوسرے کا مطلب بھی ایسا ہی ہے مگر اس میں تکلف بھی معلوم ہوتا ہے جو باب تفعل کا خاصہ ہے تیسرے سے معنی نکلتے ہیں کہ وہ دوسری چیز وں سے مشابہت رکھتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی متعین تھم نہیں لگا سکتے 'بعض نے بیعنی لیے کہ وہ حلال سے مشابہت رکھتی ہیں چو تھے کا معنی یہے کہ دہ اپنے کو حلال سے مشابہ کرنے والی ہیں 'یانچویں کا معنی بھی یہی ہے صرف باب تفعیل وافعال کا فرق ہے 'قاضی کا فیصلہ یہ ہے کہ
پہلی مینوں صور تیں بمعنی مشکلات ہیں' یشتبہ یشکل ہے اورائی ہے 'ان البقر تشابہ علینا ہے۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مشتبہات وہ ہیں جن کا تھم معلوم نہ ہواورا لیں ہی قرآن مجید کی متشابہات بھی ہیں' جن کی مراد معلوم نہیں' مشبہات سے اصولیوں کے قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علت جامعہ کے ذریعہ تھینچتے ہیں' مشبہات بھی اصولیوں کے موافق ہے' میرے نز دیک حدیث کااصل لفظ مشتبہات ہی ہوگا' جوراویوں کی تعبیرات میں بدل گیا۔

اشكلال: ایک اشكال بهال یم که آیت قرآنی منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخو متشبهات بین بھی متابهات کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض فہرین نے ملتبسات کے معنی میں لیا ہے جس پراعتراض ہوا کہ جن تعالی نے دوسری جگہ پورے قرآن مجید کو کتاب متنابہ فرمایا ہے کینی ایسی کتاب کہ اس فران مجید کو کتاب متنابہ فرمایا ہے کینی ایسی کتاب کہ اس کے بعض سے معنی ایسی کتاب کہ اس کے بعض سے معنی ہوجا میں کے صورت التلائی واشتہاہ کلام خداوندی کے شایان شان نہیں اس لیے دوسرے مفسرین نے واخر متنابہات میں بھی تقدرین ہی کے معنی لیے ہیں اور یہی معنی حضرت جانبہ کے بھی مردی ہے (ملاحظہ ہوباب النفیر بخاری)

جواب میری رائے بیہ کے لفظ متشابہ بمعنی تقید ایق کرنے والا محکم ہی گا ہم موجی ہے دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے حالا نکہ حق تعالے ا نے آیت فدکورہ میں دونوں کو مقابل قرار دیا ہے اور متشابہات کا اتباع کرنے والے کواہل زیج قبی دیا ہے اس لیے مجاہد کی تفسیر مرجو ہے ہے مناسب تھا کہ اس کوامام بخاری ذکرنہ کرتے اگر چدان کی طرف سے عذر ممکن ہے جس کواپنے موقع پر بیان کیا جائے گا'لہذا متشابہات سے مرادملتہ سات ہی ہیں۔ البعثہ کتاباً متشابہاً میں تصدیق ہی کے معنی مرادیں۔

## دوسرااشكال وجواب

اگریے طبحان ہو کہ اس سے مطالب قرآن میں انتشار ہوگا کہ ایک لفظ کے معنی ایک جگہ کچھ ہیں اور دوسری جگہ کچھ اور تواس کا جواب یہ
ہے کہ انتشار اس لیے نہیں ہوگا کہ صلات کے اختلاف سے معانی میں اختلاف ناگزیر ہے نیہاں بھی لفظ تشابہ کا صلہ جب علی ہوتی ہے تواس کے معنی التباس کے متعین ہیں جیسے ان البقر تشابہ علینامیں ہے اور اس طرح واخر متشابہات میں بھی صلہ علے ہی ہے جومحذوف معنوی ہواور جب اس کا صلہ لام ہوگا تو بمعنی تصدیق ہوگا 'جیسے کتاباً متشابہا میں کہ لام یہاں مخدوف ہے جس لفظ کے معنی اختلاف و تغایر صلہ کے سب مختلف ہوتے ہیں و متشرک معنوی ہوتا ہے۔
سب مختلف ہوتے ہیں و متشرک معنوی ہوتا ہے۔

اہم علمی افاوہ: لکل ملک حمی "پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حنفیہ کے پہاں بادشاہوں کا اپنے لیے چراگای آسوس کا جائز نہیں البت امام وامیر وقت مصالح شرعیہ کے لیے ایسا کرے تو جائز ہے جس طرح حضرت عمرؓ نے جہاد کے گھوڑوں کے لیے رہند بنایہ تما تو آس تثبیہ کے مخالط نہ ہونا جائے گداس سے جواز مجھ لیا جائے یہاں تشبیہ تمود بھٹی فدموم کی صورت ہے مسائل واحکام کو تشبیبات سے نہیں نکال ملتے تشبیہ کا مقصد صرف ہے کہ عام اوگ عرف عام ہے ایک بات کواچھی طرح سمجھ لیں گئے کیونکہ بادشا ہوں کے طریقے ای طرح اس سے یہاں بحث نہیں کہ وہ جائز سخے بیانا جائز 'گویا وجہ شبہ یہاں فقط اس قدر ہے کہ جس قدر دنیا کے بادشاہ ایک حصہ کواپنے لیے خصوص کر کے اس کی حرمت سب پر لازم کر دیتے ہیں اور باقی حصر مباح رہتے ہیں۔ اس طرح حق تعالی کے بھی محرمات کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کے آس پاس بھی نہ جانا چاہے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوتے کسی وقت اس کے اندر بنی واضل ہوجا کیں جواللہ تعالیٰ کے عذاب وغضب کا سب بین جائے۔

مقصد نہیں ہے کہ خدا کے یہاں ان و نیا کے شاہوں کی جماؤں (رکھوں 'چراگا ہوں) کی کوئی قدر سے یاان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔

مثابان عرب میں دستور تھا کہ بے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے جی کر دیتے سے اور انگریزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے جنگل 'بن اور شکارگا ہیں خاص کر دی تھیں' جن میں خاص لوگ بھی بغیرا جازت نہ جا سکتے تھے۔ اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبیداور بھی اعلیٰ جوگ ۔ (کذا افاد نا اپنی الاور اللہ مرقد والمور)

قلب کے خصائص و کمالات

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وہی الفلب "پر حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ قلب کی نبیت جم کے ساتھ الی ہی ہے جم جیسی امیر کی مامور کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اصل ہے اور سب جم واعضاء بطوراس گی فرع کے ہیں۔ قلب ہی علوم ومعارف کا معدن اور اطاق و ملکات کا مخزن ہے ؛ جامع صغر سلیوکی میں ہیں وایت بھی ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور بیعی میں ہے کہ کان قلب کے لیے بطور قیف کے ہیں جس کے ذریعہ خار بھی مسموعات اس کے پال محتی ہوتی رہتی ہیں 'ونوں آ تھیں بطور ہتھیار ہیں جن سے جمر وشیر کی تکر بچائی جاتی ہے ، ودنوں ہاتھ ہاز وادونوں پاؤں سواری عگر رحمت 'تلی حقک بھیلی ہیں ۔ سانس لینے کا سامان ہیں اگر بیار سے جہو شیر کی تکر رحمت 'تلی حقک بھیلی ہیں ۔ سانس لینے کا سامان ہیں اگر بیار شیح ہے تو سخک کا تعلق تلی سے فابت ہو کی کا تعلق تلی سے فابت ہو کی کا تعلق تلی سے فابت ہو کی اصل ہے۔ بجز روح کے کہ وہ فیس کی وجہ نہیں کھی میر نے زدی سے کہ اسب کی بھی ہوں کا انقباش وا نبساط (سمٹنا پھیلنا) ہے قلب بی تمام لطائف کی اصل ہے۔ بجز روح کے کہ وہ خارج سے اور نفس کا معدن جگر ہے جو لذا لا میں ہوات کی طلب کرتا ہے اور قلب کو بھی نفس کہا جاتا ہے وفنائیت کا درجہ ہے خاب تھی ہوار صلاح وفلاح ہے وہی انوار اللیہ کا مبط و مورداور اسرار خداوندی کا منج ومخزن ہے ای کی طرف صدیت میں اشارہ ہے کہ جب حق تعالے کے اس کی تابونہ رکھ سے گی چرا کے گوشمین اس کے اندر کی منافذ (سوراخ) بھی ہیں۔ تو کہا کہ بیا لیں تعالی تابونہ رکھ سے گی چرا کے گوشہ میں اس کے اندر گھی کہ کی تابونہ رکھ سے گی چرا کے گوشہ میں اس کے اندر گھی کہ تاب کہ کیا ہے گائے کہوں تی کہ بی کو ایک کی کھور کی کھی تو کہنے گئی گھرا کے گھرا کہ گھرا کی گھرا کہ گھرا کہ گھرا کہ گور کی گھرا کہ گور کو کو سے کھر

میں نے اس سے سمجھا کہ قلب چونکہ تجلیات صدید کا مظہر ہے اس لیے حق تعالیے نے اس کوٹھوس کردیا 'اوراس میں کوئی منفذ (سوراخ) بھی نہیں رکھا 'اب اس کوایک بلند قبہ وگنبد کی طرح سمجھوجس کی سب جوانب بند ہوں سب دروازے وکھڑ کیاں منفل ہوں' پھر ظاہر ہے کہ ایسی بندا درمحفوظ چیز کے بھید کوخدائے علیم وجیر کے سواکون جان سکتاہے؟!

حضرت شاہ صاحب نے بیجھی فرمایا کہ در حقیقت انسان مضغہ قلب ہی ہے'اور تمام بدن بمنز لدا نجمن و بھاپ کے ہے کہ جزوی جزوی کام دیتا ہے'لطیفہ قلب صوفیاء کے یہاں ایک وسیع مقام ہے' میرے نزدیک یہی سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے'اوراس کوکوئی ہیں ا یامعلوم ہوا کہ صوفی اسلوک طے کرنامعمولی چیز نہیں ہے مگر اس دور جہالت و بے دین میں کس کو سمجھایا جائے کہ قدم قدم پر پیشہور جامل یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے۔ یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے۔

سال میں بھی طے کر لے تو وہ میرے نز دیک نا کام نہیں ہے۔

### تحقيق لطائف

فرمایا: میرے نزدیکے حقیقی واصلی لطائف تین ہی ہیں'روخ' قلب' نفس جن کامنیع کبد ہے'اور ہاتی لطائف سر' خفی' اخفی (جومجده صاحب وغیرہ نے ہتلائے ہیں) وہ سب اعتباری ہیں۔ قلب برزخ ہے درمیان مادی وروحانی کے اور یہی میرے نزدیک مقصد ہے حدیث الباب کا اور حدیث وقر آن ای چیز کو لیتے ہیں' جولوگوں کو معلوم نہ ہو' قلب کی خاص حالت سے بعۃ چلا کہ وہ علوی چیز ہے' اس لیے کہ نبا تات کو دیکھا تو وہ سب پنچ سے او پر کو جارہی ہیں' حیوانات سب مستوی ہیں' ان کا رخ نہ او پر کو ہے نہ پنچ کی طرف ہی کہ نما انسان کی تمام ساخت انحد ارکی حالت میں ہے' سر بھی او پر سے پنچ کی طرف کو محد رہے' چیرہ بھی' داڑھی بھی' ہاتھ پاؤں اور بال بھی اورا تی طرح مضغہ قلب ساخت انحد ارکی حالت میں ہے' سر بھی او پر کے انسان صغیر ہے ) بیا تحد ار (او پر سے پنچ کی طرف میلان ) ہتلار ہا ہے کہ انسان علوی مخلوق ہے' جواو پر سے پنچ کو آیا ہے' اس کا بر عسن ہیں ہو اور قلب کو ہائیں جانب اس لیے رکھا تا کہ اس کی بادشا ہت دائی جانب رہے۔

عقل کامحل کیاہے

اس کے بعدایک اہم بحث ہے کہ عقل کامکل قلب ہے یا د ماغ؟ شافعیدا کثر مشکلمین وفلاسفد کی رائے ہیہ ہے کہ وہ قلب ہے اورامام اعظم رحمة اللہ تعالے علیہ کی راکھی ہے کہ د ماغ ہے اور یہی رائے اطباء کی بھی ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ حدیث الباب کے قاب کا قلب میں ہونا معلوم ہوتا ہے اور جو پچھ سرمیں ہے اس کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے بعنی ای کے سبب ہے ٔ حافظ ابن حجرؓ نے بھی استدلائی نہ کورکوچے سمجھا ہے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اطباء کی دلیل ہے کہ جب د ما نے تحریب ہوجا تا ہے تو عقل بھی خراب ہوجاتی ہے'اس سے معلوم ہوا کہ عقل کانکل د ماغ ہے'اس کا جواب دیا گیا کہ د ماغ ان کے نز دیک بطوراً لان تعال عقل ہے'اس لیے محض آلہ کے خراب ہونے فساد عقل کا تکم نہیں کیا جاتا۔ (شروح صفحہ اردی)

گرامام نووی نے شرح بخاری میں لکھا کہ حدیث الباب سے استدلال مذکور سیجے نہیں ہے کی کھے صدیث میں جانبین کے لیے کوئی ججت نہیں ہے(عمد ۃ القاری صفحہ ا/ ۳۵۲ وشروح ابنخاری صفحہ ا/۲۵۲)

طرفین کے مفصل عقلی نوتل دلائل اور کمل تحقیق ہم آئندہ کسی موقع پر ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیے و منہ التو فیق۔
آخر میں گزارش ہے کہ ہم نے جو کچھ وجہ مناسبت حدیث الباب کو یہاں ذکر کرنے کی ابتداء میں ذکر کی یا جو کچھ شار حین بخاری یا مدرسین ذکر کرتے ہیں وہ سب دور کی مناسبتیں ہیں۔ اور امام بخاری کے اپنے نظر بیغاص کے تحت ہیں ورنہ فی نفسہ اس حدیث کو کتاب الا یمان ہی میں لانے کی توجید وشوار ہے یہی وجہ ہے کہ امام سلم نے اس حدیث کو کتاب الا یمان میں ذکر نہیں کیا 'بلکہ وہ اس کو اس کو کتاب الا یمان میں ذکر نہیں کیا 'بلکہ وہ اس کو کتاب الا یمان میں ذکر نہیں کیا 'بلکہ وہ اس کو کتاب الدیوع میں لائے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ نے اس کو کتاب العقن میں لائے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کہا ہے' کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر فروع اعمال یا معاملات وغیرہ سے ہے' جن میں ورع وتقوی کی ضرورت اور مشتبہات سے احتراز کی حاجت ہے'تا کہ دین وآبر ویرحرف ندآئے۔

والله تعالي اعلم وعلمه اتم واحكم

